

فاتح قاديال صريك الثار الترام الرسري

اطيابقاطانيف



# عَالَمِي كَالِيلِ يَجْعَلُوا لَجَعَالُوا الْجَعَالُولِ الْجَعَالُولِ الْجَعَالُولِ الْجَعَالُولِ الْجَعَالُول عَالَمُ الْمِنْ الْمُن www.hesturdi.books.wordhess.com



#### مستوافة الرجعن الوجيد

| r    | الهابي                             |
|------|------------------------------------|
| •    | المرابيت                           |
| ٠    | ڪا 🕟 آديا ٽي ميا هٿ و ڪن           |
| r¶   | ۱۸ - شمادات مرزا                   |
| . 33 | اللا الكانت الروا                  |
| ۸۳   | ۲۰ ہندو ستان کے دور بقار سر        |
| 1. 4 | ۳۱ - محمد قاد <u>ا</u> ئ           |
| IF 4 | ۲۲ - تادیائی طف کی حقیقت           |
| 164  | ۳۴ در تعلیما <del>ت</del> مرزا     |
| rr2  | ۴۳ فيصل مرزا                       |
| rr4  | ۵ ۲ . تغییر نولیک کا چینی اور فرار |
| rrr  | ۲۴ - علم کتام مرزا                 |
| rao  | ۲۷ - مجانبات مرزا                  |
| FAG  | ۴۸ ۴ قابل مصنف مرزا                |
| rer  | ۲۹ میماءانشداور مرزا               |
| ٥١٣  | ۳۰ ، اباطیل مرتا                   |
| 072  | ۳۱ - مکامداحمدید                   |
| دعد  | ۳۲ - بطش قد مردر قادیان تنهیر      |
| Y-5  | سياهل المنحود مفتح موعود           |
| MIR  | ۳۳ مختالاري                        |

بتملقال حمياه بمرا

ويبأجيه

التحدة وللصلى على رسوله خاتم التبيين المابعد

جلد وہم کے لئے اعلان کیا تھا کہ وہ مرزا تادیائی کے تعیدہ مرق کے جواب شل امت محدید کے جن حضرات نے ضائد تکھے شے وہ جند وہم میں تج کئے جا کی سے۔ تعیدہ جوابید جو حضرت مولانا قاشی تلفر وین صاحب مرحومت مرقی میں تحریم کیا تھا اس کیا تھل قسطیں تاحال جس مل شمیس۔ یہ تعدیدہ دا جنور کی تا ۲۸ تاریج کے ۱۹۰ء کے اخبار اہلی حدیث امر تسر میں شاقع ہوا تھا۔ جن حضرات کے پاس توں وہ مربائی فر اگر تھاون فر ، کیں۔ النا کو جع کر داور ترجیہ کرنا خاصہ کام ہے۔ یہ قانو تعادل فرما کیں۔ اس کے بغیر جدد ہم کی تیار ی مشکل یا انتواء میں پر بھتی ہے۔ اس لئے آپ حضرات ہماری مشکل کا احدی فرمائی اور ان مشعول کے حصول وجع میں بھرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ امیدے کہ قوجہ کی جانے گی۔

والسلاءا

المقتم القدوساما

برزي دفور ۱۳۳۰ه

غادم اعامى مجلس تحفظ ختم نبوت

خطور کی نے روز مات نوین 514122 www.besturdubooks.wordpress.com



## الجديدة والعنوة والسلام في عياد والذين المعلق! مباحث مدّ الرعلاء كرام كي راسكي

موادی نشاہ انفرصا حب اسرتسری اور پینی عبد الرحمٰی صاحب اسری بیں جو مناظر و خاری ۱۳۰۸ برنوری ۱۹۳۳ و سکندر آباد شی جوار زمر آب اسمین جی جملوگ بھی شریک نفرونوں فریق کی شکھ سنے کے بعد ہم لوگ جس نیج تک پہنچ جی و دھسب ڈیل ہے۔

بحث اس میں تھی کے مرز اغلام احماما حب قادیاتی اسپتالیاتی دعویٰ میں ہے تھے یا منیں مولوی شاداللہ صاحب نے مرز اصاحب کی حسب ذیل مرازت ویش کی:

" بیس بار بارکبتا موں کرنش بیشکوئی داماداتھ بیک کی نقد برجرم ہے اس کی ادارکرد۔" (دیم مائٹریشن کا مرابط)

اس کے بعد مرزاصا دب نے اپناآ ٹری فیسٹران لفتوں ٹیں درج کیا ہے کہ'' ''اگریش جوٹا ہوں ڈور پیٹھوئی برری شہوگی اور میری موت آ جائے گی''(ایشاً)

مولوی تا الشصاحب نے اُس کے بعد بیان دیا:

- (۱) داماداهم بيك (مسمى بدسلطان احمد) اس وفت تنك زندوب-
  - (۲) مرزاغلام احد صاحب قادیانی کی موت آ مجل ۔

احمدی جماعت نے اُن کے اس بیان کوتنام کیا۔ اِس لئے ہم لوگ نہارت آسانی کے ساتھ اس کئے ہم لوگ نہارت آسانی کے ساتھ اس نئے ہم لوگ نہارت آسانی کے ساتھ اس نئے ہیں اور بھی مولوی شامات مساحب کا دھوئی تھا۔ اُس جہاں کے بعداحدی من ظرنے جواب دینے کی کوشش کی لیکن واقعہ ہے کہ دو بجائے مولوی شامات مساحب کے فود موز، ساحب کے اقوائل و یقیمیات کی تروید عمل معروف نئے رسٹا سرزاصاحب نی جیلئو توں کے متعلق بیافیمین دیکھتے تھے کہ:

'' میری چائی کے جانچنے نے لئے میری پیٹکوئی ہے بڑھ کر اور کوئی تک ۔ اسخان ٹیمیں ہو مکرا۔'' (آئیند کالاستا اسلام کی ۱۹۸۹ ٹو ائن جاہل ایڈا) مولوی شاہ اللہ صاحب نے تمہید میں ان کے اس انظر ریکا از کرجمی کرویا تھا لیکن احمد کی منظر نے خداج نے کول اس کی آزوید کی ان کے اپنے الفاظ بیدیں '' چیٹکوئی اصل چیز ٹیمی''۔ مرز صاحب تھ چیٹکوئی کو مب سے بڑھ کر تھک اسخان خیال کرتے تھے میکن ان کے وکیل نے وجو کیا کیا کہ چیٹکوئی ہے کھرے کھوٹے کا اخیاد مشکل عیاض کی کیشن کیک انسان کے اور کان کے انسان کے انسان

الفاظ مين. " بيشكوني كالبابور موناجس مع غيب كابرد والحد جائدة مكن ب-"

المشتق النا المهدى البيري مجي تعليم بكداس النا بيرجم المهام الالتيسيم بهى جو خيل كراتا فقاوى الب المعتازون النمط النا الفاظ على اليك ومراك النمي بيدا كرواية الشقول التقاول النا منا مرزا صالاب أو التي يست كريكومة المانى النا القاط المناولة الميان المان المان المعتمد المي المنظور النا بعد تعالى كوقائم والمناك المناك المان المرزاها وسيكوان المن عن الكريمة فق المرس في المنظور النا بعد تعالى كوقائم القار الجرب النا كرايك في كوم الناك بدوعا ويتا النا الواكة الناك كراتي المعارض المناولة المنافعة على المعارض المنافعة المنافعة

موادی شاہ القدصادب کا بہ بیان کداس دیہ میں تعریبی پولیس میں بالطام مجھے ہےاور ریاضہ

ان الفائد كاه الي معلى بين جواس شعر على بين ال

یائے پاک باقتی جانے مانے دل دیاش آپ کو کچھ انم میں بانے این

ہم حال اگر مرز اصاحب کی پیٹیو کی کوم م ٹیس بکومشروط میں مان نیا جائے یا میں کے لئی جائے کئی بغوش محال سام کر بیا جائے اور اٹی میں چیراس اندائی سلطان تھرکا کئی اندا ہو کیا جائے اگر چائی کی محت کا کوئی ٹیوٹ ٹیمی پیش کیا کھا بچھ بھی تو بدکا ٹیوٹ ٹیک ملکا ور ہر حاست میں مولوک ٹنا وائند جا سے کافیصلہ فیصلہ کا اور جا علی عصد ( مرز احد حب نیا فیصلہ او کر کے و ٹیا ہے تشریف نے محتوج میں کہا کئی گئی ہے۔ کہا م کا بھری تو دمرز احداج ہے کیا تھا۔ جسے اٹی کی بات واقع ہے دو مرو رہ کوئی ہیں جائے کا کوئی تو ٹیمی ہے۔

وتخطفهم فيديمه القي يروفيسر جامعه وتابي

التخذي في إخير جامع مي نيار

الواقد الورمحوري ورساميان مركاره لي

مولوي تمرئن ايراتيم د جو کار

عولوي الدوار خان نک څخ

القيم فينخ حمدر

وانتخاه تعليم مقصودتل خازب

المتنفاخه ميدانوان بروفيسر كليب مدعثان

من المراحس كيلا في وفيسر كليدي وي. سيد كمر باوشاه قادري .

مواد کی محمد امین دخانی به

المفتى عبرالحيف يروفيسر ببالمعدعثاني

يعتم الله الرحمان الرحيم تحمدة وتصلّى على البي و آله الكريم

عرصه بهيئة ما لك بحروسة مركارعا في (حيدرآ بادوكن وغير دانشارح ) مثل قادياني ندبب کی تج بکے برے زور ہے چیل دی تقی جس کی دیا ہے، بندار ابتد مسمانوں میں خت بریشانی تھی۔ انکج نکہ میں تھالٹہ ہو کا امر تو مودا کر سکتھ رآ یا و کے بڑے بھے میرانند لا و بن نے قاد ہائی نہ ہے تیم ل کر کے اس کی شامت شروع کر دی تو خودان کے بھانیوں میں افریق بدا ہوا۔ اب ضرور ہے محسوس ہوئی کہ قادیائی ندیا ہے۔ بھٹلق فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے اس خدمت جلیلہ کے لئے وور وراز ملک وغیاب میں نظریز کی تو حضرت مونا نا ابوالوفا مثناء ابتداصا حب امرتسا کی شیر ونجاب فاتح آلامان کو تکلیف دی گئی۔ جناب محروح مع مولانا محد صاحب اکمو زیادرمولوی محمد این ساحب امرتسری کے 19رونوری 3900 وارو منتصر آباد وکن ہوئے۔ کیلی تقریر آپ صاحبوں کی ١٩٠٤ جنوري ١٩٣٣م كوسكندر آيادين مين بيوني بالجس مين سكندر آياد اور جدو هيدر آياد كالولب آبلتر التركب بقط مولانا في تح قاد مان كي تقرير كالتمام بغاقه شرابك غلفه بلنديون حيدرة باديين کی خُلد دعظ کے تعییہ ہوے جن جن میں موال نامجہ صاحب دجوی اور موثوی مجرز بین میں میں امرانہ ی کی تقریر موماً تو دیدوست بر جوتی اور ولا ما فاقع کادیان کی تقریراه اکثر حصد قادیانی ند ہے ک متعلق موتات والنامهموف کا الرز بیان مجیب مغریب بیدر مرزامه ۱۰ تا دیاتی کی کتابین تو عمویا تا ہے کو مفلا میں ہریات میں مرزا صاحب کی آلمانوں سے حوالہ موجود ان وافقوں کے اثر ے قاد ما لَیٰ جماعت میت تھیرونی تو عبداللہ اللہ این قام یا کی کے قاد یاں ہے مرزانی عالم و ر) و جویا اورماحته کی ماہت تحریک ہوگی۔

ا بھی اجھ بے سے سکت و سندان کی خطاہ کہا ہت دورتی تھی ۔ جس جس میں مہا دیتے ہیں۔ مہدنہ کا ڈکر تھی آئے تھی۔ تھیں انجوریٹ نے تھا کہ بھی مہدنے کہ سائے تھی تیا ہیں ۔ ایک دوز الدوین صاحب کے بگلہ پر بھاروں بھانیوں نے مع بھش دیگر وسی سے ایک بھی شاہدتھ کی جس جس مہدن کا ڈکر بھی آئے تو قالوں کی جسٹ نے کہا ہو انا تی دائے جس سے بلیلے کر ہے تا اسال تلک خدائی فیصلہ ہوجائے تھا ہمو ما تا موصوف نے فر ماج کہ سوال کی عدت کا توسیقات میں جس اس بالا اس ب فوز الثر موتا ادراس کی ساری قوم ایک سال تک تباه موجه تی ۔ قادیا کی جناعت نے انکار کیا کہ اس حديث معافره أزول عذاب كالبوت تولى بوتار موااة فاركا فيفره باكراس مديث كمعني كسي ا چھے عالم ہے معوم کیے ہے تھیں۔ بعدرۃ وکو کے دومر سے دوز جار بھا ٹیون میں سے فان صاحب احمدالله و بن ( فاد باني ) معاصب نے مولا نا مناظر ایسن صاحب پر دفیسر مثان بیکا نج برخس طن خاہر کیا چنا نجدہ وعبارت مٹانید کا کچ کے علام کی خدمت جی ٹیٹن کی تی جوث جواب درج وال ہے۔ مواب رملاء کرام مندرجیة طی هوارت کا کیامطلب بیان فریا ہے ہیں؟

قسال والسذي تسعمسي بيسده ان السعيذاب فيدتندني عبلني اهيل سجيران و الوبلاغو المسخوا فردة وخنازير ولاضطر عليهم الوادي ناراولا استاصل الله تبجيران واهبليه حنمي الطير على الشجر ولبياحال الحول على النصاري كلهم ومعالو التنزيل ج 1 ص ١٦٣) حتر ملكون

اس عبارت من موجود و طاعشين كاذبين برفوري الزبيني موسينه بابالترافي؟ الجواب: ١٠ س عمارت ے واضح طورے معلوم ہوتا ہے، کہ ملامتین پراڑ مہاہد فور آبامہات ہوتا۔

عيداللطيف پروغيسر مريد اداره و رفير مريد اداره و رفير عجر عبدالقد برميد بع \_

مز ظرامسن مميلا في م وفيسر مجرعمدالواتع يروفيسر

ضدا کا شکرے کہ زوائے ایک عالم کے جارعانا والے عمامت کے معنی وی مناتے جو مولا نافائ کیتے ہے ناہم فریق تائی نے ان معنی کوشلیم نہ کیا بیکر مید کرنے پر آباد کی طاہر کی۔ مولوی ثناء الله صاحب اسینے مواحظ کے جلسوں علی بار بارقر بائے رہے کہ علی جاہتا ہوں کہ قار باغوں ہے جارومن عروفیعند کن ہوجس کی صورت بے تان کر مرکار عالی علد انڈ ملک فریقین کی منفتكون كرسركاري فيصله فرايمن جواسلاميء فياعر كامرآ مد موساس مستعلق كادرواني جوفان راق تھی کہ ان جار بھائیوں کی خواہش ہے ایک مختصر سام حشان کے مکان برججو پر ہواجس کی روسوار

کلس مراحثه میں جو معزات علاء کرام تشریف فرما بتھے ان کے اسا وگر ہی مع ان کی تقدر يقات كاول درج دوييك جي \_

مباحث شروع موت بيديهل جودا قعات اوراضطرا فيحركات جماعت احديد سيطاجر ہو میں ان کو بیان کیا جائے تو طول ہوگا۔ اس لئے ہم ان سب کو چھوڑ نے ہیں اورامیل یا ہے کو پیش ہا خرین کرتے ہیں ۔قرار بایا تھا کہ جنسہ کے انتخاب کے لئے سیدی بوں مرز ایپر سر میدر آ باد صدر

:وں ۔ صدوصاحب کے فیصلہ سے مولانا فاقع کو پہلا وقت \* منت تحریری چہ کے لیے ویا کیا۔ موصوف نے ۱۵ منٹ میں ہر ہے ہود کرویا۔ چاتھ پر چاہ ل ہیں۔

يرجداول مخانب مولا تابوالوفاء تناء الشصاحب امرتسري

جناب مرزاغلام احمر صاحب قادیانی کا داوی ہے کہ شی خداکی طرف سے الہام پاتا اون میری بھائی کے جاشچنے کے لئے میری پیٹھ کو کول سے بڑھ کر ادر کوئی تک استمان ٹیس ہو سکا (آئید کمالات می ۱۸۹۸ تراش ج ۵ می این) شہادة القرآن می ۸۰ پر جناب موسوف نے ایک چیش کوئی مسلمانوں کے لئے خاص کی ہے جس کے کی ایک جصے جی چنانچ آپ کے الفاظ یہ جیں ۔

" (۱) سرزااحمد بیک بهشیار بوری تین سال کی مبعاد کے اندرفوت بود ۳ ) اس کا دلیاد از حالی سال کے اندرفوت ہود ۳ ) سرزااحمد بیگ تا روز شادی وخر کلاں فوت ند بود ۳ ) پھر ہے کہ اس ما بڑے تکاخ ہو مبائے وغیرو ۔ ''

مینی والماد مرز ا احمد بیک کی موت کے متعلق ای حوالہ جس کہا ہے کہ اس کی میعاد ۱۲ رحبر ۱۸۹۳ء سے قریباً کیا دہ مید باتی روگئی ہے۔ (شیادة القرآن می 2 سے خوائن جاس 2 س) جواگست ۴۲ فرام کو تم بوتی ہے لینی مرز اصاحب کے الباس کے مطابق مرز اسلطان محد

" بھی بار بار کہتا ہول کہش پیٹلو کی دانادا تھ بیکیہ کی تقویر میرے ہے اس کی اتفاد کرد ادرا کر بھی جمونا ہول تو پیٹیشن کو کی بوری ٹیس ہوگی ادر جری موست جنے گی ادرا کر بھی ہوا ہول کو خدا تعالی شروراس کو بھی ویسا ہی بوری کردے کا جیسا کہا تھ بیک ادرا تھم کی بیٹس کوئی ہوری ہو گی۔" گی۔"

(بمين ال دونول ك إداوف ريعي اعتراض ب)

بیعبارت با وازیلند کردی ہے کرمرزا سلطان بحدیثی اس الاکی کا خاد تدجی ہے مرزا آفاد پائی نے الہامی نکاح کا دموگ کیا تھا وہ اگر مرزا ساحب کی زعدگی جی شعرے تو جناب مرزا آفاد پائی کے دموئی البام ورمبالت وقیرہ بھول ان کے جوئے ہوں سے اس کا نام جناب مرزا تفاد پائی نے تقدیر مرم رکھا ہے جی الناک فیصندائی توالدرمالدانیام آئتم می اسوالی کی کب کے شعیر انجام تعقیم صوح ۵ پراس وغوی کودوسر سے لفظوں میں یوں شائع کیا ہے ۔ قراد ہے ہیں۔ ''یا در گوک کی بیٹی گوئی (متعملة مرز ااحمد بیک) کی دومری بڑ میوری نہ ہوئی ( مثنی ور اور مرزوجہ بیک سمی سلطان تھر تامع تھری تیکمساکن چی فریت نہوا ) تو میں برایک بدیت بدآ نظیروں کا۔''

معطان محد نذگورہ اُست ۱۸۹۳ء تک ندم بلک دو آن تک بعد انتقال جناب من ا قال یا کی ذکرہ ہے جا انکساس اٹناوی وہ جنگ تخلیم کے دوران فرانس بھی گیا جہاں س کی محد کی سے کوئی لگ کرمرے نکل کی محرزندہ رہا اور آئی نئے بھی زندہ ہے اور اس کی اوا دیگی ہے کشر ت بسافر اوہ دینی انسان این افراد پر انو قوانوں ہے دھنرت مرز اساحب نے اقرار کی دمرف کیا بلک ہوئی اسکون و مرف کیا بلک اور ایری و مرف کیا بلک و اور ایری کی مرزا سلط ان محرکام تا ہر گئ نہیں ان فیسلرائی ہے یہ محی فرمایا آمرہ و میری از کر کے کہ مرزا سلط ان محرکام با ہر گئ ہیں ان کی فیسلرائی ہے یہ محی فرمایا آمرہ و میری از کر اسکون نہیں ہی مرزا سلط ان محرکام با میری اور اسکان نے اور انہا کی اسکان محد سے دران میں اور انہا کی اور انہا کی اور انہا کی اور انہا کی اس کا انہ انہ اس مورث میں جناب مرزا مساحب کا بیاتر ان ہے اور انہا کی ان کا انہ کا میں من افرائی کی کہاں تک سے مقتبی الوسل علی نفست اسکار دیا اور انہا کی اندہ اسکار بار میں اور انہا کی اندہ اسکان میں درانے اور انہا کی اندہ انہوں مرزا مدر بطہ

<del>حَوَّ لَقَبِ: -</del> اسْ بِرِ جِهِ کامضمون بانکل صاف ہے۔ دھترت مواہ نا فاتح تا دیان کی تقریر کمی تشریخ کیانتا ن جیس مخترمضمون دس پر چاکا د انتظامان بھی ہے کہ فومر زوصا حب کے اقرام اور اعلان کے مطابق مرز اسا حب مجھ نے ہیں۔ اب فریق ٹانی کا جواب طاحظہ و

پر چیداول منجائب مولوی شخ عبدالرحمان صاحب احمدی مناظر انشهد ان لا الله الا الله و حدة لا شویک له و شهدان معدما عبدة و رسودة بناب مولوی شاه الله و حدة لا شویک اله و شهدان معدما عبدة و را آمان الله ) کی ایک پیشگوتی پر بیا متراش کیا ہے کدوم و می تیم اور کی روشتر ال کے کہیں اس پیشکو کی کے متعالی جو اس در شرودی مجتنا ہوں کے تقریفور پر بیابندی دات میشکوئوں کے تیجنے کے متعالی جو اصل قرآن من شریف وا جاد ہے مجد نے معلوم ہوئے میں موش کردون۔ یادر ہے کہ پیشکوئی کوئی اصل چیز تیمی ہے اصل چیز انہیا ، بینیم السال میں صداحت ہے اور ان کی اس فرش کا چردا ہوتا ہے جس فرش کے لئے وہ اللہ تعالی کی طرف ہے و نیاس بیسیے جاتے ہیں اور و فرش خدائے تعالی اور اس کی تمام صفات پر کا اُس ایمان بیدا ہوتا ہے بیٹلو ٹی یا کو گی اور دلس بیجا انہا می صدافت کو ظاہر کرنے والی وہ اس ایسل کے خلاف نہیں ہوئٹی۔ اسٹی چونگ ایمان ہے اور ایمان کے حصل شریعت نے قرار دیا ہے کہ وہ ایمان بالنیب ہے اس لئے کوئی وہلی ایک ٹیس ہوئٹی کہ وہ فیب کے برد کو خعاد ہے اور بیٹلو ٹی چانگ والک ہیں ہے ایک دلیل ہے اس لئے اس بیٹلو ٹی کا بچرا ہوتا جس سے فیب کا پروہ اٹھ جائے ماک نے ہیں بیب ہے کہ دنیا ہیں تمام انجہا وظیم السلام کی بیٹلو ٹیوں کے متعلق کو گول کو امتاز آتے وہ ہے تیں اور نے اور اس کی وجہ و میدیان کرتے تیں کریم ہے دل ہیں ہوتا تا اس کے کی فر خیار ٹیمی گذرتا تھا کہ اندازی ٹی آپ کوشرور بیسیم کا اور بھرآ ہے مرافقوں کے باتھ کا ٹیمی گئی ہے۔

ورمنتور بحواليه بغارى ونسائي جعدوس ٨٩

جس سے معلیم ہو چھپ کہ معنزت تم یہ بچھتے تھے کہ بی کریم خود منافقوں کے باتھ كانى كر محراليادة وع من شرة يا راى طرح جب بي نريمة يكي كور بنايا كياكرة ب خار كعد كا طواف فرماکیں گے آپ نے ای وقت سی یہ وسٹر کاشم ویا چنائی تمام سی ایکر اللہ میروست کد کی ا طرف دواند ہوئے رواست میں مقدم حدید پر کفار کی نے آ کر دوکا اور ایک سواہد وفریقین ک ورميان قرار پايا بس كې روسته مسل نون كويه يند كې طرف لوننا پراسان پرقمام محاب كوننگ پيدا ہواا ور حضرت عمر نے معرب ہی کریم ہے۔ ور بالٹ کیا کر کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ آپ الله قربالي كرابال يمن خده كارسول بول الواحة زين هزائه وهن كيا كدنيا آب الماني أن بالإقا ك خانة تحريكا طواف كرين مع احضور كفر ما يأك بال كيا خاتي بدوكها فالمحراك سال كرين م اسحاب كواس مال في شهو ف كي وجه مصاص قد ما بتلاء آيا كر مولي قريم في ان كوتهم ، يا ك قربانيان وَجَ كرده اورمرمنذ والوقو تفعاله بيه كناليك حواتي تنجمي ال عَلَم كي قبيل مين نه الحدريبيان تک کرآ ہے نے بھی بارفرہایار فح انیادی جدہ میں ۲۵۰۰ ۲۵۰۰ پھڑکی نے بھیل ہوگا۔ بیا جا اس للے آیا کہ بیس جما کمیا تھا کہ پیٹلو کی اس طور پر پورٹی ہوئی ہیا ہے جس طرح کی جائے یاسٹورٹ مِس طرح سمجما ہے۔ بس بیشکو ئیول کے معلق مید یاد رکھنا جا ہے '' کہ ان میں محکمات محل او فی ایس ادر قشابهات بهمي ليني بعض ايس ويثينكو ئيال بوقي بين جؤكئ فنصول برمشتل بوتي بين بعض اوقات کی ایک معی مجھتا ہے میکن اس سے لحاظ سے باری فیس ہو تھی اس جب سے فوٹ موکر کھا تے ہیں حفرت ( مرد اصاحب) کی بیایش کوئی محمائی الرح کی بیشونیوں میں سے ب رحات ک

موعود ( مرز اصلاصب ) کی بہت میں پیشکو ئیاں اٹنک بھی ہیں چو تین طور پر بوری ہو گی ہیں اگر جھے موقع دياكي تؤعل الشاءالشان كوتيش كرون كافى الحال يونك مجيما كى ييشكوكي كم تعلق بيان كرنا ے جو متنا بہات میں سے بھادر جس کے متعلق فریق کا آن نے احتر وض کیا ہے۔ اس کے متعلق بیا می اور کمنا ضروری ب کر بیشکو ئیول کی فرش کیا ہوئی ہے۔ ایشتغانی قرآن می فرمات میں و صا خوسسل بالأبات الا معنوبفا ربم ثثان ثين بيجاكرت جَن حَرُوداتْ كَ لَحَدَ يَحْرَقُوا ين خاشونناهم بالبائساء والعنواء لعلهم يشتبوعون سيملوكل كويكولااورياريول ت بكڑتے ہيں تاكده مهارے صنور عاج كا وكريدة ارى كريں بدان ديون أتول أتول سے البند يہ لکتاہے کہ اللہ تعدلی کی فرض ایک پیٹھو کول ہے جن میں کمی برعذاب نازل ہونے کا دکر ہوتا ہے بينيس بوتا كرضروراس كومور وعذاب عى بنايا جاسئ بلكداهمل خشا والجي تحق بيداكرة بوتا باور توب و استغفار کی طرف توجہ و کا فی موتی ہے اور بیراس کے کر اللہ تعالٰ کی صفت جہاں خسعيه العقاب يهيعن عزاب وين والادبال عاهو المفتس وقابل التوب محل يهين محملا بوں کا بھٹے وال اور قریقول کرنے وائار اس باٹ کی تصدیق کہ اخترتعالیٰ عذاب کوچھوڑ بھی ویتا ہے اس آ بت سے پھی ہوئی ہے وجسعتی وسنسٹ کسل شی دلینی ٹیری دھت ہر چز ہ حادی ہے اس اگر انسان آب اعمال جی تغیر کر افران نشائی کی رحست اس کو پکڑ گئی ہے اور صديث شريف ش بحي آتاب لا يرد الفصاء الا بالدعاء رحدا ك فقاليني تقرير وكيل الاعلى ے محرد عا۔ ان چند باتوں کے بعد میں اصل اعتراض کی طرف آتا ہوں۔ مرز ااحد بک اور ان کے دایاد کے متعلق ہیں کے کی جو غرض بھی وہ معزت مرز اصاحب کے ان الفاظ نے فاہر ہو آل ہے کساس پیٹھوٹی کی میے نمیاد نہ تھی کہ ٹواہ تو اوم ز ااحمد بیک کی بٹی کی درخواست کی گئے تھی بلکہ بنیاد میہ تھی کے قریق کا ٹی جن میں مرز اومیر بیک بھی ایک تھاوی عاج: کے قریبی رشتہ دار مگر دین کے مخالف تحد خداتحاتی نے جایا کہان برا پی جست پورک کرے آواس نے نشان دکلانے بھی وہ پہلوائتیں ، کیا جس کا ال تام ہے وین قرابیوں ہاڑین تا تھاس اسٹی فرض کو مذتھر رکھتے ہوئے معزے می موجود كرمندرجرة بل الفاظ كومى زير تقرركما جائي." خدائ تعالى في است البام باك ب میرے پر طاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی وفتر کا نہا کا مشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تن منح شیں آ ب كى اس رئت سے دوركرو سے كا اورآ ب كوآ فات سے محفوظ ركاكر بركمت ير بركت د مے ا (٣) م اكريد رئيز وقوع بين نه آياتو آب ك في دومري جدر شد كرا بركز مبارك ند بركادر اس کا انجام در داد رتکلیف اور موت ہوگی ہید دانول طرف پر کت اور موت کے ایسے جی کہ جن کو

پنانچ ان لوگوں نے اعتران کو کول نے اعتران کی موجود (امرزا صاحب) کی خدمت میں رہند کے خطوط کھے شرق کے اور پہنگاہ کی میں بیشرہ کے خطوط کھے شرک ہوئے اور پہنگاہ کی میں بیشرہ کا کھوٹا کھی۔ جنانچ بیٹرائو کی کیا گا فاظ بیر تھے۔ والبت ھالما المعراف التو البلاء علی و حجاجا فضلت المعرفة الور البلاء علی کے خالات المعرفة التو البلاء علی میں بیٹر میں المعرب فاز الله علی کہ التی میں المعرب فاز الله علی کہ التی میں المعرب فاز الله علی کے الله میں المعرب فاز الله علی کہ التی میں المعرب فیرائی کے المان میں المعرب فیرائی کو اور الله کی کیا گائی ہمآئے والی ہوارہ کی کھوٹر کی کا میں المعرب کی کہ المان کی میں المعرب کی المعرب کی المعرب کیا گائی ہمآئے والی ہوارہ کی معالم کی میں المعرب کی ال

ولسلام ميمُم أَ تُوارَثُنَ مُمداً بِ فَا يَنْجِا بِإِدا وَرَنَ كَا مُقْلِورِ وَلِ عِينَ إِنَا بِ مِزا بَن

صاحب مرحوم کو ٹیک بڑے شریف انتقش اسلام کا خدمت کر ارخدایا و پہلے بھی اوراب بھی خیال کرد باجوں۔ بھیلان نے مریدول ہے کمی تم کی خالفت نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرتا ہول کہ چند ایک مورات کی دہرسے ان کی زندگی بیس ان کا شرف حاصل نہ کرسکا ڈیٹاز مندسلط ان تحرب بے عط حضرت مرزوصا حب کی زندگی کے جو لکھیا گیا ہے۔

استخدا عبدالرحمن احمدی مناظر رو بخواسید بهای را در این بذرند جلسد ۱۳۱۰ - ۱۳ ختم ۱۰ بجگر همشت پر <u>توست : -</u> با ظرین این مار بر مضمون چی احدی سناظر نے ایک لفظ کا بواب بھی دیا؟ مواد تا فائے کا دیان مناظر اسلام کی تقریر کیا سازامدار مرزا صاحب کی بتائی بولی تقویر میرم پرتھا تقویر میرم میرون میں این مناظر اسلام کی تقریر کیا سازامدار مرزا صاحب کی بتائی بولی تقویر میرم پرتھا تقویر میرم

کے منی صاف ہیں۔ قضا وان کی لیٹنی نہ نظفے والانتم الی ۔ پھرجس کوخود بھم اورصا حب الہام کن کُل کے دوکیو کر کُل جانے ۱۶ س کا جواب کا کھڑیں ؟ یا ہم حال مولا تا کا پرچہۂ دوم طاح دھرکر ایں۔

> د. بهم الله الرحمن الرحيم

منجانب مولانا مولوی ثناءالله صاحب فاریح قادیان امرتسری (۱۹۶۰، مصریر در ۱۹۶۰)

صاحب كاستى عمر في الفائدات كم محمل بين المناهدي وبي و فال ساوهب آية من الفصيه والمساوهب آية من الفقسهم والمحبر في و فال النبي صاجعل بننا من بناتهم آية لهم في فسنها ها و فال انها صبحت لينة من يوم الشكاح ليم فر دها المسك بعد مو نهما و لا يكون احداهها من العاصمين ( كرابات العادقين مرود آسلاق في رخواس بعد مو نهما و لا يكون احداهها من العاصمين ( كرابات العادقين من ورق المنافئ في رخواس بعد في المسلود في المسلود في المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود المسلود في المسلود في المسلود المس

#### ستعل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجتورا کہ اس نواح عل مودا بربند یا بھی ہے

میرے اس جواب میں بہت سے جوز کے موجود دیے گئے جن کو جواب سے کوئی تعلق نیس ہے۔ ہم احداد میل کیک می خف ہے لیک القدے ہمرہ اسم ہم کے متی ند نظے والا حکم افٹی۔ غیر مشروط تا قائل افٹل تا قائل استبرداد میرم اہم مضول کا حیف ہے ایرام ہے ، ایرام کے متی مضور کرنا تر آن شریف میں ہے او اسو موا احوا احداث مان میو مون ۔ اگر میرم فقد یوگی کی ایک آدے چنی لکھنے سے کی جائے تو وہ میرم کیا ہوئی ؟ مرز اسلطان می کا تعلیم وہی گئے۔ وہ می باقت ہے احمد یوفر اتی ہم غیر صدقہ ہے اس کے باریک کن کواحمد یہ جا عت تھی گئے۔ وہ می باقت سے احمد یوفر اتی ہم

لیندا ضروری ہے کہ بین اس عمل کی تشریح کردوں۔ اس قط بین جو یہ تھا ہے کہ چند اسورات کی جید سے شرف عاصل شکر سائد اس سے ان اسورے مراد دی بوالامر ہے جس کا سرزا مداسب کوساری عمرصد مہ دیا۔ بین اس صد مدکا ذکر تین کرتا۔ کیونکہ وہ پیشکوئی دوسری ہے۔ بہر مال جین ان بی تقریر کا خاتمہ اس پر کرتا ہوں کہ سرزا صاحب نے سلطان محمد کا مرتا ہی زندگی جس اخذ بر مبرم لیمن آن تی قریر کا خاتمہ اس کے شعر نے کوئے جو سے بونے کی علامت قرار دیا۔ حال انکہ آئی تک دوس کی درجن بچال اور بیوی موصوفہ کے ذکارہ جو دیے جی اس شعر پر اپنے معنمون کوئے کرتا ہوں

#### ہوا ہے مرق کا فیملہ اچھا بیرے فق میں ا زلیجا نے کیا خود پاک داکن ماہ کتھاں کا

شی اخیر علی مرز صاحب کے ابتدائی اشتیار سے ایک فقرہ سناتا ہوں جو جو ایک فقرہ سناتا ہوں جو جو اللہ ۱۹۸۸ میکا ہے۔ جوال کی ۱۹۸۸ میکا ہے۔ مرزا صاحب اس شی فریائے میں کدہ افری جس کی دوسرے تھی سے بہائی بہائے گی دورد زنگار سے از حافی سال تک بودامیائی والداس وفر کا شمن منال تک تو ہے ہو جائے گا' فکا نے لاک ماہر کی سات کا کہ کہ بواجی السادی میں میں میں میں میں ایک اور احدی جا میں ایسنا کا تھے بھی معفرت مرز وصاحب سے اس نازک موقع پر بسا اوقات رقم آ با اوراحدی جا میں کے دہشمراب برقوش را میں دان ویتان دیتا ہوں کہ آئی تیرے تا ہے۔ ان میں ان بتا ہوں کہ آئی تیرے تا ہے۔ ان برادوں ہے اور سے تقدیم سے دان در برادوں ہے۔ اور سے تاریک کا کھور انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کہ کھی جہاں تیرے تھے سے دانت در برادوں ہوا۔ لاکھور انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کھور کا مرق انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کھور کا مرق انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کھور کا مرق انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کھور کا مرق انسان مرتے دیتے میں ملطان میں کہ کھی جہاں تیرے تھی خدا کی طرف سے افتائی جواب لا ے انسی اعلم ما لا تعلمون مری این خاطب کوادر دیگر معزات ( حاضرین ) کاعم اور خشیت الکها کادا مطاد سے مرتفظ برمبرم کے لفظ پر توجہ دلا تا اول سافشلہ

15°1

ابوالوفاه مثاماند امرتسری مناظراز جانب فرق محمدید. سیدهایول مرزار پذیرنت جلسه (ختم ۱۰ نیج کره ۱۲ منت بر)

مؤلف ساراں پر چکاہنموں ہادے ٹوٹ کانٹان ٹیس صاف ہے کہ تقدیم ہم کے باتحت مرزا سلطان بحرکوم زامۂ مب سے پہلے مرجانا جائے تھا گرم انہیں۔

جواب منجانب چیخ عیدالُرحمٰن صاحب مناظر جماعت احمد به پرچه دوم (وقت انج کره امن )

قل جاء الحق وزهي الباطل ان الباطل كان زهوقا

باقی موادی صاحب کا یکها که چھ امورات ش نکاح کا امرواقل بے فارج از بحث

ایات ہے جھے اس کیا کے بیش کرنے سے صرف یہ بتان منسود ہے کرووفنس پیشکو کی سے داؤل کے بعد ڈرااور معرت سرزا صاحب کے حفاق اس کو یقین ہوگیا کہ آ ب خدا پرست اور بزرگ انسان ہیں اگر کوئی کیے رجوع ہے تو بہمراہ ہوتی ہے کہ وہ محض بیعت میں انظما ہو جائے تو اس كرجواب شرقر آن شريف كي برآيت وتطروب القدتعالي في فوعون كاذكر كركر كرفر مايا بيعما ضريهم من آية الا هي اكبر من اختها واختفاهم بالعذاب لعلهم يرجعون يهيكم نہیں وکھاتے ان کوکوئی نشان کروہ پہلے نشان سے بواہوتا ہے اور بھم نے ان کو عذاب سے پکڑلیا تاكروه رجوع كرير ماس كے بعدر جوع كانتشكينيا كياہية وان الغاظ من بير قبالموا بايها الساحر أدع لنا ريك بماعهد عندك أننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا عب بسنفسنون لیخی انہوں نے موی کوکہا کراے جادو کرنو ہارے لئے اسے زب سے دعا کرے یہ ہے ان کا رجوع اس وجوع پر انڈونھا فی فرمانا ہے کہ ہم نے ان سے عذاب منا ویا جب اسے سے رجوع بربھی عذاب ہٹ مکڑا ہے تو مرز اسٹھان محد صاحب کے اس قد دھلیم الثان ر جوع پر مجوں عذاب نیس میت سکتا۔ جب کراس کے باقی عام رشتہ دار بعنی از کی کی والدہ اور اس کیلا کمیاں اور اس کے اماد اس کے اور دشتہ وار احمد کی جو بچکے جی<sup>ں کے</sup> اور اس فائدان کا سب ہے: يرامر دارم زامحرو بيك معاصب بحي بيت ثن داعل او مح بين أكريه بيشكو في جوني بوتي توسب ے پیلااٹراس فاعمان پر پڑتا جاہتے تف محر فیب بات ہے کہ و سارا فاعمان کے تواحد کی ہوجا ؟ ب اوردوس ساوگ انکارگرد ہے جی شر نے الم ماصلے کے حوالہ سے بتایاتھا کہ یہ ویٹکوئی بعض شرائط کے ماتھ معلق متی ۔ اس حالہ پر جناب واوی صاحب نے کوئی اعتر اض میں کیا۔ جرش نے اس شرع کے متعلق البام بھی مذایا تھا اس کی بھی کوئی تردید ٹیس کی می مولوی سا حب نے سب سے برازور انقدر مبرم کے لفظ برویا ہے محمانسوں مولوی صاحب نے اس کے بعد کی چھ سطرین چیوزوی بین شربان کویز ها بنابول مفترت سیخ موفود (مرزاصاحب) فرمایته این.

''فیصلہ تو آسان ہے۔ احمد بیک کے داناہ سلطان جھ کو کو کو کھٹے نہ کا اشتہارہ سے گھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرد کرے اگر اس سے اس کی سوے تجاد ذکرے تو بھی بھوٹا ہوں انجاس تقم میں ۳۳۔ اگر یہ بات اٹی تھی تو معزمت مرزاصا دیسے کیوں فریائے کر تکفریب کرئے

ل شوت دلامن کاکل په (مولف)

ع مرد سعفاندان سے کیا کام و مکتابی ہے کرخود مرد اسلطان کرکا کیا مدل ہے کیا اس نے قریدگی ہے؟ کیا اس سفا بی زوی مرد اصاحب کی مشورہ کو چھوڑ ایمی ؟ کام شیلی خون شیع سے کیاں ندہ ؟ ۔ (مؤافف)

مِ عَدَابِ: آسَنَا ہے۔ اگر کوئی کے کہ جمرا تقدیر میرے کیا جو گی تو یادر ہے کہ تقدیر میرم ندقر آن شریف کی اصطلاح ہے شعد رہ کی۔ بیموٹیا مرام کی اصطلاح ہے۔ ٹین جمیں صولی مرام بی کی کتے ہے اس کے معنی تااس کرنے بڑی مے۔ اہام مجدد صاحب الف تانی سروندی اسے محربات ديم جلداول من ١٢٨٧ برفر التي مين كذفقة ريبرم كي ايك تسم الحي بحل ب جول جايا كرني ے اور اس کی تا زوجی معزت مید مجوالقادر جیل کی عنب الرقمة کا قول لاے جی ۔ اس کے مطابق حفرت منع موجود (مرزاهما حب) بعي قرمائية جن كه ومن كال كاخدا تقال كيزويك يواورجه اور مرتب ہونا ہے اور اس کی خاخر ہے اور اس کی تضرح ود عاسے بڑے بڑے وجیدہ کام درست کتے جانے میں اور بعض ایسی تقویر ہی بھی جو تقدیر مبرم کے مشاہد ہوں بدل جاتی ہیں۔ 17 مالی فيعلهم من كيس خلامة كلام بيهوا كهمرزاسلطان محمرصاحب كي وفات شرطي تحي - اكروه نشية الذوكو مچھوڑ ویٹا تو ضروراس کی موت ہو جاتی میکر چونکساس نے بھینے اللہ ہے کا م لیا جی کراس کی سینشینہ الله حطرت مرزا صاحب کی وفات کے جود بھی دور تہ ہوئی اور اس کو معزت مرزا مد حب کی تحذیب کی تط**عا**ج اُت نیس ہو تکی۔ پُس ایک حالت میں خدا تعالی کی طرف ہے عذاب کا آیا فانون الحجی کے بائل خلاف تھا۔ جنب ولوی صاحب نے بیرے بیان پر جوامتراض کے ہیں وقت کے نتم ہونے کے خیال سے مفعل جواب کیل دے سکتا۔ محراتنا مرض کر دیتا ہوں کہ جوسا حب بمی میری بکی تقریر کوفرد سے پرمیس مے ای بھی ان کے جواب یا کی مے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اصل چیٹوئی انھین کو بالاک کرنا تھا۔ بھی نے پہلے فل ہے و ہے کہ تمام ماتعین بؤک کردھے کئے تھے (بڑا بائع نکاح تو مردا حلفان تھر ہے جس نے قیند کر دکھا ہے۔ وَ لف ) سولوی صاحب نے بیٹھی کہاہے کہ بیل ان کی از کیوں بی ہے ایک اڑ کی کوشان منا وول کا سوید پیشون اتع میں موری موگل ان کرائری، بروست نشان یی اوران از کی دید سے سطابق يبينكم فَي خت تبايق آ فَي اورجو با في يتيج ان يُوجِ ايت نفيب بهوفي - باقي اس كان وي بيانا بيد میں پہلے تا چکا ہوں کہ وہشرو داتھ سلطان ٹھر کی وہ ت کے ساتھا درسلطان تھر نے رہوع کیا اس لئے وہ قانون اور قر آن شریف کی تعلیم کے ماتحت بیوونیس ہوسکتی تھی۔ اپس میں اپنے تقریر کو بھیر تتم ہونے وقت کے فتم کردیتا ہوں۔

> و سخفاسيد و الال مرز الريفية بي الساخلار الع دوري ١٩٢٣م

مو لف ان استخریرے سان کے وقت مجب نظارہ تھا۔ مولانا قائح قادیون نے اعلان کردیا

وستخطاعه والرحمن احمري

کواگر بجدوصاحب کی کماب علی بیعتمون ہوکہ تقزیر مرم بھی کی جاتی ہے قبی اپنادھوگا واپس
کواسکا۔ لاسے کاب دکھا ہے ۔ بگر بین ٹائی نے کہاب نددکھائی کی بھراس بھی ہے تیس کھا
کہ تقدیر مرم بدل جاتی ہے۔ بگر بیکھا ہے کہ بیش دفیداولیا والقدا ہے کشفوں ش کی امر کو تقدیر
مرم جان جاتے ہیں طاف تکدو میرم تیس ہوتا اس لئے دو دعا یا صدقہ ہے گی جاتا ہے بیٹیس کہ
اصل تقدیر مرم بھی ل جاتی ہے۔ احمری مناظر کی جالا کی ڈائل واد ہے کہ آپ نود بھی تقدیر مرم
کی اس اللہ کہ اس میں اللہ بھی ہوئے اس لئے ہی بھر شواری ہے سٹا بہ تقدیر مرم کہتے ہیں اللہ اللہ کہ کا
کس قدر کروری ہے کہ فو دصاحب البام بلکہ بی بھی میں دو او تائی زوروی گر اس کہ سلطان تھر کا
بھی ہے پہلے مرما تقدیر مرم ہے۔ یہ بھی کہل کہ بھی ہے بہلے نہ مرسے قبی ہو اے کہ اور میں مناظر
کہتے ہیں کہ یہ تقدیر یا دجو و مرم بو نے کے لگی خالا تک قرآن بھید تھی خدافر ما تا ہے او تصاحب ال

مباحثه دا دوز تغیرا تھا۔ دومر سے دون فریق اللّ نے انکار کردیا۔ فطام تعذاکھا، تبدآ ئے آخر پر کھا کیا کہ سامنے تبدآ و تو اسپ اسپ ملکان جس سے پر چرکھ بیجو۔ اس پہلی داخل ندیو ئے تو تیسرا پر چہناری مع فروری ۱۹۳۳ء میٹ کے ایسے عبداللہ اللہ دین قادیا آل کو بھی کر تھا کیا گیا گا ت مغرب تک جراب کا متحارہ وگا۔ وہ پر چرانہوں نے دائیس کر کے لگھ کہ فی عبدالرحمٰن صاحب کو حیدر آباد ( بیس دہاں ) بھیج دیں۔ ان کاس کھنے پر پر چہندگور یڈریدیڈ اک مکتوب الید کو بھیجا کیا تھا جہیال دریتے ہے۔

یر چی تمبر امنجا نب مولانا مولوی ابوالوفا عثناء اندمسا حب امرتسری مناظر محدی

ین عبدالرس صاحب!" دائق موجب دخائة خدا است ایدا کسترامعری ب

حس کی پایندی برایک انسان برفرش ب شراس کی پایندی شی آب کے ماشخ آب کے بی ا دسول ، چیوائش مود و معرف مرزاصاحب کا کلام مختف مقامات سر کودیتا ہوں۔ ایک وی دا نجام آتھم می اس فرائن جامل ایسنا) سے کہ مرز اسلطان محرکا مرزا صاحب قاد بانی سے پہلے

مرا تقدیم برم ہے۔ اور مراکز اس الصادقین ( کے مرد درق صفح النی ریزائن نے عرد المال) سے

مرکا تقدیم برم ہے۔ اور مراکز اس الصادقین ( کے مرد درق صفح النی ریزائن نے عرد المال) سے

مرکا ترجمہ بیاں ہے سلطان محد فیم تکاری سے تین سال میں مرجائے گائی کی مراجع ہی تکھا
کی باتیکو کی اور تکاری دائی بیشکوئی دولوں کو طاویا ہے کا کا کا اس کے ساتھ ہی تحدالی میں مقام کا آپ نے حوالہ کی دولوں کو طاویا ہے کا کا کا ایک کے جس مقام کا آپ نے حوالہ کی دولوں کو طاویا ہے کا کا ایک کے جس مقام کا آپ نے حوالہ و یا ہے وہاں نکاح کا ڈکر ہے اس سے عمل این دونوں پینٹھو ٹیول کے الفائلا آبیک جا کر کے ہا انسا قب پانٹر من کوتیوں دلاتا ہول ۔

(1) ۔ انجام کی من اسے فزائن جاام الینڈ ۔ جس میں نکھا ہے مرز استعال مجرکا مرز ا صاحب کا دیائی ہے میلے مرنا فقد م مرم (ان کُل ) ہے ۔

احد و لا یو لق و لاقعه احتدیم زاصاحب کی میادت منده برزیل غورت پرخیس جویہ ہے: ''انفس پیٹیکو کی مینی اس مورت (محرک تیکم ) کا اس عاجز (مرزاصاحب قادیاتی) کے مدیر میں میں جس کی میں ایک سامیاتی شریع کے سامی میں میں ایس میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں تھا۔

نکاع علی آنا تقویر میرم ہے جو کسی طرح کی ٹینٹس مکتی کیونکہ اس کے لئے گیام الی علی میں میڈخرہ موجود ہے "الا دیسا ہیل اسکیمات الملہ " یعنی بھری بات ہرکزٹیس نظر کی ہیں اگرال جائے تو خدا معالی کا کتام باطل ہوتا ہے " (اشتیار ادرا کا بر ۱۸۹۵ء کیوندا شیارات ن میں میں

ید بین تقدیر میرم کے معنی اور مراواجو مرزا سا حب نے خود بیان فر ما دی ہے ہیں ان ساری عبارتوں کو الاکر مندرجید ایل تیجی تورست شنے۔

تھی تیگم کا نکان مرزاجی آ موقوف ہے مرزا سلطان تھر کی موت پر۔ قاعد وابھولی ہے "مسقلمت الواجعب و اجعب" نکان جیسے اگر شمبراتو سنطان تھر کی موت بھی مرزا صاحب کی زندگی تعریف ورین اٹر اٹھیری چوکھ جھری تیگم کا ابعدا تقال اسپ خادند سلطان تعرسلمداللہ کے بوہ ہو کرنگاج مرزاجی آ تا شروری تھا جو تیں ہوا اس لینے تھی آ پ کوس خداستے تیم کے نام کا واسط و کے کرجوالہ جات نے کورو کے بعد (ضمیر انجام آئتم ص ۵۲ رفزائن ج ااس سام ۲۲۸) پر توجہ دلاتا

ہوں جس میں مرزا سلطان محد کی موت شآ نے برمرزا صاحب قادیا کی نے اسپینچی میں تمام مخوق ے برترین فینے کا فیعند کے ہوا ہے۔ می جران جون کرائی معومات مرید کے ہوئے ہوئ آ ب انجام آنختم من ٣٠ کاعبارت کون پائل کرتے ہیں جس عب مرز اسلطان محر کی اڑ مدنی سالہ میعاد کور جانے کا جواب ہے دومیری بیش کردہ عمارت تقدیر میرم سے بے تسلل ہے اسل بات ہے ہے کہ سلطان محمد کی بابت جناب مرز اصاحب کی پیشکوئی دومورٹوں میں ہے ایک اڑھائی سالہ جمل کی میعاد اگست ۱۸۹۴ء کو فتم ہوئے ہر اعتراضات شروح ہوئے تو آپ نے اس کو اعزز ک پیشکوئی قراره سند کرالتوانش ہے جائے کا علان کیا۔اس التوا می وجسلطان محر کا خوف ہنا یا اورای م اس کوشم کھانے کا صفحہ نہ کور کر کر کہا ہے جھے اس پیشکوٹی اور اس کے انوا سے اس وقت بحث نہیں ہے دومر کی صورت اس پیٹھو کی گیا ہے جس کی عودت میں بھٹل کی ہے کہ وہ تقدیر میرم لینی مرزامها صب قادیانی کی زندگی ش اس کا سرنا شروری ہے جس کی دنوں یامپینوں پاساوں ے تحد پرٹیس کی گئا ہے۔ بھراتنا تل بتانا حمیاہے کروہ مرز اساحب قاد بال جی کی زندگی علی مراہد گاہی کے مرنے کے بعداس کی بیوہ تھری بیٹم (خداس کواس معدمہ سے بیٹ تحقوظ رکھے ) مرز صاحب کے جہام کے مطابق نکاح ٹائی سے مرزاصا حب کی منٹوں سے گی جوندی اور زرسلطان محد مرزا صاحب ترویال کی زع کی ش بک آئ تک فوت ندیو، ان سنج واقعات ہے چتم ہوشی کر کے چوفنل یا جماعت مرزا صاحب کی اس چیٹلو کی کوئیا سمجے میں ان کے فق میں بجواس کے کہا كهامكم يول رصا لهنولاء الفوم لا يكادون يففهون حديثا ساوراس شعر كرسواش كيا " مستعما ہول:

> التی سمجھ کسی کو مجکی الکی خداد نہ وے دے آدمی کو موت پر بہر ادا نہ دے

الطلاح! ۔ اس پر چیکا ہودے آئے ۴۵ مفروری ۱۹۲۴ وٹکٹے ٹیس آیا۔ ٹائٹر ئین پر چی کو طاحظائر سکائن و ڈائل میں فیصلا کر بچنے ہیں ۔الفرتھا کی سب کو ہدایت دے۔ آئین

خاکسا دمرزامحود کل بیک میکر فرقی الجس الجامد به یک میکند در آیاد و کن مرتو مرهه مرقد در ۱۹۳۳ در

## تادیانیوں کے ہٹھکنڈے اوران کا جواب

ناظرين كرام! بغيالي تي مرزاغلام احرقا ديالي أنجساني اوران كي است كيوم سعاور عقا تدریس که چرفتش مرزا ساحب فادیانی کویی ، رسول شیخ موجود مهدی مسعود امام افر مان اور مجدد وغیر انین بانناو و کا فرے اوراس کے چھے کی سرزال کی نماز درست نیس باہے سرزا صاحب كالمنكر كيها تن عالم ، ديندار يهوهداو ينتي سنت موه وكافر كا كافرين رب كالورجينم شراجات كا-قادیانی است نے دنیا محر کے جالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنارکھا ہے عام مسلمان جب مرزا ساحب قادیانی کے جموئے وجوے اور الہابات اور تعند پیشکوئیوں کا اٹھاد کرتے اور الن می کی كتابون سے ان كا جموت ثابت كرتے بين قو قاد ياني لوگ نف و كردو يا تمين ويل كيا كرتے جی ۔ آیک بدک مبلد کراوجس عمدا دونو ل قریق (محد ک اوراحدی) جموستے پر است کریں۔ ہم دیکھوسال تک کیا ہوتا ہے۔ اس کا جواب مولانا مولوی ٹنامانند مساحب ٹیر پیجاب فاتح قادیان نے بیدیا ہے کرسال مجرکی مدت کسی دوایت شن جی بلکتنے سرسعالم النز یل سے دکھایا کرمبابلہ کی وهوت دسينة واسلكا الرقريق تانى يرفى رأبونا جاسية يتنا فيرحديث سكرالغاظ بربيس ولمنو بالاعنوا لىمىسىنىۋا (ئالەرىث) ( معالم ئ) اس ١٦٥٠) يىنى مېزار كەرنے داسىل كرم بالدكر ئے توق راكن مے جاتے کی تک کو حوف شرط ہے اور شرط کی ہڑ استصل ہوتی ہے۔ اس جب بھی تا دیائی اوک میبندگی دیوست دیں تو ہما رسے پراوران اسمام ان سے تکعوالیں کرمبلیلہ ہوئے ہی ہم پراٹر شہوا تو 15 ویاتی جھوٹے جوں سے اور مرز الی غرب سے تا تب ہول سے۔ تا تب نہونے کی صورت ہیں آئی رقم بلورنادان ادا کریں ہے ملک اقرار نامہ کے ساتھ مل قم تاوان کمی امانت دار کے ياس ر كھواليل \_

و مرا چھکنڈ اان کا ہے ہے، کہتے ہیں کہ آ وکٹم کھا ڈکھا کر بیں جوتا ہوں تو تھے پرایک سال تک موست یا عذاب آ ہے اس کا جواب مول نا قائے نے جود یا ہے وہ مسلمان بھا تیجاں کے یاد رکھنے کے لئے درن آذیل ہے۔

### قاد يأني جماعت كوجواب

مخص وزاشتها دمولا تانها توفا والقدما حب اسرتسرى فاتح قاديان بزوجه وروضيهم بأددكن المودعة وفرورى الاسوار

برادران اسلام ایش جب سے آیا ہوں میری تقریم میں آپ نے سٹیں۔ آ ہا ہوں میری تقریم میں آپ نے سٹیں۔ آ ہا ہوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تادیائی غرب کے جواب جس جس اچی طرق سے پھوٹین ہوائی ہوگا ۔ جس تو صرف ان کے نبی رمول قادیان کے الفاظ سا دیتا ہوں اس بربھی ہیرے مثابیت فرما تادیائی لوگ تھا جس سے جن نجے جب عبدالشالاء میں صاحب احمدی مودہ صاحب بر جاری وائی کردہ عباریت جس حلف موصوف نے تھا سے کہ مولوی شاہ اللہ تکذیب مرزہ صاحب بر جاری وائی کردہ عباریت جس حلف فائدہ تیس برست صرف ایتی ہے کہ جس صف اٹھا ڈال کہ مرزہ صاحب قادیائی دھوئی میں جیست وغیرہ جس جس نے تھے اگر جس اس حلف علی جسونا ہوں تو ایک سال کے اعد بلاک ہوجائی دغیرہ

ش جلست فرودي ۱۹۳۳ و شي اعلان کر جکا بول که یک عبوا قد الله و ين ( قاد يا آن)

کالفاظ چی صف افعات کو تياد جول شخ پائسورو په پهلونها م کالول کا کیک عبدالله الله و ين ( قاد يا آن)

عن زنده سلامت دمها تو بقيقاً احم بول کے زاد کي جمل سي خابت جول گا۔ پس عبدالله الله و ين
صاحب اور ميان محمود احم صاحب ( خليفة قاد يان) کو برکر د ين که بعد سال به آپ کو چا جان کر
اخکم آر آن شريف " کنو نو احمع الصاد قين " مرزا صاحب قاد يا آن کا نديب چوز کرمولوی ثناه
الله احر تری کے ساتھ ہو کر تبلغ کر يں کے اور دونوں يا کوئی ايک ايد سرگر يں کے آو دی بزاور دو په
النهای رقم مولوی شاه الله کو دی محر آگر خيال ہو کہ قبدالله الله و ين صاحب اس عبد کے قد مدوار
اس کے بول کے کر انہوں نے اشتہارہ یا خلیفہ قاد یا تی کول عبدالله الله اس کا جواب بيا ہے کہ
اس مان کا استهارش قاسم علی مرصول قاد یا تی خون عبدالله اس پر تفیا تھا تھا و یا ن سب کی جز بنیاد
قاد یا ن جون کے دونوں سے عبد لیا جائے گا۔
سیماس کے دونوں سے عبد لیا جائے گا۔

<u>اصلاح عام :۔</u> مونانا امرتسری مہ خلدالعالی کا ندکورہ بالا جواب من کر قادیائی است چوکز می مجول کی اور ہوئی میں آ کر عاموش بینڈ کی اور آ کندہ بھی امید نیمیں کدمولانا کے تیجہ ہز کردوشرا اُما کو قول کر کے کوئی قادیائی سیدان ہیں تر سکتے ہے تے دو کمڑی سے مع کی کئی مجمارت دو ساری محل جاتی رق دو کمڑی کے بید

برا دران اسلام سے قرقع کی جائی ہے کہ قادیاتی لوگ جب بھی سرانھا کی نوان ہے۔ بطریق خدکور میالا افراد نامر تھیوالیا کریں سے تااس جو سے نی ادر بس سے فرقہ باللہ کی بودی تھی۔ محل جائے۔

فآسياد

سيكرثري (جماعت المحديث سكندرة بادميدرة بإدركن)

## قارياني مباحثة دكن كااثر

اخبار دہبردکن موری اس برجب اس اور بھی تفادم میدانی قان صاحب ساکن بلی تقریم حیدرا بادیے اور این ادر اسپید استعلین کے قادیاتی ندیس سے تا نب ہونے کی اطلاع درج کرائی سب دہ تفیعے ہیں کہ بھی نے مولانا ٹا ٹاء اللہ صاحب کے وعقوں اور خصوصاً سکتر را باد کے مناظر کے اگر سے قادیاتی تدبیب کو ترک کردیا ۔ آپ بیائی تصفیح ہیں کہ اگر قادیاتی تدب سبح اصول ہو تا تم مواہونا تو کوئی وجہ ندھی کہ مولوی ٹا وافد صاحب سے بیادگ دب جائے میں نے دیکھا کہ دھزات احری کی مناظر سے کے دوز جیسے حالت تھی وکی تھنگواں کی قرید کی ندھی ۔

خرکور دیالا وال معزات سے علاوہ چیخ حسین صاحب شلع میرک اور عزل الله صاحب اور محدوظی صاحب حیدر آبادی وغیرہ سے قادیا کی غیرب سے تائب ہونے کی اطلا تیں اخبار غذکور علی ورج ہوئی جی را محمد فشد (مؤلف)

### 

مالی مجلس شخفا فتم نبوت کے مرکزی دفتر مثال سے شائع ہونے والا ﴿ عابِ الله عَلَى الله ﴿ بَوْ قَادِبَانِيت کے عَلَق کر انقدر جدید معلومات پر کھل دستاویزی جوت برماہ میباکر تاہے۔ صفحات 64 کیوٹر کتامت عمدہ کاغذ وطباعت ادر رکھیں تا بھی ان تمام ترجو بیوں کے باوجود زرسالانہ فقا کیک صدرہ ہید امنی آرڈر دہیج کر محریطے مظالعہ فراسیا۔

> دا بطه کے لئے: وفتر مرکز یہ عالی مجلس تحفقہ ختم نبوت حضور کاباغ روؤ ملکان

# مهنت روزه ختم نبوت کراچی

یالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجان ﴿ بعضت روز ، خقع نبوت ﴾ کراچی گذشته چس سانول سے تشکس کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔ اندروان ویر وان مکک تمام دین رسائل چس ایک انتیازی شان کا حال جریدہ ہے۔جو موانا اسفتی محد جیش خان صاحب یہ ظارکی زیر تکرا آل شائع ہو تاہے۔ زرسالانہ صرف = 250 دوئی

> **ر ابعطه کے لئے:** وفتر عالی مجلس تنفظ فتم نیوت جامع سجدیاب الرحت پرانی نمائش ایموے جناع دوکر پی نمبر 3



يسم البليه البرحيطان الوحيم. تحمدة وتصلى على رسوقه الكريم! وعلى آله واصحابه اجمعين.

پنجاب کے ضلع کو دواسیو و کے تصبیقا ویان بھی ایک صاحب مرز اغلام اس پیرا ہوئے ہیں بہنوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فرن احاد بیٹ بھی معترت پیش علیہ الساام کے تمی آیا مت و باجی ا آنے کا ذکر ہے ان سے مراد شرا ہوں پینی بھی ہی موجود ہوں۔ ان کے اس دعوے کی تروید بھی خاکساد کی گی گیا تیں شائع ہو چکی ہیں جن بھی نر ووٹر توجیہ مرز اقادیانی کی ان پیشکو کو ں پر ہے جو موصوف نے اپنی صوافت کے اظہار کے لئے وہی ادر الہام کے نام سے کی ہیں۔ اس لئے ہر سے بعض تلقی دوستوں نے جھ سے قواہش طاہر کی کہ اٹسی مجلی کوئی کیا ہے تھیوں جس بھی دلائل صدیا ہے ہی گفتگو ہولیتی الزاحاد ہے کا ذکر کی ہوجن میں معترت بیشی موجود کا آتا تھ کو رہے۔ اس کے علادہ اور بھی بھی ہوتی مضا کتھ تیس اس لئے اس مختر در الدیس مرز اقادیائی کے دعوے کی اس کے د

(۱)امادیث میحدے

(r) مرز ا قادیانی ک ( نام نهاد )وی دالهام سے

(m) مرز ا قادیانی کے اپ معیار اور اقوال ہے۔

امید ہے کہ ناظرین اس دسالہ کواس بحث ہی اچھونا پاکیں کے اور مقد ورجواس کی اشاعت کرکے فدمسے دین بھالا کمی کے۔

وَبُمَّا مُقَبِّلُ مِمَّا إِنَّكَ أَمَّتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

الوالوفاء ثناوا فحد ملقب بدفائح قاديان مفرماسواره مطابق اكتور 1478ء

## دعوى مرزاصاحب

جناب مرزا فاویانی کا دعوی خود انهی کے الفاظ شرنقل کرنا مناسب ہے گو آپ کا دعوی اس قدرمشہور وسعرہ ف ہے کدکسی کو توالی انکارٹیس کو ان سے دعو می نہوت ورسائٹ وغیرہ سے متعلق ان کی امت میں انتقاف ہے لیکن ان کے دعوی میسجیت کی باہت انتقاف نہیں۔ تاہم ہم انہی کے الفاظ میں ان کا دعوی سناتے ہیں۔ فرہ تے ہیں:

"و كنت اظن بعد هذه النسمية ان المسيح الموعود خارج وما كنت اظن انه انا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء امن عسده وسمانى ربى عيسى ابن مريم فى الالهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين البعوك فوق الدين كفروا الى يوم القيامة انا جعلناك عيسى ابن مويم وانت منى بمنزلة لا يعطمها المخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم الدنب مكين امين. فهذا هو الدعوى الذي يجادلنى قومي فيه ويحسونني من المرتدين "

'' خدائے میرا نام متوکل رکھا۔ جی جداس کے بھی تجتار ہا کہ میج موجود آئے گا اور بھر آئیں بچتا تھا کہ بھی ہی ہوں گا بہاں تک کرنگی جد بچھ پر کھل آپر اجو بہت سے لو کوں پڑئیں کھا اور میر سے پرور د گار نے اپنے البنام جی میرانام شینی این مربع رکھا اور قربایا اسے بنی اہم (خدا) نے بچھے شینی بن مربع کیا اور تو بچھ سے ایسے مقام جی ہے کہ بھوتی اس کوئیں جائی اور تو (مرزا) میر سے زود بک میری تو حیداور وصدت کے دیئے جی سے اور تو آئی جارے زو کہ بری عزت دالا ہے۔ بس کی (میج موجود ہوئے کا) دعوی ہے جس جس مسلمان توم بچھ سے جھلا تی ہے اور یے میار مند صاف کفتوں تی ہر زا تا دیائی کا دعویٰ تنادی ہے کہ آپ اس بات کے مدتی بھے کہ اصادیت میں جن میسی موجود کی یہ شخیر آئی ہے کہ دور نیا تی آریپ تیامت کے ظاہر ہول کے دوشمہ جول ۔

یمی اس مبارت سے صاف قابت ہے کہ سلمان مرزا قادیائی ہے ای وقوے میں ایک اورزائ ہے ای وقوے میں اورزائ کرتے ہیں آئی ہوا وہ فیروکیں اسٹ راسلی خرائے ہی ہے اس کے سوا باق کو گئے ہے۔
ایک کو گ ہے اور خرائے کہ مرزا قادیائی کے دعوے کی تقریبی ایک کا خاط می تقل کی گئے ہے۔
ان موجودہ کے اثبات سے عاج ہو کر ایک ہو اور اس میں موجودہ کے اثبات سے عاج ہو کر ایک خوات ہے کہ موجودہ کے اثبات سے عاج ہو کر بات شروع کر وہ تی ہے جس سے اصل مقصد دور ہوجاتا ہے ۔ اس کے قریبی مسلمان اور قادیائی بانسان سے مید ہے کہ مرزا قادیائی کے اس بیان کو فود سے پر مدکر ہیں ای (وعل میسیست موجودہ کی بدار بھت کر میں ای (وعل میسیست موجودہ کی بدار بھت کے اس بیان کو فود سے پر مدکر ہیں ای (وعل میسیست موجودہ کی بدار بھت کے اس میں کہ کو در اور بیات کے دور اور ایک ہو کے دور اور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور اور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور اور ایک کے دور ایک کے دور اور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور اور ایک کے دور ایک کے دور

<u>ناظرین سے درخواست:</u> اس تماب کواول ہے آخر تک بغور دیکھیں گے تو بہت ی تی معلومات پائیں گے۔ اس کئے مصنف کی درخواست ہے کہ اول سے آخر تک بغور عادظہ فرما کیں۔ (مسنف)

.. ☆ ...

# باباول متعلق احادیث

پیونکہ چینی موجود کاستعب اورتشریف آ ور گیامد پڑولیا سے ٹابٹ ہے۔ اس نے ہم چند حد بڑول سے شیادت مقل کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ ان حد بڑول کے مطابق جناب مرزا آو دیلئ سمج موجود ہیں؟

مری شهاوت: سباسه بیلی بنادی دسم ی شنق منیدری به بس میداننا عام تربر

"عن ابى هريرة قبال قبال رمسوق البله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بهذه لوشكن أن ينزل فيكم ابن فريم حكما عدلا فيكسر الصلب ويفتل المختزير ويعقع الجزية ويغيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة المواحدة خيرا من الفنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا أن شئتم وأن من أهل الكتاب الا ثيرمن بدقيل موله . الأية. منفق عليه . (بخارى ج ١٠ ص ١٩٠ باب نزول عيسى بن مريم. مسلم ج ١ ص ١٨ باب نزول عيسى بن مريم. مشكوة شويف ص

میده دیث اینا مطلب بتائے جس کی شرع کی بختاج فیمیں۔ صاف لفھوں جس بعضرت عیسی موجود کوسنصف حاکم بینی بادشاہ قرار دیا ہے اور مرزا صاحب کویہ معقب حاصل ندتھا 'چنانچہ آ کے اس کاذکر قرق تاہیں۔

<u>دوسری شہاوت:</u> ` دوسری شہاوت اس ہے بھی ز<sub>و</sub>دہ صاف اور فیصلہ کن ہے جو بھی سلم میں سروی ہے:

"عبل النبسي صبالي الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهان ابن مريم يفج الووحاء حاجًا او معتمرًا او ليشينهما. "

ومسلم ج ا ص ۸ - ۴ ماب جواز التمديع في المحج والقران صلم) ترجمه: " "رمول الشَّصلي الشَّعلي وكم نے قربایا كريج موجود في الروحاء سے ( جوكد در ي ك ورمیان چذہے۔نووی شرح سلم ) ج کا حرام باعظیں سے۔"

میدهدین معترت کیم سوفود کی تشریف آ دری کے بعدان کے فیج کرنے اور ان کے احرام باند منے کے سے مقام کی بھی تعیین کرتی ہے ، مرزا قاد بانی کی بابت تو یہ بلاا فقاف مسلمہ ہے کہ وہ کی توثیس منے مقام عین سے احرام ، ندھنا تو کیا۔

حیرت ہے کہ سرزا نبام اجمہ قادیانی قار ان کی امت نے اور عدیثوں کے جوابات دینے رہتے قوبائی جائے گئی میں میں میں میں کا نام میں ان کی تریات میں ہم نے ٹیس ویکھا۔ سالا کا اخبارا جمدیث مورندی رشواں ( کی جون ۱۹۲۴ می) میں بیصدیث تمل کرتے جواب طلب کیا شما تھا۔

تنيسري شيادت: تيسري شادت ود بي شهرون قادياني في خود يمي نقل كيا بي جس كه الفاظ ما يا بي الم

" قبال رسول البليه صبلتي البله عليه وسلم ينول عيسي ابن مريم الي الارض فيستروج ويولد له ويمكث خمسا و اربعين سنة ثم يعوت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيستي ابن مريم في قبر و احد بين ابي بكر وعمر ."

(مشكوة ماب بزول عيمني. ص ٣٩٠)

تر جمہ: ۱۰۰ رسول اختسلی اخد طبیدہ علم نے فر دلیا کو معترے میں فی خرف: تریں کے غرف: تریں کے بھر انکائ کریں گے اور ان کے اوالو پیدا ہو گی اور آپ پینٹنالیس سال زمین پر دہیں گے کھر فوت ہو کر میر نے مقبرہ میں میرے ساتھ وفن ہوں گے کھر میں (رسول القاصلی القامیہ واعلم ) اور معرے تین آئید ہی مقبرہ سے تیا مت کو آخیں گے جبکہ ہم ابوبگرہ افر (رضی الذعنہ) کے ورمیان موں کے باز

ال حدیث سے صاف تابت ہے کہ حضرت کینی موجود کا انقال مدید طبیبہ میں ہوگا۔ اس حدیث کومرز اتاد یائی نے خودائیے استدال کی لیے ہواہے ساس میں جو صفرت کینے کی موجود کے قرون (نکان) کا ذکر ہے اس کی فہمت سرزا تادیا کی ہیت کوشش کی ہے کہ بیان پر صاد تی آ ہے۔

: ظرین و معنوم ہونا جا ہے کہ بناب موصوف نے ایک نکاح کی بایت الیا کی بیٹھوٹی فر مائی تھی جس کو اع زکن نکاح سمجھ تھے۔ جناب مودرج تکھتے میں کدیے نکاح جو معنزت کیسی این مریم موجود کا ندگرد وجد بیٹ بھی آیا ہے اس سے وہی اعجازی نکاح مراد ہے جس کی بایت بھی نے وشِنْد أَنه كَ مَو أَن مِهِ مِن جَنائجِيةً بِ كَدَد بِينَ الفَاظ مِينَ

"اسه يسزوج و ذالك إسماء التي اية ينطهر عند تزوجه من بد انقدرة و ازادة حضرت الو نو وقيد ذكر ناها مفصلا في كتابا النبليع والنحفة و ارتنا فيهما ان هذه الابت سنظهر على بدي "

:حمامه البشوى ص ٣٦ خوالن حـّد ص ٢٩٨)

آر جمید: استهمتری مینی وجود نداری کرین شکیلیدان نشان کی طرف اشاده به جوان کے نکال کے وقع پر قادر کی قدرت سے فاہر جو کا اور ام نے اس نشان کی تفسل بی دو کیا بول جینے اور گذر میں ذکر کیا ہوا ہے ور تاہمت کردیے ہے کہ پیشان جریت ہاتھ ریے فاہر دوگا۔"

لیتی ( سرزا قادیاتی کے کہز جاہتا ہے کہ ) پینگاخ وی ہے جو نید ایوگا یکھاڑی کی تفصیل کے ساتھ اس کو دسری کی ہے تھیمیانی مؤتخم میں یوس لکھتے ہیں '

''ان سی پیشونی (مینی میر نے نکار ) کی آصد میں کے سے رسول اندسلی اند ملیہ دسلم کے بھی پہلے سے آیک پیشونی فرقر مالی ہے کہ ''ابنسنو و سے و بسولید سے ''بیخی دو مین سوجہ دیوی ''کرے گا اور نیز وہ صاحب اور دیو گال اب شاہر ہے کہ ترویق اور والد کا فالر کر : عام طور پر مقسود ٹیس کی کینک عام جور پر برائیک شادی کرت ہے اور اور و بھی بوقی ہے اس میں بائد نو فرائیس '' پیکسٹز و نے سے مراد و و ف میں ترویق ہے جو بطور نشان او گا اور اور اور سے سراو دو اناص اولاء ہے جس کی تبعیت اس عامز کی چینکوئی موجود ہے ۔'کو یا اس تیک رسول انڈ میلی دکھ آن سے دف تھر وال کوان کے ٹرمہا ہے کا ہوا ہے و سے رہے تیں اور فرعاد ہے جس کا در یا تھی ضرور ہوری

(خمیر اجامة تقم باشید می الارتزان رجاماتی (امیر اجامة تقم باشید می ۱۹۵۳) میدهمیارت یا دازیکند کهدری سب که مرزا خادی کو اس مدیری که شکیم سندا اکارتیس چکساس کواچی دلیس میں ایا کرتے تھے۔اس سنتے ہم بھی اس حدیث سندا متد ال کرتے وحق رکھتے جی جے کہ ا

"البيخة مركزة الدياتي مديدة شريف شي فوت دو كريدون القدار التي المي تبين موت الرائدة وجهن موجود تين ر"

الحمد للّه الكراز روائد العادمات ثر يفدهم الله الاست كرام زا قاديوني فاوهوني تسيميت موجود كالشخ تين. آگس کہ جرآن و خبر از نری اینست جائش کہ جائش ندی

احادیث اس معمون کی بکترے ہیں ( معنوت مول نا سید تھر اتور شاہ سمیری نے الصری بنا تو شاہ سمیری نے الصری بنا تو ال "الصری بما تو الرئی زول اس مسلوم بھل تحفظ تم نوت ملتان سے مساوا پرا مادیث و قار جمع کئے ہیں۔ مرتب ) مخربم نے بائیت انتشاد بعود تو شاخی تین حدیثوں پرا کھا کیا گیا کہ تکہ مائے والے کے کہا ہے کہا کہ تاکہ اللہ کا تاکہ کا اللہ کا کہا تھا کہ تاکہ کا اللہ کا کہا تھا کہ تاکہ کا اللہ کا کہا تھا کہ تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کا تاک تاکہ کا تاکہ کا

> اگر صد پاپ عمت عیش دون خوانی آیش بازی ورکوش

> > مختضرمضمون احاديب ثلاثه

نٹیول مدیوں کا مختصر مضمون تین فقرول میں ہے: (1) معزرت میسی حاکمان مورت جی آئیں ہے۔

(٢) معرت يسي في كري كان كاحراء كي قلد كانام في الروحاء بـ

ا (۳) حضرت عینی موجود طبیدالسلام نکاح کرے بیٹنالیس سال دیا چی زنده در بیں ہے۔ مناب حدید میں کیا اس میں میں اور سرختہ عبد در آپ کا استعمال کا انتہاں کے ساتھ میں اور استعمال کا انتہاں کے سات

ان ٹیوں مضاعن کے لحاظ سے مرزا قادیائی کے بی جی متی مساف ہے کہ ۔ ''مرزانغام احرقادیائی علی موجود ہے۔''

مخفر بات ہو مضمون مطول ہودے

تقسر ما ب اول: شایدگی صاحب کوخیال بوک بو افغانا حفرت مینی وجود طید اسلام کی بایت آسیهٔ آن سے ان کی حقیقت مراوئیس بلک می زمراد ب دشانی بول ان سے میں کی سے خاص حفرت میسی مراوئیس بلک مل میسی مراد ب یا حمد ل حم اسے قابری حاکم مراوئیس بلک دوحانی مراد ب دخص بیدکدان جمل اوساف سیجد میں سے جو دمف جناب مرزا صاحب میں جمیں باد جاتا اس سے بازی دمف مراد ہے۔

اس کا جواب ) علی آسان ہے علیا ہے فضت کا قانون ہے کر بچاز و بار مراد ل جائی ہے جہاں حقیقت کال ہو۔ (ماحقہ ہوسل بحث مقیقت بور)

ا ب ہم دکھاتے ہیں کہ ان اٹھا ظاکی تقیقت کی بابت جو حضرت میسٹی موجود طیدالسلام کے حق عمل آئے جرامرز و قادیائی کیافر مائے ہیں؟ کیان کی حقیقت کو عال جانے ہیں یامکن؟ لين مرزا قادياني كي عمادت مندرجه ذيل كوبغور ما حظه كرين رقرمات جير.

اس میادت علی مرزا فادیائی توسلیر ہے کہ حقیقۂ سینیت کال تیس بلکر تمکن ہے۔ یہ مجی صلیم ہے کہ ان کی حقیقت حکومت فاہر ہیہ ہے جو بھر بیس نیس ۔ بھی جب حقیقت مکنہ ہے تو امکان حقیقت کے دفت مجاز کیونکر مجھے ہوسکتا ہے۔ فاقعہ م

> اوا ہے مدلی کا فیملہ اچھا مرے عل میں ا زاغ نے کیا خود جاک واکن ماہ کتعال کا

ر یا سے میں اور ایالی کے اقرار کے بعد کی شیادت کی ماہد میں ہے۔ کو اور ایالیٹی کیاجاتا ہے جس کی توشق جناب مرزا قادیائی نے خودا می درجہ کیا گیا ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں: ''ان (مکیم فورالدین محیروی) کے ماں ہے جس قدر جھے مدد کیتی ہے میں گوئ ایک نظیر میں دیکھتا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو طبی طور پر در نہایت افتیزار معدرے دینی خدمتوں میں جاس نار بیا۔''

(الاظاروباح ل 444 قزائل ع سعر ١١٥)

یکی حکیم صاحب میں جو مرزا کا دیائی کے انتقال کے بعد طلیعہ اول کا دیاں ہوئے۔ ویک حکیم تو رالدین صاحب امولی طور پر جاری تا تبعیر کرتے ہوئے کھتے ہیں:

" برجگہ تا و بلات وتعقیات ہے استفارات و کنایات ہے اگر کا م اپر جائے تو ہر ایک فید منافق ہوگی اپنی آرا و کا قصا اور خیالات باطلہ کے موافق الی کل من طبیات کو الاسکتا ہے گاس لیے خاہر معالیٰ کے علاوہ اور معاتی کینے کے واسلے اسباب تو یہ اور موجبات مقد کا ہونا مترور ہے۔" (ازال اوہ میں ان میں کے واشلے اس میں اس ایس فاجت ہوا کہ چونے جیسی موجود علیہ السلام کا اپنی اصل حقیقت کے ساتھ آ نامکن ہے مندام زوا قا دیائی جینی موجود جیس میں۔ (الحمولائے)

쇼.

## دوسراباب مرزا قادیانی کےالہامات سے مرزا قادیانی کے برخلاف شہادات

مرزا قادیائی کالهامات قر بکترے ہیں جن میں امود فیبیکا دعویٰ کر کے انہیں اپنی صدافت کی شہادات عالم ہے ان سب کود بھٹا ہوتو بھادا رسالہ البامات مرزا الله عقد کریں۔ اس مختر رساند ہیں ہم چندالبامات فیش کرتے ہیں:

ببلاالهام ..... چوتمی شهادت

مرزا قادیائی نے اپنی صدافت کے لئے آیک پیشکوئی قرمائی تھی جوراصل، وصوں پر منعتم ہوکردہ بیشکو کیاں تیمی سال دوتو ل بیشکو کیوں ک مجدر پیش آئی تھی کے مرزا قادیائی نے اپنے قریبی رشتہ دادوں میں ایک نوعرائو کی سے نکام کا پیغام دیا جس کی بایت تکھتے ہیں ا

" حديثة السن عدّرا و كنت حينها جاوزت الحمسين."
"يعنى والزي الجي مجوكرى بهاورش بهاس سال سندياده اول."
( أيتركمان بيس عدة والمراس بهاس عدة المراس المر

اس لاک کے والد نے رشتہ کرنے سے اٹکارکر دیا تو مرز آنا دیائی نے اطلاق پر اعلان جاری کر نے شروع کرو سے کہ خدا نے بھے بذر تعدالہا سفر ایا ہے کدا کر بیلا کی کس اور جگہ بیا جی گئ تو تین سال کے عرصہ بھی اس کا خاد تدمر جائے گا اور وہ بود ہو کر میر سے ساتھ بیا تی جائے گی۔ چنا نچے مرز اتا دیائی کے اپنے الفاظ بیر ہیں۔

" اس خدائے 5دروکیم مطلق نے بھے فرمایا کرا س محص کی دخر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ بعنیائی کراوران کو کہے و سے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا او

دید نگاح تنبادے لئے موجب برکت اور ایک دست کا نشان ہوگا اور ان تمام دھوں اور برکتوں سے حصہ باؤ کے جواشتہارہ مرفروری ۱۸۸۸ ویش درج چی بیکن اگر نکان سے انجاف کیا تو اس انز کی کا انجام فہایت کی قراہو گا اور جس کی دوسرے فیض سے بیاتی جائے گی وہ دوز نکاح سے اور حلی سال مک اور ایسای والداس وقتر کی تمن سال چی آئو سے جوجائے گا اور ان کے کھر پر تفرقہ اور حلی اور معیبت پڑے کی اور دومیائی زمانہ جس بھی اس وقتر کے لئے کی کرا میت اور فم سے امر چیش آئے میں ہے۔''

الم الدواق و من جوز ياده تقرع اورتنعيل كے لئے بار بارتور كي تى ہے تو معلوم ہوا ہے كہ خدائ تعالىٰ في جو بيہ تقرد كرو كا ہے كہ وہ كمتوب اليه كى وفتر كلال كو جس كى تسبت ورخواست كى تن تم ايك روك دوركر نے كے بعد انجام كاراس عالىٰ كے نكاح برا ان سے اور ہوريوں كومسلمان بنا و سے كا اور كرابوں على جارت جميلا : سے كا سے بن في عربي البام اس باد سے عمل ہو ہے:

"كفيوا بالنائشا وكانوا بها يستهزه ون السيكفيكهم الله و دروها اليك لا تسديل لكنائهات الله ان رك فعال لما يربد اتن معى وادا معك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا."

المجيني المبول في العاد فقالون كوجها بالدروه يبيل سيانس كرد بسبت و مواد منافي الناسب كرد الكرك كرفت المراك كارك في ودك دب بين قربات ورده الماد النهام كاد الرك لا كوتهاري هرف والمحل لا يشكار كوفي بين جه خدا أن بالقول وثال منك به تراسب وجهار يم كرجو يكه جانب ووجود جا تا ب قرير بين ما تحواد رش تيرب ما توجول اور فقر ب ومقام المراك بركوفي كرية بين اور الما أقر با تين الدير مات بين ليمن أخر خدا بالموق في المراك في مدوم كوفر مراوع بركوفي كرية بين اور الما أقر با تين الدير مات بين ليمن أخر خدا بالموق في المراك في مدوم كوفر مراوع بركوفي كرية بين اور الما أقر با تين المراك المراك المراك عن المراك المراك المراك المراك في المراك المرك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المراك المرك المرك المراك المرك الم

یہ صبارت مرزا قادیانی کی ہے۔ اس میں سماۃ ندکورہ کو تطلبۂ نکاح کے بعد جسکی دی ہے اور دسکی بھی معمولی تیس بلکہ ہوں ہوئے کی تجراس کے بعد اصل مقصوہ کی بیٹی اپنے لکاح میں آ ۔ زکی۔ وس پیٹلوٹی نے سرزائی است کو فت پریٹان کر دکھا ہے کوئی پھوکہتا ہے کوئی پھوکہتا ہے کوئی پھو فرما تا ہے۔ان سب کا جواب و پہنے ہے سرزا قادیائی نے ہم کوسکندو ٹی فرنماوٹ سنے کیونکد و وہڈات خود اس پیٹلو ٹی کے متعلق ایک اعلان د ہے بیٹے میں جس کے سامنے فیر کی جل ٹیس سکتی۔است مرزا کیے دشتھائی کو عاضر دنا تھر جان کر مرزا قادیائی کا فرمان کیئی موصوف کہتے ہیں:

" منس پیشگوئی مین اس مورت (عمری بیگم ) کا اس بر ( مرزا ) کے نگار میں ؟ ایسام الی ؟ البام الی ؟ البام الی کا ایسام الی کا ایسام الی کا ایسام الی کا ایسام الی کام پیشرد موجود ہے " الا تب دیسل لیک لمام الله " مینی بری ( اللہ کی ) یہ بات میں کئے کے ایسام الی کام باطل ہوتا ہے۔"

(الشهار ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ و مندرج كياب يخ رسالت ع من ۱۹۵ مجود الشهارات ع من ۲۳)

ناظرین! اس سے ہزدہ کربھی کوئی صاف کوئی ہوگی؟ جومرزا قادیائی نے اس عبارت عمل فرء کی ہے۔ بات بھی مجھے ہے کہ خداجش امر کی بایت فیرو نے ٹھراس کی تاکید کے لئے ''لا خید میل''فرمائے؟ چروہ تبدیل ہو جائے تو خدائی گائم کے جموع کا وقعے تھی کچھٹک رہتا ہے؟ مذاح تاریخ کے خدم میں مذاکات الا کا جنہوں نے اس مداف کرنے کی کے تعریب اور

خداج اے فیروے مرزا قادیائی کو جنہوں نے ایک صاف کوئی کر سے ہمیں اپنی است کی ہے جاتا دیلوں سے چیز کا عاملهم الله بها هم اهلد

اب موال یہ ہے کیا ہدگار مرزا قاد یائی ہے ہو گھیا؟ آ وا اس کا جواب ہزی صربت اور افسوس کے ساتھ تھی میں ویا جاڑ ہے کہ تا حیا ہے ہرزا قاد بائی کا نکاح ٹیمی جوار یہاں تک کرہ اور مئی ۱۹۰۸ء نے دون بچارے اس صربت کواسینے ساتھ قبر تک سے سکتے۔ اب ان کی قبر ہے کو یا ہے آ وازآ تی ہے۔

جدہ ہوں بار ہے ہم اور نہ ہو رقیب جدا ہے۔ اینا اپنا مقدر خبدا نصیب جدا وس پیٹنگو کی کوشمسل دیکھنا ہوتو ہمارا رسال''الہامات مرزا''اور'' فکارح مرزو'' اما حقد کریں ۔( ہوکہا حساب قادیائیٹ کی ای جارش شائل ہیں۔ مرتب )

دوسراالهام..... یا نیجوین شهادت

یا تھے ہیں شہادت جودر ممل اس پیشقوئی کے بیٹے بھور تہید کے تھی ایوں ہے کہ اس اڑی ا کا خاوند میتی ایس جھی سے وولائی باد جود پیغام مرز اغلام اسم قادیانی کے بیاس کی تھی جس کا نام مرز اسلطان توساکن پی شلع از دور ہے۔ اس کے تن ش ای میلی پیشکوئی شی فرما ہیں جی کردوز نکاح ہے از حاتی سال میں سرجائے گا۔ اس کی بابت بیا مرا کھیا، کرنا ضروری ہے کہ نکاح کس تاریخ کو جوا؟ اور اس کی آخری مدے حیات کیا تھی؟ اور دواس مدت میں مرایا کمیں؟ پس واضح ہوکہ نکاح نہ کورضہ باطادع خود مرزا قادیاتی سام کا محامر بل مع ۱۸۹ کو ہوا۔

(آ مَنِيَ كَالات اللهُ عِنْ ١٧٨ فِرَاكُنَ نُ ١٥ البِعَا)

اس حساب ہے ۲ راکو پر ۱۹۳۳ء) کے زندہ ہے۔ (اور ۱۹۳۸ء پی فوت ہوا۔ مرتب) حالاتک اس حرب ہوا ہوا گر وہ آج (اکو پر ۱۹۳۳ء) کے زندہ ہے۔ (اور ۱۹۳۸ء پی فوت ہوا۔ مرتب) حالاتک اس موسہ ہی وہ از مرتب کا انکو اس موسہ ہی وہ فرانس کی جگ عظیم میں بھی شریک ہوا جس ہیں اُس کے سر میں کو با بھی گئی مگر وہ زند ور بار جسبہ اکا پر ۱۹۹۷ء کر رکیا اور مرز اسلطان محمد زندہ رہا اور تو الفون نے صفن وضیع کر فی شروع کی آو مرز ا قادیا کی نے ان کو خطر اگر نے کے لئے آگئے۔ آخری اعذان شائع فر ایا جس کے انفاظ ہوہیں، موت آجائی کی ہے اس کی انتظار کر واور اگر ہیں جھوٹا ہون آج ہے ہیں (مرز اسلطان محمد تاکی منظومہ) کی موت آجائے گی۔ " (رسال انجام تا میں اور ان کا انتظار کر واور آگر ہیں جوٹا ہون آج ہے ہیں اور آگا و بائی خود تو می کر سے بھی اور سے ہو کیے اور ان کا دیتے با جس کی موت کی بیٹھ کی تقدر میرم کی صورت میں کر سے خطان کی دعائے بی (اکو پر ۱۳۳۳ء) کی زندہ ہے۔ کی ہے۔

> مالگا کریں گے اب نے دعا بجر یارکی آخر او انجنی ہے اثر کو دعا نکے مرتبہ

> > تىسراالبەم .....ىچىنىشهادت

ہوزراتو مرزا کا دیا کی کے البامات اسے جیں کہ تارجی مشکل پیکیکن ہم شہادے عمدان کو چیش کرتے جیں جو بطورتحدی (وقومت ) کے انہوں نے چیش کے جیں۔ چنانچے مرز : کا دیا کی فرماتے چیں :

'' ہوا تھائی نے ادادہ فربایا ہے کہ میری پیٹلوٹی سے صرف اس زبان کے لوگ می فائدہ شاخل کی چکہ بعض پیٹلوٹیاں ایک ہول کہ آئندہ زبان کے لوگوں کے لئے ایک عظیم الثنان نشان ہول جیسا کہ'' براین احربہ'' وغیرہ کیا ہوں کی بے پیٹلوٹیاں کہ میں تجھے اس (۸۰) برس یا چندسال زیادہ یا اس ہے بکھ کم مردد ساتا اور خالفوں کے برائیک الزام سے تیجے بری کرول گا۔'' (تریق النظریہ میں ادائیس کا ادائیس کا ادائیس کا ادائیس کا ادائیس کا دائیس

( تریان العصوب می العالیت و المان کا المران کا المران کا المانیت الموادیت الموادیت ( المران کا المران کا المرا میدهم المران کا المران کا المران کی عمر کی بایت پیشکوئی ہے کہ و متن سال کے اروائر دیو گی ۔: ی پیشکوئی کو دوسر کی کتاب میں جو اس کے جد چھی ہے بہت الشکے گفتوں میں آ ب نے صاف کردیا ' فرماتے ہیں :

'' جو طاہر الفاظ وحی کے وعد ہے کے متعلق ہیں وہ تو چو ہتمر ( ۴ سے ) اور جیسیا می ( ۸ ۲ ) کے اندرا عمر مولی تیسین کرتے ہیں ۔''

(منیر را این امریده باری در نامس ۱۹ (منیر را این امریده بارم میده فرزش نامس ۱۹۵۹) بمیت خوب! آخری مدت توستعین بوگی اب یه دیکنا باتی به کسرزا قادیانی کی بهدائش کب کی ب؟ شکر ہے کہ اس کے متعلق بھی اسیں ، مان موزی کی نئر ورت نہیں بک مرزا تاویانی نے ہم کواس تکلیف سے سیکدوش فریادیا ہے۔ چنا نجی آپ کا کلام ہے کہ "چود ہو تی صدی کے شروخ ہوتے وقت نیری فریا کیس سال کی تھی۔"

( ترياق القنوب مل ٦٨ رفز ائن ج ١٥ مل ٢٨٠)

چنا تی بیرعبارت مرزا قادیانی کی کتاب بندا سے مزیدتغییل ہے آئے آئی ہے۔ اس کے ملاہ واقعلہ کن شہادت بھی بمارے پاس ہے جو مرزا قادیانی کے ضیعۂ ادلی تیم آورالدین نے مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع کی تھی متعلم معاجب موصوف نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے اسٹورسالوں تک کافتیٹہ یوں دیا ہے کہ پیدائش میں ۱۹۰۸ میٹا کر ۱۹۰۸ میں آپ کی بحر ۲۹ سال بتائی ہے۔ (رسالہ تورالدین) میں عدالے و مستند نورالدین

> پيدائش كاسعالمه صاف بوگيا\_ر باانقال كاواقعاس ية بانكل صاف ب. ؟ "مرزاصا حب نه ۲۶ شكام 19۰۸ مكونقال كيا ب."

> > ( تخذ تهزاه ووليزيع مع الاسعند عرز الحووملاياة كاديان)

تاظرین ا خودمرز افاد بانی اور تکیم نورالدین طلید اول قادیان کی شهادت سے مرز ا قادیانی کی عربشکل ۲۹ سال تک پینی ہے حالانک آپ بوتی الهی فیصلہ کر بھے ہیں کہ میری عمر چوہترے چھیا می سال کے درمیان ہوگی۔

سرزائی دوستو" خدا کو حاضر ناظر جان کر بنگم النی تنی دفراد کی جو کرسوچو که بیر کیا بات ہے؟ جس بات کومرزا قاد یانی وخی النی جما کر ابلور شوت پیش کرتے میں دی غلد تا بہت ہوتی ہے۔

كويامرزا قادياني بربان حال كمتي بين.

جو آرزو کے اس کا حقید ہے افعال اب آرزو سے کہ مجمعی آرزو نہ ہو تقمید: اس فیکورومبارت شن مرزا قادیائی نے پیچی ایک شمنی پیچیکو گی قراروی ہے کہ '' خالفوں کے برانک الزام سے تقیمے کمری کروں گا۔''

( زیق القلب می ۱۳ میزاندن ۱۵ اسائیر می ۱۳ میزاندن ۱۵ اسائیر ۱۵ می ۱۳ میزاندن ۱۵ اسائیر ۱۵ می ۱۳ میزاند ۱۵ میزا ۱۳ میزاند ۱۳ میزاند ۱۳ میزاند ۱۳ میزاند ۱۳ میزاند ۱۸ میزاند ۱۳ میزاند ۱۹ میزاند ۱۳ میزاند ۱۹ میزاند ایراند ایراند

ساتوین شهادت (اتوال مرزائیدے)

مُرَا قادیانی کی تردید کے لئے خوداس کے بینے اقوال سے اس کی تردید کا معامل ضا کے فضل سے اتحاقا سان ہے کہ کی ہیر الی شہادت کی مریب نہیں بلک خودان کے اپنے ہیانات می ایسے بین کہ ان کے تخاص کو بہت کہ مقید ہو تکتے ہیں۔ عدائتی اور شرقی طریق پر مرعا عمید کا اپنا بیان جس قدر کا دآتہ ہوتا ہے دوسرے گواہ واریکا ٹیمن ۔ اس نے عدائتی طریق ہے کہ مدتی ہو ہے تو ایسے مدعا علیہ سے بحثیت گواہ کے بیان لے سکتا ہے۔ اس بیان میں مدعا علیہ اگر اقر اوکر جائے لا دوس کے کو امول کی نہیت منبو ہوتا ہے۔

تھیک ای حرج بیفندلہ تعالی مرز ا قادیاتی کے اپنے بیونات ایسے مفید جی کہ بیروائی شہادت آخی مفیدتین کیونکہ دعا عالیہ کے بیان کے محفق پیشل سے جو بہت بھی ہے:

"قضى الرجل على نفسه"

ترجمه المهوى في خود البيناد برؤ كرى كرلي ا

ٹین اس اسول کے ماتحت ام مرز اتاہ یائی کے آقر ل یفور قبرہ ہے وائی کرتے ہیں۔ جن سے دمودوموک (علقہ بیس مرز ایا) سائی فارے موتک

يبلايون: مرزا قاديالي نعيزين

ا معتمر کی مشاہرت معترت میں علیہ الساام مصر کی ایم کا مواقع ہے کہ و طاہر تیس او سے جب محصرت موسی کی اوق سے بات

سيدوسلم كى جريت ست جودهم إلى معدى كرير برمعوث اوابول."

( رس رتحد کواژ و به حاشید می اسد بخز اگن منا ها حاشید می ۹۰۹)

ال بيان كي ترويد مرزا تادياني في درري كاب على يون تقيعة بيرا:

''اور تجملہ ان طابات کے جوائی عاجز (مرزو) کے تئے موقود ہوئے کے بارے علی پائی جاتی ہیں' وہ خدمات خاصہ ہیں جوائی عاجز (مرزو) کوئے این مریم کی خدمات کے دعک پر پر رہ کی گئی ہیں' کیونکہ کے اس وقت بہود ایوں عمل آ با تقا کہ جسیاقو رہت کا مغز اوز طن بہود ہوں کے دنوں پر سے: خواہا کیا تھا اور وہ زمانہ معزیت و کیا ہے جو دال (یہ سلطان اتھم کی اور وہ ہے۔ مصنف ) موہر تی بعد تھا کہ جب کے این مرئم بہود ہوں کی صلاح کے لئے بیبی کمیا تھا۔ ایس اپنے کی زمانہ عمل مدعا جز (مرز ر) آ با کہ جب قرآ ن کرئم کا مغز اور خوش مسلما توں کے والوں پر ہے اٹھایہ آلیا اور بیاز مانہ بھی معزیت مشل (لیسی آ تخضرت میں کے دسیان بھی ذمانہ تھا۔'' زمانہ کے قریب آر یہ از ریکا تھی جو معرمت ہوئی اور جسی کے درمیان بھی ذمانہ تھا۔''

(الإلا) والمنطق الرابع والمعالمة والمنطق المنطق المرابع والمنطق المرابع والمنطق المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة الم

اس بیان شراز اقودیائی نے معرت مولی اور معترت شیکی کے درمیائی زماند کا چودہ سو برس سے بچھ زیادہ قرار دیا ہے کیونک چودہ سو برس بعد کا لفظ چودہ سو ہر زیادتی جانہا ہے۔ میں کول کیہو ایال کی شہورت اس بارے بھی اعظا ہے۔( دیکھونکڈیس الفظامت)

حالانک پہنے بیان علی تیرہ سریر کتم ہوکر جو دھویں مدی کے مربر آ ناکھا ہے ۔ اس دومرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قا دیائی ایک سو مال کمل از وقت تخریف لے آئے نے کو کھا اس بیان کے مطابق کی موجود کی تشریف آ ور کی کا دفت چودہ سوسال ہے بعد ہے اور آ پ چودھویں مدی کے شروع علی آئے تیں ۔ ہی جاب ہوا کہ آپ ایک سوسال ہے بھی بھے پہلے تشریف لے آئے بی انہزام رست تشریف لے جا ہے ہم آپ برائیان لائے کو تیاد کیں ہیں۔ وومری ترویف وومری ترویف معاف ہے جوان دونوں کے تفایف ہے ہے آ پ ایک میک میں معمالوں کو بھی سے والوں کا استحال میں جمعے اب میں میں وقت امک اور تا میسی بنایا کی خدا تھائی کو ابنا رین میں بیٹا کو کی اوق کا استحال میں ہوتا اور اور کی امتحال کے معمود نہ ہوتا اور برطرح ہے کیل کھلے طور پر بیٹانوئی کا بیان کرنا وراد والی کو ابنا رین کی ابنا دیا تھی کا متحال نہ دونا اور '' کے موکی ایمی تیرے بعد یا نیسویں صدی جی مکت عرب بیس نگی استعیل جی سے ایک نی پیدا کروں گا جس کا نام جمعلی الشاعیہ وسلم ہوگا۔''

(ازال او پیم ملیع او کریس ۸ ۲۵ یفز اکن ن ۱۳۳س) ۱۳۳

وس بیان میں مرزا قادیائی نے مناف تعلیم کیا ہے کہ معنرت موکی عنیہ السلام کے بعد مرور کا کتاب ( معلی اللہ علیہ و کنم ) بوری اکیس صدیال کر ارکر بائیسویں صدی ایس پیدا ہوئے تھے۔

مرزائی دوستو! مبارت مرزا کو چرفورے پڑھو۔اب، یکناپے کی منفرے بینی اور مرود کا کات کھنٹا کا درمیائی زیاند کتنا ہے! کچوفک ٹیس کرآ تخضرت میں انڈ علیہ انٹم کی دلاوت میسوی ک کے صاب ہے ۲۲ مار بل اے 6 کو دنی اور بعث (رسالت) اا وفرور کی دالا محود فی تھی۔ یہ جو سوسال آکیس معد بول سے نکال دیں آؤ مطرت موٹی اور مطرت مینی کا درمیائی زماند چدرہ موسال رہتا ہے۔

کی تیجہ ماف ہے کے مرزا قادیاتی اپنے می بیان کے مطابق مقر، ووقت پڑئیں آئے بلکہ بہت پہلے تشریف نے آئے تین کہذا آپ میٹی موجود تین ۔ غالبّ ای لئے قبل از تکمیل کار تقریف نے مے .

ابيه جانا تق قر جانا! عمين كيا ثقا أن

آ محوي شبادت .... اقبالي بيان مرزا قادياني

مرزا قادیائی نے اپنا سیج موفورہ و نادیکے اور طریق سے بھی تابت کیا ہے۔ آپ کا دعوی ہے کہ دنیا کی سادی عرسات ہزار سال ہے۔ چنا نچے کھھنے ہیں،

" بالا تفاق تمام إها، بت من عدد من مخرو نياكل سامت بزار برس قرار بايا تعد"

( تحفظ كولزويده شير من ١٣ فران ع عامه شير من ١٣ )

اور بقول مرز القادید فی کے آئینسرے ملی انتہ عبد دلم پانچے میں جرار میں بیدا : و نے میں اور کی سوگود کا چیلے جزاد میں پیدا ہو نامقر رفعال اسپنے اس دعوے کودواس آبیت سے تابت کرتے میں جوسورہ جدجی ہے:

" وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا بِلَحْقُوا بِهِمْ "

پر فرر استے میں کدیس علی چونکہ چھتے بڑار سال علی بدا ہوا ہول البدّا علی کی موجود موں اب شخ آب کے استِ الفاظ بنا سیار موجوف فرماتے ہیں:

'' ہمارے کی مملی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث میں او راس برنس قطعی آبت کری۔ "والتسوين منهم لعا بلحقوا بهم" ب تمام اكايرشر ين ال آيت كي تغير بن تعين يم ك ایں است کا آخری گروہ نیخی میچ موتود کی جماعت صحابہ کے رنگ میں ہوں مے اور محابہ رمنی اللہ عنبم ك طرح بغير تمي فرق يرة غفرت ملى الله عنيد الله عندالله عند الدجارية بالعي سم - إلى جب كديدا مرتع مرزع قرآن شريف سے ثابت ہوا كرجيدا كدة تخفرے ملح الله عليه وسلم كافيق مناب بریادی مواایا تا بغیرسی اخیاز اور تفریق کے سے موجود کی جماعت میفین موکا تو اس مور ت عن آ تخصرت صلى الله عليد وملم كاليك اور بعث مانتا براجوة خرى زماند عن سيح موعود يحدوثت ين برارهم من بوكااورا كالقريري يدوت إلية جوت كاللي كي كالم خضرت ملى الفرطيومل ے دوجعد جیں یا بہتریل الفاظ بین کہ سکتے ہیں کہا یک بروزی رنگ ش آئخشرت ملی اللہ طب ملم كا دوباره أناد نياش وعدود بالمياتف بوكيح موعودادرمبدى موعود كفلبور عديوا بوارغرش جَبِياً تخضرت صلى القدعليدوسلم كرو أقعت بوئة جربعض مديثول شرابية كرب كرة تخضرت صلی الله علیدوسم بزارششم کے تغیر علی مبدوت ہوئے تضائل ہے تعدد وم مراو ہے جونس تعلق آية كريمه "واخوين منهم لما بلحقوا بهم" كتيجا بأتاب بيرجيب بالتاب كاوالنا مولوی جن کے باتھ بمر صرف ہوست ای ہوست ہے حضرت سیج کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں جمرقر آن شریف درے نی سلی اللہ علیہ وکلم کے دوبارہ آنے کی بشارت وی ہے کو تک افاضہ بنیر بعث فیرمکن ہے اور اصف بغیر زیمگ کے فیرمکن ہے اور حاصل اس آبیة کر بمدیعی " واحوين منهم" كايك بكرونياش زندورمول أيك أن بيلي محمط في صلى التسطير ملم ين بزارهشم میں بھی مبعوث ہوکر ایسائی افاضہ کرے گا جیسا کدوہ بزار پیم میں افاضہ کرتا تھا اور مبوث ہونے کے اس فکر بی سی میں کہ جب برار شقم آئے گا در مبدی موجوداس کے آخر ش ظاہر بوگا تو کو بطاہر مبدی معبود کے توسط سے و نیا کو ہدایت ہوگی لیکن دراصل آ مخضر سے سلی اللہ عليه وسم كي توت قدى ك سفر سر مدوسلام عام كي طرف الكي مركري مع توجركر سكي كرمو. آ مخضرے ملی الله علیه در بارومبنوت موکرد نیاجی آمے جی ایعی عنی اس آیت کے جی ک "واحسريس منهم لها بلحقوا بهم" - كرا يتبرجواً مخضرت حلى الدّعلية والمكي تحت دوم ك متعلق ب بس كماته يشرط بكروونت جرارصهم كافر يربوكان مديث سال

بات کا تعلق فیصلہ ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مہدی معبود اور سیخ میٹود 'ورنظر تجلیے ہے تھے ہیں ہے جس پر آئن تحضر ہے میں اند علیہ وسلم فابعی ووہم موقوف ہے وہ پیورجو یں معدی کے سر پر طاہر ہو کیو کہ ہے۔ معدی جزود محتم کے آخری مصریعی جزئی ہے ۔ ''

( فَقَارُ كُولُو مِنْ شِيعِ مِنْ مُعِيمِ مَا \$ 10 وَرَقِرَ النِّي فَيْ عَالِمَا شَيْمِ مِنْ \$ 10 وَقَامَ الْم

اس عبارت کا مطلب قاظرین کے قیم عالی ہے قریب کرنے کو آئی آخر کی کا ضرورت ہے کہ بقول مرز اقادیائی آئی تخشرے سکی اعتد طابہ وسلم کا دود فعد ان ہو کہ ظاہرہ نامقد دھا۔ اُنکیہ تو ان دفت جب آب بعد ورت تھ کہ کہ ستھر میں ظبور پار ہوئے ۔ اوم اس دفت جب بھی مرا ا اقادیائی ہم مرد عمینی موجود قادیان میں دوئی افروز ہوئے ۔ پہلی مورت میں آپ کا نام تھر تھا۔ دومری میں آخر ہیں ہے تی مورت جاتا گھی لینی بھی بھی بھی ہے ہے چنہ نبیائی کہ ب کے دومرے مقام ہے مرز افادیائی نے اس مضمون کو تجار تھڑ رہی ایل کھنا ہے فریا تے ہیں :

ع شريك يكن في بعل مسدق في الأونيس والأعلى الراس من المراس عن المراس المساح المستعد المراس المستعد الم

وُ حَسَنَا اَ اَیْنَیْکُهُمُ (۲) دومرانین احری چیزال دیگ ش ہے چونزاد کامشز کا کی تا پیم کے سیتج ہے جس کی آمیست بحولہ انگیل قرآ ان ٹریف ش بیآ ہت ہے" وصنشوا ہوسول بسانی من بعدی اسعه احدد " (حَدَّکِلاً مِینَا اللّٰہِ بِینَا اللّٰہِ بِینَا اللّٰہِ بِینَا اللّٰہِ بِینَا اللّٰہِ اللّٰہِ

محواس عبادت كاصطلب صاف بهنايم اس كى الرية تشراع كے لئے مرز الناديائي اس

مبارت يره شير تفيع بي -جويول ب

''نی باریک بھید یاور کھنے کے لاکل ہے کہا تخصرے سلی اللہ علیہ ہلم کی بست دوم میں اللہ علیہ ہلم کی بست دوم میں جو جنگی اعظم جواکمل اور آتم ہے وہ معرف اسم اجر کی جنگی ہے۔ کیونکہ بندے دوم آخر بڑارششم بل ہے اور بڑارششم کا سور بڑارششم بل ہے کہ بہتا تھے ہے کہ مامور مین کوخوز بزی ہے سے کا در مقال اور دوائش اور مواو استدالال کو بڑھا تا ہے۔ اس لئے اگر چہ ہا جو کہ بڑا ہوا تا ہے۔ اس لئے اگر چہ با بات بخش ہے کہ بار برائی بڑی ہے اور مقال کو بڑھا تا کہ بار بارائی بھی اسم جرکی بھی ہے دوم ہی بھی ہے اور ہوائی ہے کہ مشاہدہوگئی ہے اور مقال بھی ہے دوم بھی بھی اسم جرکی گئی ہے دوم بھی بھی اور مقال میں ہے دوم ہی بھی اور میں بھی ہوتھ ہے کہ مشاہدہوگئی ہے اور میں بھی ہوتر بھی کہ اس وقت ہے میں اور میں ہوتر ہے کہ بڑار ششم فقط اسم اسم کی میں ہوت ہوتی ہوتر ہے کہ بڑار ششم فقط اسم اسم کی ہوتر ہی کہ اور میں ہوتر ہی کہ اور اور میں کہ ہوتر ہی کہ اور میں ہوتر ہی کہ بھی ہوتر دور بھی کا افر در ہے کہ بھی موجود دورا کی جم مرزا قادیل کے اسم اسم کہ کہ بھی انہوں ہے ہیں جسم مرزا قادیل کے جمنا بڑار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیل کے جمنا بڑار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیل کے جمنا بڑار میں کہ انہوں نے اس مقدر دوکا کی جو فر جاریا ہے کہ بھی انہوں کے بھی تا بڑار مرال جم کہ کہ بھی تا بڑار کہاں تک ہے۔ ہم مرزا قادیل کے جسم مرزا قادیل کے جمنا بڑار مرال جم کہ کہ بھی تو دور فردیا۔ آپ فرماتے ہیں د

" آنخضرت صلی الله علیده ملم معزت آدم علید السلام سے قمری صاب کی رو سے (۱۷۲۹) میار برارسات مواش کیس برس دعد عمل مبعوث ہوئے اور شرح صاب کی روسے جار برار یانچ موافعا نوے برس بعد"

( تخذ گزار و بیعاشید کر ۹۳ فرائن ن ۱۷ هاشید کل ۱۳۳۵)

اب مطفع صاف ہے۔ پس جمرت ہے پہلے تیرہ سال آئٹ تھٹرے ملی اللہ علیہ وسلم کہ استفاد علیہ وسلم کہ معظمہ علیہ مسئل اللہ علیہ وسلم کا معظمہ علیہ مسئل مسئل ہوئے وقت آئٹ تعظیم کا مسئل وسلم کا مسئل ہوئے ہے۔ یہ دو قری صاب ہے 20 مسئل ما کیں تو تیم موسی مصدی کے اخر بید دو ترک مسئل ہوئی ہے۔ یہ دو تاریخ مسئل ہوئی ہے۔

اب یدد یکن ب کدجناب مرز ، قادیانی کس سندی سی موجود کے عبدے پرمبعوث

﴿ فَا مَرْ ﴾ بوع به اس کے متعلق بھی جمعی کسی بیرونی شہادے کی شرورے نیس بلک خود مدعاعلیہ کا بیان اتادے یاس ہے آ ہے مکھنے ہیں:

" بینجیب افغال او اکسیری مرکے جالیس برت پورے او نے برصدی کا سرمجی ا آئیجاے ب خدا تعالی نے البام کے ذریعے سے بہرے پر خابر کیا کو اس صدی کا مجدداد میلین فتوں کا میاد مرکز ہے ادریداس طرف اشار وقعا کرتو ہی سی موجود ہے۔"

(تریان افتلوب س ۱۸ رفزائن ع۱**۵ س ۲۸**۲)

یہ عبارت صاف بتاری ہے کہ مرزا قادیائی چردھویں صدی کے شروع میں جالیں سال کی عمر کوچھنے کرمسیست پر مامور ہوئے تھے۔ ای معمون کودوسری کیا ہے میں حرید وضاصت سے تکھتے ہیں: یہ

" بھے کئی طور پراس مندرجہذیل کام کے اعداد حروف کی طرف توجد دالا کی گی کہ دکھ کے بیٹر ف توجد دالا کی گی کہ دکھ کی گئی کہ دکھ کی گئی کہ دکھ کی گئی کہ دی گئی کہ دی گئی کہ در کہا ہے گئی کہ اور وہ بیٹا م ہے تھا م احمد قاد یائی ہا اس کے بعد دو جو رہے تھے وہ وہیں اور اس قصید قال بیٹاں میں بجو اس ما جز کے اور کی تحقی کا خلام احمد قام میں بلکہ میرے نے دل جی ڈال کیا ہے کہ اس وقت بجو اس ما جز کے قام موجو ایس آتا ہے کہ اس وقت بجو اس ما جز کے قام موجو الدائی تھا م جو تا دی گئی کا عام جیس اور اس ما جز کے تا موجو کے اس کا مربوط کے اس وقت بجو اس ما جز کے تمام و نیا جی تا تا ہو تا ہو نیا تی تا ہو گئی کا عام جیس اور اس کا تا مربوط کی اس وقت بجو اس ما جز کے تا موجو کا مربوط کی اس کا تا مربوط کی تا م

(ازال الوباع في اول من ١٨٥٥ ١٨ ركز أن ع عمر ١٨٠١٨١)

اس مبارے میں میکی مبارت کی حزید تھر تاتھے کہ کئی تھی ہے تھی کو تھی قلے تیس رہنا کرمرزا کا دیائی کی بعث چھنا بزار تھم ہو کرمیا تو ہی بڑار میں سے باون مبال کز رکز ہوئی انڈوائٹول آپ کے آپ میچ مواد فیس ۔

ا یک اور طرح سے: مارے کذشتہ میان سے (جودر هیقت مرزو کاریانی کاؤاتی بیان ہے) ساقویں ہزار کے باون سال گزرنے پر مرزا قادیاتی مبعوث موسے میں جوان کے

ے افل کم المل افعان سال '' بکر'' کو الماحترکریں ۔ نام تو بے ناہم احمد ۔ چنائی تھید یمی ہم ہم کافئی کرتے ہوئے مرف '' ظام ہون' می تکسے ہیں کم جسیاز ٹی کر کے دنیا ہم کی ٹی کرنے ہیں تو نام کے ساتھ مقامی نہیدے کامی واش '' کرکے'' خادم احرقاد یا فی '' ہودانام بناتے ہیں ۔ فی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ( مستنب )

> این کدامت دل باید نجب کربر شا شید محملت بادال شد

" لیٹ" تیجے کی دیدے موجب فیل" کے ہاب ایک اور صاب ہے محی مرز اقادیانی کالیٹ جونا جبت کرتے ہیں۔ صاحب موصوف تھے ہیں ک

"مير کي پيدائش ال وفت ہوئی جب جي بزاد شرائے کيار ويرس و بيخ تھے." ( خفتر کلا و برمائيس ۱۵ رئز ائن ن ١٥ مائيس ۲۵ رئز ائن ن ١٥ مائيس ۲۵ ر

بہت خوب اس عبارت سے صاف ثابت ہے کہ چھٹا بڑار مرزا قادیائی کی گیارہ سال کی عربے دی ہوئے تک تم بوگیا مگر گیارہ سال کی عربی قومبوث ندہوئے ہوں کے ملک بالنے ہوکر ۔ بلکہ بھم" بسلسع او بسعیسن صند " جالیس سال کوچھ کرمسجیت کے در ہے پرمبوث (نامور) ہوئے تو بھی ساق میں بڑارش میٹے کے جو تلاف وقید مقرر کے ہے۔

نوٹ : مرد اقادیانی پُنِیَّمُ کُیات بُل خُودِقری حسب پرینا کردے ہیں ۔ بہال تک قربا بچکے ہیں کہ:

> " بيمن چين بزارش سيد كياره سال ريخ بي بيدا بواقعات" ( عَنْ كُورُ ويش 4 ماشيد فزائن ٤ ما ماشير كر ٢٥٠)

اس لئے کی ان کے عالی موائی کو بیتن ٹیس کرو و متنی صرب سے چہ ہزار کا شار کرے۔ کیوکران کا ایما کرنا ہم کوئیں بلکان کو مغربوگاس لئے کے تسی صاب سے چھ ہزار سال ۱۱-۱۲ عیسوی بی چورے ہوں ہے۔ اس صاب سے سرزا تا دیائی کی پیدائش ۱۰۰۰ و بس مونی جا سے عال تک وہ ۱۹۰۸ و شمال کھی کر مجھے۔ (شاید بروز کی طور پر دوبار و آئیں)

ناظرين!

يه يين ده داداك جن كي رست مرزا قاد يا في فرمات ين.

''بیدہ ٹیوے ہیں جوہرے سیح موعوداد رمیدی معبود ہونے پر کھلے مکلے دنالت کرتے ہیں اور اس ٹیل پکر انگ ٹیس کر ایک فخش بشر فیکر متق ہو جس وقت ان قیامہ دلاکل بیں فور کرے کا تو اس پر روز روٹن کی طرح کھل جائے گا کہ بیس (مرزا) خدا کی طرف سے بول ۔''

( مُحَدُّدُ كُلِرُ ويشِ مِن الحَرْبُ مِن جَلِيم ٢٩٢٧)

پکوشک فیس کریم محی انجی وادک کی شهادت سے اس مرحلہ پر پہنچ بیں کہ ۔ ناز ہے گل کو نزاکت پ کمین بیں اے دوق! اس نے ویکھے می ٹیس ناز و نزاکت والے

www.besturdubooks.wordpress.com

نویں شہادت ... جرمین شریفین کے درمیان ریل

"آسان نے بھی میرے لیے کوائی دی اور زین نے بھی محرو باکھا کہ لوگوں نے بھی محرو باکھا کہ لوگوں نے بھی قبول نے کہ پید بھیے قبول نے کیا۔ میں وہی ہول جس کے وقت میں اور نے بھار ہو گئے اور پیٹیکوئی آسے کہ پید "واڈ العشار صطلعہ" بوری ہوئی اور پیٹیکوئی حدیث" ولیٹر کن اختاا می قلا یسمی عیما" نے اپنی پوری چوں میں جگ اوکا دی بیمال تھے کہ وہ بال تھے کہ وہ کے اڈیٹران اخبار اور جراکد والے بھی اسے م پر چوں میں بول اپنے کہ یہ بنا اور کمرے درمیون جور لی تیار ہوری ہے ہی اس کی پیٹیکوئی کا تنہور ہے جور آن وجد یت میں ان انتظار سے کی گئی جوسیع موجود کے وقت کا بینشان ہے۔"

(الجازائدي هم يائز كن جه الريامة)

اس سمال ۱۹۳۴ء کو کے عالی بھی شہادت دیتے ہیں کے فرندن ( مکسدید ) کے در سیان اوٹول پر سفوکر کے آئے ہیں۔ہم جیران نے کہ تمام مسلمانان و نیا کی نسرورت کے مطابق رئیں کا انتظام دوار بہت سامعہ اس کابھی بن کہا گرمین موقع ہ<sub>یں۔</sub>

ود بار باته بب كه لب بام ره أن

د يدخريف يخ كرد ل ك تيادى دك كند شد بانى تح يك عبد الحميد خان ، ب شده بال تركى سلامت دى فرش الله من قدح البنكست وآن ساقى افرائد

ة خرمسلمانون كى ما كا ي كى وجد كيا مونى خابرى اسياب تو ورحقيقت باللى متمت كى

شخیل کے لئے ہوا کرتے ہیں ۔ فورکر نے سے ہماری مجھ بھی ہی دعرا آئی کہ چونکہ مرزا قادیائی نے اس رہل کواپنے غلاو تو ہے کی دلیل میں فیش کیا تھا خدائی شکست نے دہل کو بندکر کے و ٹیا کو دکھادیا کہ مرزا تا دیائی اس بیون کی رو سے مجمع غلطی پر ہیں۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ سلمانا ہن دنیا کی ضروریات سفر کے مقابلہ میں سرزا قادیائی کی شخذ ہے کرانا خدا کے نزدیک ڈیادواہم ہے۔ کی ہے۔ واللہ بعلم واضع لا تعلمون .

(یادر ہے کردیل کے چنے کے لئے سرزانے تین سال کی میعاد مثالی تھی۔اس میعاد میں دیل جاری نہ اوٹی سرزا کی ہیشکوئی استان ہوئی۔نقیر )

دسوين شهادت .....قطعی فیصله

إِنَّ فِي ذَائِكَ لَا يَاتِ لِلَّوْلِيِّ النَّهِي ....

قرآن مجيدش ادشادس

"هُوَ الَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَيِّ لِلْطَهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّم." (الصف : 4)

'' خدائے اپنا رسول جارے اور دیمن حق کے ساتھ کیجا تا کہ اس کو سارے۔ غراجب برغالب کرے۔''

اس آیت کی تغییر کے طور پر مرزا تاریانی ای دنیا از کتاب ابراین احری شل کھتے

Ų.

"هو الذى ارسل وسوفه بالهدى و دين العن لمبطهر و على الدين كله" يه آلان كله" يه الدين كله" يه الدين كله" يه المين المين كله" يه المين المين المين كله " يه المين ال

اس جگہ جناب موصوف نے تکے موقود کے لئے آسب موصوف سے یہ بات بنائی کہ وہ با بیاست بعنی ظاہری حکومت کے ساتھ آ کیں کے (بہت فوب) مگر جب آپ نے کئے موجود بوٹ کا دعویٰ خود کیا تو باد جود سیاست اور حکومت حاصل نہونے کی آپ نے اس آ بت پر قبضہ رکھا اور اسپنے علی حق شمی اس کو جہال کیا۔ وہ بیان ایسالطیف ہے کہ ہم ناظرین سے اس کو بھور بوستے کے لئے سفارش کرتے ہیں۔ عرز اکا ویائی فرط تے تیں ا

'' چِنَدَةَ تَخْفِرتِ مِعلَى اللهُ عليه وِسِلم كَي تُوتِ كَا زَيارَ قَيَاسِتِ تَكِ بِمِنْدِ بِهِ اورة بِ خَامّ الانجياء تيماس نئة خوائية بيناجا باكدوحدت اقواي آتضرت مثي الثدعنية وملم كأزندكي تنساي کال بھے بھٹی جائے کا تک ریصورے آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دالت کرتی تھی لینی شہر زرہ کہ آ ب كازماند و يُن تنك فتم جوكم كيونكه جوآخري كام آب كانتوه وما كاز ماند شروعها مِنك بيني كيا اس سئے خد نے محیل اس بھل کی جوتمام تو ہیں آیا۔ تو م کی طرح بن جا کیں ادرایک ہی تہ بہب ب ہو جا کمیں۔زہ نے محدی کے آخری حصد میں ڈال وی جو آرب تیامت کا زبانہ ہے اور اس محیل کے الشاق امت على سے ایک نائب خروکیا جو کے سوجود کے نام سے موسوم ہے اورای کا نام خاتم الخلفاه ب\_ بين زمان يحدي كيمريراً مخضرت ملى القديمية وملم بين اوراس كما ترش ميح موتود بهاد مرورها كديد طسرونيا كالمنظع نديوجب تك كدوه بيدانديوك يكوكره حدت افراق كي خدمت ای نائب العوت کے عہدے وابستہ کا گئی ہے ادرای کی طرف بیا ہے۔ اشار و کرتی ہے أدروه بيات العبو السذي لرمسل ومسوطه بالهدي وادين المحق لمظهره على المبين كله البعيني خداوه خدا ہے جس نے اپنے رسول کو آبک کال جارت اور سیجے دیں کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہرا یک حم سے دین پرغائب کرد ہے۔ بعنی ایک عالمکیرغلیاس کوعظ کرے اور چونکہ و وہ المکیرغلیہ آ تحضرت ملى الله عليدو ملم كرّ ماند شراطهور بين أيل آو إدر مكن أيل كرفعه اكى بيشكوني بيل يحمد 'خلف ہواس کے اس آ ہے کی فیست ان سب متقدمین کا آغاق ہے جوہم سے پہنے گز دیکے ہیں ک مدیالنگیرندیکی موجود کے وقت شراظهور میں آ کے گارا"

( بيشر معرفت من ۸۳/۸ يتزا أي يع ۱۹۴۰ و ۱۹۱۹ )

اس موادت کی تشریح مید به کرونتول مرزا قاد یا کی زمان تجری کی ایندا و رسانت تجوی بی فی صفحها العسو و داختی بیای صفحها العسو و داختی بیان در مان به این در این در این در این در این در این در این می در باس در ماند کی سرے پر آنخضرے صلی الله عند و سلم جی اتو واسرے سرے پر کیج سوعود (مرزا قاد یاتی ) جی رہا ہو این میں اور این بیان کی سرح در این کی سے فرد این کی سرح در کی بیان ہو کی در بیان کی سرح در کی بیان ہوئی کی در بیان کی بیان ہوئی کی در این کی سرح در کی بیان میں بیان کی بیان ہوئی کا مرزاد کی کھرے بیان تو میں بیان ہوئی کا مرزاد کی کھرے بیان جو میں سرح کی بیان کی بیان کی کھرے بیان کی در کے کی کے مرکز در کی بیان ہوئی کا مرزاد کی کھرے بیان جو میں سرح کے کی کی کوئی کی کھرے بیان ہیں۔

کی قادیان کے کل ہندوسلمان ہو گئے؟ کیا قادیان کے شلع کورداسپور کے کل فیر مسلم وسلام بین مجھے؟ کیا ہنجاب کے کل شکرین اسلام قائل اسلام بین مجھے؟ کیا ہندوستان میں ۴ م اسلای وصدت پیدا ہوگئ؟ بندوستان ہے ، ہرجور کیا و نکستان فرائمیا جرمنی و غیرہ نمالک بیرپ اسلام قبل کر محے؟ یا فریقہ اور امریکہ کے سب تو نب سلمان ہو گئے؟ اگر مب موالوں کا جواب بار میں ہے تو بھارائیتین ہونا جا ہے کہ تھٹر سے مرزاستی موجود جی اور اگرون موالوں کا جواب فی میں ہے تو بھارائیتین ہونا جا ہے کہ تھٹر سے مرزاستی موجود جی اور اگرون موالوں کا جواب فی میں ہے تو بھار

ر میں مان سیار میں اور میں ہو سیوں ہے، جمیں افسوس ہے مرزا تا اویائی کون ہیں؟ جمیں افسوس ہے مرزا تا اویائی اپنے اس فرش کی ادا میگی میں بہت قاصر رہے اور بعنیر ادا کئے قرش (اشاعت ) کے جلدی چل اسے ہے۔ کیا آگ فیلے آگ ہے تھے کہ آگے کے لئے آگ

فیتهٔ ارتداد اور تکھنٹن لے کا ذکر بند تکمنٹن کے حق میں ہنداہ ال کا اتحاد (مستف)

کفراور مخالف کا زورجہ الب ہے مرزا قادیاتی کے زبانہ میں نافقا۔ خود ہندوستان آو و کیمنے کمیں فتندار مداوے خوکس تامنن ۔ خطرہ ہے کہ کی مرزائی دوست گھرا کرجلدی میں شہر امہرویں کرفتند در قدار میں ہم نے بینفدمت کی اوگر اس نے ہم خادیان وسلام ہیں اور عادا چیٹوا جائے جوائے

کی قدرگرنے کو آگیے ہے اور وپیرکا تو مہاول گا"۔ تاویائی دہشتر! جااب کا دادہ کرنے سے پہلے موٹیلیما کرتا طب کوئ ہے؟ مشتقلہ دیلی آئی دہنی تعدایت وائی غواہم جی التقاطئی غزیشہا (توست سرزوکا آخری فیملہ کے نام سے اشتہاد دسالہ یّدا کا حصدتھار کرچ تک دسالہ



بستم الله الرحيان الرحيم. تحمدة وتصلى على رسوله الكريم! وعلى آلدو اصحابه اجمعين.

ناظرین کومعلوم ہوگا کہ بنوبی نبی مرزا غلام اصرفادیائی نے اپنے فرمہ بے مساب عہد سے نے دیکھے تنے : بچہ وامبدی میسی ' ترش دفیرہ ان سب کے ثبوت ہیں مان کے پاس دہ حسم کے دلائن جنے : بیک لفظی' دوسرے روحائی الفظی دفائل آیات و احاد بھے سے جن جن کی حقیقت معلوم ہے ۔ روحائی دلائل دوقعموں پر جنے : (اول ) البانات دبائی محضمن پیشکو ئیاں (دوم) قرآ ئی معارف اورتکات ۔

جس طرح کے سرارا کا دیائی پر پھیٹے۔ مرقی ان تیجن قسوں کے دلائی بیان کرنا فرش خفا آئی طرح آن کے شکروں کا بھی فرش فغا کردہ قیوں تھم کے دلائی شیں اور فورکر کے تیج ہوئے کی صورت میں قبول کریں یا فلا ہوئے کی صورت بھی روز کر ہیں۔ چنا نیے ہم نے ایسانوں کیا۔ مرزا فادیائی کے دلائل قرآ نے اور صدیقیہ کے جواب شیں بھی ہم رق کر برات شاکع ہوئی ہی ادرالہا مات کے متعلق بھی کئی آیک دسائل مطبوع ہیں۔ آئے ہم تیسری تشم '' نکاست قرآ نے مرزا کیا'' نا ظریری کی خدمت میں چیل کرتے ہیں۔

ارچ ۱۹۲۵ میں میں ایونی جی ارچ ۱۹۲۵ میں حسب معمول تاویان میں اسلامیہ جلہ ہوا ا جس میں معادد بویند مودی سید مرتفقی حسن صاحب وغیرہ بھی شریک شریک مضر سوادی صاحب بہوسون نے اٹنا وقتر پر میں مرزا تاویائی کے معادف آرآ نے پر بھی چینٹازا از بالفاق دیگر مرزا تاویائی کے معادف آر معادف قرآ نے سے انکار کیا۔ اس پر افیار اُنفشل موری 19 مردو کا میں 1980 میں فلیف صاحب تاویاں کی ایک تقریرش کے بوئی جس کے دوجھے تھے ایک مردا تلاساند ( بنجابی کی ) کے جان کردہ معادف کا دومرافر وفلیف قریان (میز برجمود امراض حب) کا پینٹی کیلئے جے کے معلق ان

كالفاظ يدين:

د نویند نول کا پہلٹے منظور ادراس کی معدافت کا معیار قرار دیے کے لئے تیاد جی تو اس بات کا عمد نہ سرایہ ہوں کہ دھنرت مرز اصاحب کی کنایوں عمل سے وہ حقائق اور معارف جی کردل جو بان مونوی سامبان نے بھی میان ٹیس سے اور نہ کی منابوں عمل قرآن ان کریم سے اخذ کر سے بیان سے جی ۔ مجد دیے کو انہوں نے کہد دیا کرمز اصاحب نے کوئی معارف بیان ٹیس کے اور جے کا وہ رحی کے وہ مرقد جی تھیں۔ من بول میں موجود جی لیکن اگر اس بات بر تابت قدم دجی اور اس کو بھائی کا معیار جمیس تو اس کا عمد فرسیا ہوں کے معرف کے موجود کی کتب سے ایسے قرآنی تھ کن اور معادف چھک وہ یے ان موجود کی میں اور اس کو بھائی کا معیار جمیس تو اس ان مولوی صاحبان نے بھی بیان تیس کے اور شرحفرت کے موجود (مرز اسے ) سے پہلے کی نے تھے جیں۔

محرويج بندى مولوى صاحبان كوياور كمناجا سبنة كداه بحى الرباست ك والكل جل كد قرآن کرے ٹی وہ معادف ہیں جو بھا کب شرائیں ہیں۔ پُن حفرت مرزہ صاحب کے وفوسه کے بر کھنے سے بہلے ہمیں جدت وکٹرت کا معیار قائم کر لیما جا ہے اوراس کا بہترین ور بید ہی ہے کہ فیراحمری علاول کرتر آن کے وہ معادف بیان کریں جو ممل کمی تباب غین نیس ملتے اور جن کے بغیروہ حانی سحیل تاممکن تھی ۔ پھر بٹس ان کے مقابلہ پر کم ہے کم وہ کئے معادف قرآنیہ بیان کرون کا جومعرت سے موجود علیہ انسلوۃ والسلام نے لکھے ہیں اوران مواد ہوں کوٹو کیا موجعتے ہے؟ پہلے منسرین استعظین نے بھی نیس تکھے را گریں کم ہے کم دو سے ا ہے معارف زاکھ سکوں تو بے بیک مولوی صاحبان معارف قرآ نہدک ایک کما ب ایک سال تک کھ کر شائع کریں اوراس کے بعد میں اس برجرے کروں کا جس کے لئے مجھے جداہ ( فویز عامال ) کی مدت سطے کی۔ اس مدت علی جس اقدر یا تھی ان کی بیرے زو یک پہلی تھی يم إلى جاتى بين ان كويش كرون كارا كرااك فيعلدوس كدومها تين واقع بين كرك كتب ين یا آن جاتی میں واس معد کوکاٹ کرمرف و حصدان کی کتاب کانتظیم کیاجات کا جس میں ایسے معارف قر من بيرول جو مكل كتب يرجين يائ جائة اس كربعد فيداه ( درسال ) محرمه عمرا سے معارف قرآن برک موادی کتب سے یا آپ کے مقرر کرد دامول کی بنا ، رانعوں كانيو يبل كى اسلاى معتف في اليس كلف اور مولوى صاحبان كوچ ، و ( از حالى سال ) كى عات وي جاسة كي كدوه اس يرج ح كرليل اورجس قد رحدان كي جرح كالم منصف تسليم كر لیں اس کوکاٹ کر باتی کٹاپ کا مقابلہ ان کی کٹاپ سے کیا جائے گا اور ویکھا جائے گا کہ آپا مجر سے بیان کردہ معارف قرآ نہاج معترت سے موجود کی تحریرات سے سے کے کئے ہوں سے ایجا جو پھک کی کٹاپ جی موجود نہ ہوں کئے ان عام کے ان معاد نے آپ معاد کے آپاک کی کٹاپ بھر موجود نہ ہوں شخص جو انہوں نے قرآ آن کر کی سے ماخوذ کتے ہوں اور وہ کہل کی کٹاپ بھر موجود نہ ہوں اگر مولوی صاحبان اس مقابلہ سے کریز کریں یا فلست کھا کی قود نیا کو معلوم ہوجائے گا کہ معترت سے موجود علیہ انعماد قرواسلام کا دعویٰ بیان اند تھی۔ ''

(الفعنل البولاني ١٩٩٥)

اس مبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کے مرزا فادیائی کے مورف کا فیصلہ کم تین ساں کے بعد ہوسکے ڈا۔ چونکہ بدائیکہ نعنول طول تن تھا اس لئے کی نے اس برقوجہ نہ کی ۔البتہ ضلیعۂ قادیان کی تقریر کا دومرا صدق تل الثقاب ہوسکیا تھا جس کے اتفاظ برجی:

''اگر مولوی صاحب (وج بندی) اس طریق فیعله کونالیند کریں اوراس سے گریز کریں تو دومراطریق بیسے کریم حضرت سیح موجود طبیا اصلا توالسفام کا اوئی خادم اوران سے گریز مقابلہ پر مولوی صاحبان آئیں اور قرآن کریم کے تین رکوع کسی جند سے لکات متر در ہوں جو کہا کسب جس موجود نہ ہول اور جس بھی ای گئز ہے گیا اس عرصہ میں تغییر تھوں گا اور حضرت سیح موجود گفتیم کی زوشی جس اس کی تفریح بیان کروں گا اور جم دیم تغییر تھوں گا اور حضرت کسیح جوائی سے پہلے کی مضر یا مصنف نے نہ کھیے ہوں سکے اور چرد نیا خود دیکھ لے گی کر حضرت کیج ''وجود طیا السلام نے قرآن کر کیم کی کیا خدمت کی ہے 'ااور مولوی صاحبان کور آن کر کیم اوراس

( فا کسار مرز بحود الدخلایات قاریان ) ( الفعنل ۱۹ بول فی ۱۹۲۵ م) اس چیلنج کے جواب میں مشکیل نے صاف لفظول بھی قبولیت تکسی ( بینتی اس چیننج کوقیول

کیا)جہتے

عم اس چیلنے کی منظوری وسینے ہیں ۔ باتکف ہم کویسورے منظور ہے۔ پی آ ہا ہی میدان میں تشریف ہے آئی جس جی مرز افادیائی نے امرتبر میں مہبلہ کیا تھا۔ ہی آپ کی طرف میٹورہ رخ ادرجواب یامو ب کا شنگریوں۔ ہیں شئے ہم وہ نیمیں کہ دور سے وجولی کیا کریں ہم وہ نیمیں کہ دون کی جینے نیا کریں اپنا فر سے ہے قول آئے ہیں آسیے وعلی اگر کیا ہے فر کھ کر وکھاسیے (عمل ہوں مرزاصاحب قادیاتی کا پراٹایاوقاء)

(ابوالونا وقاد الشامرتری) فونت درز داخیزالید یک درند ۱۹ دارار ۱۹۳۳) ای صاف منظوری کے جواب عمل دوز بار انتخاص موری ۱۳ ما کو پر۱۹۳۳ اوٹر کی کھا گیا گ '' بھارا آبینج علما دویوبند کو ہے کم ( نزا داللہ ) ان سے دکالت فاسر سامس کرو، مجرمة اللہ برآئے''

اس کے جواب میں شعیں نے اخیار ایکھ بٹ مورند ۱۳ ارٹو میر ۱۹۳۵ء میں لکھ کہ جھے والع بند یون سے وکا لیت ناسہ عاصل کرنے کی مقروت نہیں آپ (طلیقہ کاویاں) امر تسریس نہیں آتے تو بیٹنے۔

'' آپ ہتراخی تو یقین کوئی تادیخ مقرد کر کے بنانہ (مشرقی بنجاب ہندوستان) کی جائع سجد میں آ جا کیں جہاں آٹھ کہ بچھتے سے بارہ اسپے تک جلس ہوگی جس پی اسکی ( ثناء اللہ ) اور آپ (طلیفہ کادیاں) آٹیبرالقرآن تکھیں کے اس طرح سے کہ جھے سے اور آپ سے قریب دئی دن کر تک کوئی آ دی شدینے گا۔ حارب باتھ میں صرف ساوہ بہتر جرقر آن اور ساوہ کانفذاور آزادگھر (ایڈ بینڈنٹ) ہوگا۔'' کانفذاور آزادگھر (ایڈ بینڈنٹ) ہوگا۔''

افتی واضح اورصاف تیونیت ( پینٹج ) م ہمی طیف صاحب سوارف نمائی کونہ نظنے بلکہ اخبار الفعنل ۲۵ دوم بر ۱۹۲۵ء میں جیلے موالے ہوئے رہے ۔ ہیزواضرورت ہوئی کرم زا گاہ یائی کے نکات اور معارف قرآنے کانمونہ پہلک کو کھویا جائے تا کہ اسپنے پرائے کو ہوائیٹین حاصل ہوجائے کہ واقعی مرزا گاہ یائی قرآن اور قرایعت کے نکات جدید و کیسے بیان کیا کرتے تھے؟

تعرف الاشیاء باضدادها بہت ی ہے کہ چزوں کی پرکھان کے مقابلہ ہے ہوتی ہے اس لئے مرزا فاویائی صاصب کے معابلہ میاں کے مزا فاویائی صاصب کے معابلہ ہوتی ہے اس کے مقابلہ ہو اور کی کہا ہے کہا ہ مشکل بہت پڑے گی براہر کی چوٹ ہے آئینہ و کیلتے گھ فردہ و کیے جہال کر مول تو مرز و تاویانی کی کل تعنیفات انکات اسے پڑتی گریم بھورتموندوں فکات تذر ناظرین کریں گے تاکہ کی کل تعنیفات انکات سے ٹرین کو تاہوہ مختر بات ہو مشمون مطول ہوئے وہن و زلف کا ذکور مسلس ہوئے

## تكامتنيمرزا

سوصوف نے اعود باللہ ہے کان کی شروع کی ہے ۔قربائے ہیں، اسپیلان دھیما '' ہے۔ مراد ' وجاں'' ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظریہ ہیں:

"فحاصل الكلام ان الذي يقال له الشيطان الرجيم هو الدجال اللتيم." (الجَرَّكُ مُنْ الدَّرَاكُ نَـ ١٩٥٥)

و العلقي جم كوشيطان رجيم مهمتية إيراده د جال عين بيا.

<u>نا تھر سن ! اس و جال ہے مراومرز ایکی کی وسطان حریث بیسائیوں کے باور کی لوگ ہیں۔ چنا تجہہ</u> وہ اپنی کتاب ''از الداویا م'' عمرااس دجو سائی وابت مفصل فرماتے ہیں:

''اب اس تحقیق سے فاہر ہو تولیا کہ جیسے مقبل کئے کوئٹے این مریم کہا تھیا۔ اس امر کو نظر میں رکھ کر کہ اس نے میچ این مریم کی روحانیت کولیا دور کے کے وجود کو باطنی طور پر گائم کیا۔ ایسا کی دود جال جوآ خضر ساملی اختر علیہ وسم کے زبانہ میں فوت ہو چکا ہے اس کی طل 'ور مثال نے این آخری زبانہ میں میں کی جگہ ل ۔ اور گر جاسے نگل کر مثار تی و معارب (الزال الوبامل ۱۹۸۵ فردیکن ک مهمل ۱۹۹۰ (۱۳۹۱)

عن پين کيا۔"

" پادر ایول کی وجالیت کی قطیر برگزیم کوئیل سائی را تبوال نے ایک و دو ہوی اور قرشی مسیح الی نظر کے سامنے رکھا ہوا ہے جو بقول این کے زعر و ہا اور خدائی کا دعوی کر رہا ہے۔ سو معفرت مسیح ابن مریم نے خدائی دعویٰ برگزئیس کیا۔ بدلاگ اس کی طرف سے دکیل بن کر خدائی کا دعوٰ کی کررہے جی اور اس دعوٰ کی کے مربز کرنے کے نئے کیا کچھا نہوں سے گریشی نہیں کیس اور کیا کچھالیس کے کا مراستوال میں ٹیس ال کے اور مک دید چھوٹر کراور کوئن کی جگہ ہوئی ہیں کیس اور کیا گئیس بینچے کیا کوئی دھوکے دیسیے کا کام بر عمراہ کرنے کا منصوب یا برکائے کا وقی طریق اید ایس ہوئن سے المہور میں ٹیس آبادی کا کام بر عمراہ کرکے کا دید ہوئے۔ اور ایس میں 10 میں میں 20 میں سے انسانہ بردائر وکی طریق میں 20 میں 20 میں۔

'' و یکھوکا کیس اتا ساں میں ان لوگوں نے اپنے پیٹمیس خیالات کے بھیلائے کے شئے سامت کروڈ سے بچھڈ یادہ کر میں مفت تعلیم کی جین کہ کی طرح لوگ اسلام ہے۔ دست بردار جوجا کمی اور معرت کئے کو خدا مان لیا جائے ۔انڈ کھراا کراپ بھی جاری قوم کی تظریش بدلوگ اول درجہ کے دجال میں اوران کے افزام کے لئے ایک ہے کمسی کی ضرورت نہیں تو مجراس قوم کا کیا جال ہوگا؟''

''جندا اس بات رفقع اور بیشن کرنا جا ہے کار و کئی وہ جال جا کر اور اس جائے۔ بچھالوگ جیں جن کے معرکے مقابل پڑھی وی ضرورت تھی دورا کرا اندر ہے تو بھیز دار کا کہ اندیسے مبالین میں سے ان کے تظیر دیشن کروا' ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ (اندال وہام میں ۱۹۹ میلاس) ۲۹۳ میں ۲۹۳ میں

ای دبیال کے قبل کے قبل کرنے کو سیج موقود (مرز) قادیانی خود بدولت ) تشریف ال کے۔ چنا ٹیپٹر مائے جیں(عربی اور فاری دولول مرزا قادیانی کی جیں)

"ولايقتل الدجال الإبالجرمة السهاوية الى بعضل من الله لإبالطاقة البشوية وقال بعضل من الله لإبالطاقة البشوية وقال حرب ولاضرب ولكن امرفازل من العصرة الاحدية وكان هذا الدجال يبعث بعض ذراريه في كل عائة من منس. لبضل الموميس والموحدين والصالحين والقائمين على الحق والطالبين وبهذ منهى الدبي ويجعل صحف الله عضبين. وكان وعد من الله انه يقتل في آخر الزمان ويغلب الصلاح على الطلاح والمطغيان. وتعدل الارص ويتوب اكترالياس الى الرحمان وتشرق الاوض بنور ربها وتخرج القلوب من ظلمات الشيطان فهذا هو موت الباطل

وصوت الدجيال وقتل هذا التعيان الم بقولون الله وجل يقتل في وقت من الاوقات كلا بيل هو شيطان وجهم ابو الشيئات الرجم في أخوالومان بازالة البجهالات واستيصال الخزعيالات وعد حق من الله الرحيم كما أشير في قوله الشيطان الرحيم فقف السبت كلسة رمنا صدقا وعدلا في هذه الايام ونظر الله المي الاسلام بعد ما عنت به البلايا و الألام والزل مسيحه لقتل البحناس ارفيضع هذا الخصام وما شكى الشيطان وجهما الاعلى ظريق انباء المستب فان الرجم هو الفتن من غيرالرب، ولما كان المقدر قد جرى في قتل البياء الدجال عند نزول مسيح الله ذي الجلال اخبر الله من قبل هذه الواقعة عسلية ونبشيرة لقوم يخافون إيام الضلال. "خبر الله من قبل هذه الواقعة المسلمة ونبشيرة لقوم يخافون إيام الضلال."

" ووه جال را تھے نتواند کشت عمر بحر با حاوی۔ ے بغضل البی غلبہ بر و خواہد شد نہ بط آمنه بشری لین نه جنگ خوام شرنه زدوکوب یخرام سے است از خدا تعالیٰ دیوواین وجاں اسک بعض فرریّات فودرادر برمعدی مامور ہے کرویانا مومنان وموحداں وصالی ن والل جنّ وطالبان حق رائمراه لندره تا كه بنياد باك دين راه فكند به وكلّ ب النجار ياره ياره كند به وعد وُخدا تعالَى این بود که و جال درآ خرز ماندتش کرد و خوا به شعه و نیکی برنساه و آمرانی به سب خوا بد گروید به و تامین و يُرخُولِهِ شُد. ومروم نو ئے خدار بوع تواہت کرو۔ وزیل اور پروردگارخودروش کرووٹواہد شد۔ ون بإنز تاريكي زِيرون فوابنداَ مه ـ بهرياً تين است موت بالل . وموت ديول وَلَلِ ايْنِ الْرُولِ عَيْ بزرگ به آیام دمزین ہے کو بند کرہ جال ست کرہ روقع ازاد قات کل کرد وخوا پرشد ۔ ہرگز نیست تل اوشیطان نشتن است بدر به بها که در قرزمان به در کردن اسور باطلاً میویرخوابد شد وعدت است از خدا تعانی به بینانی در کلمه شیطان رجیم موت آواشاد وشدو . پس کلمه در سااز رو ی را تی او عدر، ورس روز بغلج روسید - ونظر کردموے اسلام - بعدر انتحدیازل شدیر و بهایاد درد با - پس کن خود رو برائے تن ابلیس نازل کرد . تاقفع نصومت کند - و نام شیطان از بیزامیں ،جم واشتہ شد ک وعدوقتی او بودجیز که عمل دجم قبل است ب شک وشیره چونکه آمند مرجنیس رفته بود که و حال ورز مان آخ تحقّ خوابد شد ۔ (بیاش) خبروزہ خدا تھالی از یں واقعہ برائے جثارت قومے کیاز روز ہائے حلالت ( ورزيج والمعالم الرين عام المراجع) ھے ترسندے"

<u>خطُ صد:</u> ۔ اس عوارت کا اردو میں خااصہ ہے ہے کہ و جاں موقود جس کا نام شیفان رتیم ہے اس ہے مراو باار بور کا کر و دے ۔ ''مسیح مومو'' ( مرز ا کا دیائی )'' مانی حرب اورد اگل آوید سے اس کو تقل کرڈا ہے گا۔خدا کی نقدر بھی ایو تکی نکھ تھا کہ اس دہال کاقبل کی مودا کے نازل ہوئے ہے۔ بوگا وغیر وگرافسوس کے معفرت کی موقود (سرزا تادیاتی ) نشر بنیا ہے اور لے بھی کئے محروجال ہوزا ہے کام عمل شغول بلکہ پہلے ہے زیادہ مستعد ہے۔

تکتیمبران ... سوره فاتوکی کل بیندانمدنشدگانیمبرین مرزوقاد بانی فروت بین.

"والبه اشار في قوله تعالى وله الحمد في الاولى والاخرة. فاومى فيه الني السندين و جعلهما من نعمائه الكاثرة. فالاول منهما احمد والمصطفع و رسولنا المجتبى . والثاني احمد آجر الزمان الدي سمّى مسيحا ومهديا من الله السمان وقد استبعلت هذه النكتة من قوله الحمدلله وب العالمين فليتدبر من المحدد كان من المتذكرين "

'' و نوسنظ میں وشارہ کرد واست ورقول اوتعالیٰ کیا دو اہم است در اول وآخر بیس مشارت کر بھوسنڈ دواہم ، وگردائید آئی ہردورا از جملینحہجائے ۔ لیس اول از دشان احم معطلیٰ و کی ۔ برگزیدہ واست دورم احمد آخرائر مان است '' مکل نام او کن ومبدی است از مدائے منان روستایف مے شودائین گلتاز قول اوالحمد مقدر ب العالیمیٰ لیس باید کرند برائد ہر چہ آر برگندہ باشد ۔ '' (انبوز کی مرجمان محمد فران برائد ہر ہے کہ مرجمان محمد فران برائد ہر کا درجمان محمد ہے۔

مطلب اس عمیارت کامجی ہے کہ الکھند الله کے طروہ که الکھند فی الاؤلی و الاجسانہ مجی آن جیریس آبائی میں مکل تدسیراد مترب امر مصفی حلی الله علیہ ملم میں اور مرک عمد سے مراوعلام احمد (جو بعد میں صرف احمد رہ آپ تھا) کی طرف اشارہ ہے اور یا تھا۔ مرزو تادیاتی نے العصد لله سے استعمال کیا ہے وجل حلالہ ہو تھے:

> نلامی مجھوڑ کر احمد بنا تو رکوں حق باعظام مرزا علمائے کرام کی کہا جاتی ہے جو میڈکٹ کی سابق تھیر میں و کھا تھیں

تَكَتَّةُ مُبِرَهُ إِنَّانَ مِنْ اللَّهُ وَفَيْ إِنِي أَنِي مَنَّابٌ "عِنْ أَسِحَ" بين خساليكِ نَبُوعِ اللَّهُ فِي كَانْسِرَ عِمْ فِي ماتِي مِنْ

"ومسهى زمان المسيح الموعود يوم الدين لانه زمان يحيل فيه الدين ومحشر الباس ليضلوا باليقين."

" و نام ز ، شميح يوم الدين فهاه ويثد جر كداه زمات است كدور دوين زند وخواج

(ا کالااُسط می ۱۳۳۳ فرائن پی ۱۳۸۸ ۱۳۲۷)

شديا

مظلب وس کا بھی مرف اپنی سیعت کا اشتباط ہے تھی کی موجود ( سرز ا ) کے زیائے کا نامیون کے اللبتین سے کیونکہ اس زیانہ بھی وس اسلام زندہ جوجائے گا۔

۔ است جو ہے ووقع سے تقی تیس کہ ندائی کی ظاہری شان وشوکت رہی ڈیٹمل رہا۔ ظاہری شوکت کا انداز وقو خودائی سے ہوسکتا ہے کہ (مرزا آنا دیائی) سے پہلے جینے مما لک پراسلامی حکومت تھی وہ آئ تیس ۔ بھر و سے سے کر خدا کی مقدس سرز مین سیت المقدس تک بڑارہ و کہا۔ علی طروبائی طروبائی عمر ہے کا بہت ساحصہ نفریقے کا ساردا اسلامی حصہ اسلامی جھنڈ سے سے باہر ہو کہا۔ عملی حالت کی سے تنجی ٹیمن (ہندوستان کی مجمولی اسلامی آباد می بھی تی بڑار مجمولا کیا جو دین کی باتیں جا تا اور ماہندی کرتا ہو ۔ مردا ہاں تو تو تا لغاز کیا جائے گالاس لئے ہم تا ویائی وضارات کا بیان ورٹ کر شک

یں جومزا تاریانی کے اس موی کی کا اُن روید ہے:

بالتی وح کر ایا حال بر املام کے رہ گئے موکن زمانہ میں فقہ اک نام کے تارک سوم و مسؤة و برده و قرآ نا جن یا فق کے ہوئے اس دور میں اسلام کے حامیان ویں نے مسلم کو کافر کردیا کافرینان بن کئے جو ملک تھے اسان کے ہی سلماں نام کے لیان یہودی کام کے آشائے گفر ہن یا آٹیا اسلام کے مصطفی کان سا کیڈر جب کے انزار کو مل کے ماہم کیوں نہ نا چیں مردوز ن اسلام کے ٹو ہوا اہم ہے تُغَا اجب ہم ہوئے تجھے سے جدا ے بی اس کی بردان آگے آام کے واللي! مجر والي بإد بهاري عن يز ي جس ہے ہوں گھر ہے ہرے مو کھے تجراسلام کے ( اخباد باد و ق و توسيعه ۱۹۳۶ بس زرل په

ککٹیٹمبر آئا: سے مرزا 5 دیا آبایا کے نفیلڈ واڈیا کٹے منسٹینٹی ہے گئے تجی فرمائے ہیں: ''کو سے میں اور اور ایسان میں اور دور اور ایک کٹیٹر کا ایک انداز کرائے کا ایک کٹیٹر کر اور اور اور اور اور اور

"لم حت السام عنى العبادة بقوله الأك نَعَيْدُ وَإِيَّاكُ نَعَيْدُ وَالِكَ نَعَيْدُ وَالِكَ نَعَتَعَيْنُ فقى هذه الشام عنى العبادة بقوله الذي يحمده حق الحمد. فحاصل هده المدعاء والسمستلة. ان يجعل الله احمد كل من نصدى للعبادة. وعلى هذا كان من المواجبات. ان يمكون احمد في آخر هذه الامة على قدم احمد الاول الذي هو سبد الكانتات لفهم ان الدعاء استجب من حضرة مستجب المعرات."

" باز ترغیب دا دمره بردا برعی دید ابقول او آیا ک تعید و آیا که تشمین چی در می اشاره است که عابد در همیقت هال فتن است که قعریف بندا تعانی کند چنا نکدتن است به پس دار می هاش دعاد در خواست این ست که هدا عمیادت کننده را احمد بگرد اند - و بنا زهاید واجب برد که در قرامت احمد سه پیداشو دیر قدم آن احمد کراه سیّد کا گذات است تا فیم بده شود که این دعا که در صوره فاتی کرده شد در حضرت احدیت قبول شده است به است و این آن می ۱۹۳۳ این این به ۱۹۳۸ این با ۱۹۳۸ این این به ۱۹۳۸ این این به خلا صدر است کا بیمی اثرات به که دوگوئی عمیادت دل انگاکر کرتا ب خوا آن کواحمد بناه یتا سیناس استی خرود کی فعاکر میمیلی حد (صلی مشد علیه است) که طریق برآخری زیاد شری بهی احمد بینی ندام است بید این و این معلوم به دکرد عاقبول این نقشی د

لطیفہ نسنہ وعاتو ہائٹمی معترے صدیق اکبڑے نے کرعیاہ ویو بندنک ساری است اورا مونیس اسکیلے مرزا قادیائی ساتی دعا کو کیول جو مہر ہیں؟ آوا کیا تھے ہے

> جدا ہوں بار سے ہم اور ند ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا قرآن مجید عمی ارشادے:

> > " لَقَدُ نَصَرَكُمُ النَّفُجِيلَةِ وَانْتُمُ الْإِلَّةُ "

" خدایشهٔ تم مسلمانول کی بدریش مدد می جسبهٔ بهت کزور تنصه"

یہ آ جت میاد کرا بنا مطلب صاف بنا دی ہے کہ جنگ ہدر کے حفق ہے۔ مسلمان اس جنگ چی کل ۱۳ نفر تنے جن کے پاس وسلمہ جنگ بھی کوئی شدتی کفار کی بکٹر سے مسلح فرج تنی ۔ آس وقت شدار نے مسلمانوں کو فتح دی۔

مرزاة وبإنى صاحب الن آيت سي نكوا المينوا بين متعلق أوالته بين.

"وفيد انسارا ليه القرآن في قوئه لقدنصر كم الله ببدرو انتم افلة. وان

النقر أن ذو الوجود كما لا يخفى على العلماء الإجله فالمصي المثاني لهذه الإية في عبدًا السقام . أن الله ينصر المهومنين باظهور المسيح الى متين تشابه عدتها ايسام الميشر التنام. والسمومنون اذلة في تلك الايام. فانظر الى هذه الاية كيف تشيير الى ضعف الاسلام . ثم تشير الى كون هلاله بدرا في اجل مسمى من المله العلام. كما هو مفهوم من لفظ الميشر فالحمد لله على هذا الافضال والانعام ."

" واشارت کرد قر آن سوئے ایس مصلے درقول اوک خدا مددشار کرد وربید وشاؤکل بودیور وقر آن ذوالوجود است جانچ پر مطاویز دگ پوشید و نیست پس معنی تانی ایس آیت در ایس مشام که خدا مدد موسان بنلمور مسیح تا آن صدی با خوابد کر که شارآن جدر تا مرد مشایبت دارد و موسان دران ذیا ندفیس خوابند بودید بس بقرم سرے ایس آیت بچوندا شروت ہے کندسو میشند اسلام - باز وشارت سے کندسوئے اینکدآن ولال درآخر بدرخوابد شدویا زاشارت میکند سوئے دفت ظهور مهدی سے نیم از لفظ بر رشوم سے شودیاں جمد خدادا ایر ایک فات بادون ادان ۔"

﴿ الْجَارَ كُلُّ مُن الْمُدَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مطلب: اس عبارت کابیہ ہے کہ بدر کے چودہ سوندو ہیں۔ چودہ میں صدی میں ضا کتے سوجود (مرزو) کے ذرایومسل نوں کی مدوکرے گا۔ چنانچے میرے (مرزا کے ) آئے ہے اسلام کا ہلال عدرہ میں 'جول جلالانہ''

اگرشی کواسلام کی ترقی معلوم شاورتو او نقاط این جی جا کرد مکید ہے ۔ کیوں آئے۔ بین در برم ارتدال کا ب ایک عالم ونگر بیشید ویکر و ایس ویگر آوم ویکر مکنزنم بسرالا: سامورد فرتی تخریر کے خاتمہ برم زا قادیا کی فراتے ہیں:

و حياصيل ما قبلنا في هذا الباب ان الفاتحة تبشر بكون المسيح من بذه الامة فضيلا من وب الارباب

ور یں باب ہر چکھنم حاصل آن ایس است کے سورۃ فاتحہ بنتازے ہے و ہر بہنے از جمیں امت (اکباز آئے سی ۱۸۸۳) است عافل میں کے امر است میں ہو مقرب سی میں ہور مارسیلٹر ساز در ایس دارائی

حصرات بناظر من کرام! هم گزشته همرین کام شده امسلنه اورام رازی بر سنده خ اوے جی دام مرون نے موروفاتی کی تغییر تعلی ہے بوسلوں معر (۱۹۸) صفات پرفتم ہے۔ سام سنج و دکتہ تنج جی کدا مام دازی مرجوم جیے تھیم است ان کے تن جی فرائے جی : "هو حسن السكالام في التصهير كيورالهو صلى الملطانف و العقائق." (تغيركيرجاداس ٢٠٦٥ زية عند آينك الأظم إلاس) محرجارے وقالي نجي اورسج موجود (مرز ۱) كي نكية تجي كودونيس في سي: كيا علاود يو بندا ہيں تحقيم كي سابقة تغيير عن وكھا تحق ميں؟ برگزليس - بلك ان سكون سے يعي ججود أردكل جائے گا:

> ند میجا بے نہ پینے کا تہاری رافزی کو عبت سے موجکے میں اگر یہ آے رار یا پہلے

لطیف: عرصہ ہوا سوادی ڈپٹی تذریا حکوصا حب متر جمقر آن دیلوی انجمن حمائت اسلام الاہور کے جلسے تقریر کرد ہے متھا تنام تقریر میں بیڈ کر کیا گیا کہ جرفر قد قر آن علی سند کیل لیٹا ہے۔ ذروم رزوصا حب قادیانی کوڈپو چھنے وہ کمیں مے آوبا قر آن جمرے جی این عمل آترا

اُسُ ہونت ہو ہم سامعین نے ڈپٹی صاحب موصوف کے ہی مقولہ کو ڈکٹی ہوکول کیا محر بعد کے واقعات اور مرزا قاویائی کی تشنیفات نے میں کوکٹی ج ہت کردیا الکہ مرزاصا حب نے آوسے قرآن ہی پر چندئیس ، کھا۔وہ بہاں تک ترکی کو سے فرماتے ہیں '۔ '' قرآن ٹریف خواکی کماک یا ورمیرے مندکی ہاتی ہیں ''

(هيند الوي شن المدنز الأن خ ۲۳ ش نـ ۸)

ككت تمسرك .... قرآن مجيد يس ارشاد ب

" أذا الشمس كورت وأذا النجوم الكفرت وأذا الجال ميرت وأذا العشار عطلت وأذا الوحوش حشرت وأذا المحار مجرت وأذا النفوس زوجت وأذا الموء بنة سنلت بأى ذنب قتلت وأذا العمحف نشرت وأذا الميماء كشطت وأذا الجحيم معرت وأذا الجدة أزلفت علمت نفس ما احضرت " (مورة كوراتا))

اس مورۃ علی خدادی تھائی نے قیامت سے پہلے کے چنو واقعات ہتا کر ارشاد قربانے ہے کہ جب بیرد اقعات ہول جا کیں محکو سی دفت ہرتقس کواپنے کئے افعال معلوم ہو جا کیں محلے چنا نیران آجھ ل کا ترجمہ حسب ذیل ہے:۔

" جب كرموري كي روشخي اليبيد دي جائية كي ادر جب كستارون كي دوشي جالي ديك

ان آیات کا ترجمہ می معاف، تا رہاہے کی مقدود ان سے بینا تاہے کہ جب بید دافعات غاہر ہوں گے اس دوزیم الجزا (روز قیامت) ہوگا۔ ان آیات عمل جو لفظ بافرہ المجسل عُطَلْتُ ہے اس کی تغییر عمد مرزا تا دیائی کئٹ تکی فریائے جس بہتا تھی آپ کے الفاظ میر جس ۔۔۔

" اور بادرے کہائی زبانہ کی نسبت سیج موجو تے حمن بیان عمی آنخ ضربته سلی اللہ ولیہ وسم نے رہمی تبروی چرکی مسلم شرورج ہے اور قرمان واٹنے کٹ البقلاص فلا اِستنے علیٰھا لینی سے موجود کے زمانہ میں اونٹی کی سوار کی موقوف جو جائے گیا۔ ٹیس کو کی اُن پر سوار بھوکر اُن کوئیس ووڑائے گااور پیدیل کی طرف اشار وقعار کہاس کے نگلنے سے اونٹوں کے دوڑائے کی جاجت نہیں ر ہے گی اوراونٹ کو اس لئے ڈکر کیا کہ جرب کی سوار ہواں جس سے بوی سواری اونٹ ہی ہے جس م و و این مقر کمر کا تمام اسب ر کاکر کار سوار بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے کے ذکر میں جمونا خود صفرنا آ با تا ہے۔ ہی حاصل مطلب بیٹھا کہ اُس زبانہ بھی ایک مواری نکھی کہ اونٹ برجی خالب آ عاے گی جیدا کدد کیمتے ہو کدر ال کے نگلے سے قریباً وہ تمام کام جواونٹ کرتے تے اب ریلیں کر ری ہیں۔ پس اس ہے زیادہ تر صاف ادر منکشف ادر کیا ہیں گئی ہوگی۔ جنا نجہ اس زیانہ کی قر آن شريف نهجى تجروى برميها كفرما تاب واذا المعفداد عبطلت يخيآ فرى دانده برك جب او تن بريار موجائ كي بيم مح مرح ريل كي طرف اشاره ب اوروه مديث اورية بت ايك عی خبر دے دی جی اور چونکہ عدیث علی صراح سمج موجود کے بارے عمل سیال ہے اس سے یقیناً بداستندلال كرنامها بينزك بيرآيت بحي تتع موجود كرز ماز كاحال بثلادى بيداورا جمالأمتع موجود كي طرف اشارہ کرتی ہے۔ مجرلوک باہ جوہ اِن آیات بیٹات کے جوآ فاب کی طرح جیک رہی ہیں ان پیٹکوئیوں کی نسبت شک کرتے ہیں۔اب مصفین سوٹ لیں کیا کی پیٹلو ٹیوں کی نسبت جن کی نیجی با تیں پوری ہوتی آئے کہ ہے دیکھی تمثیں شک کرنا اگر ماقت تہیں تواور کیا ہے؟

(شبادة الخربَّن رحمياها \_حالتي قن ديم مي ٢٠٠٩\_٢٠٠٩)

ٹاظر کین! ۔ بیمارے صاف بنادی ہے کہ اونوں کی جگددیل کابیں جانا خاص موہد بھی مراد ہے ای لئے جناب مرزا تاہ یائی نے مک موہد کا نام بھی لیا ہے۔ اِس کی مزید ہوتھ مجھ دومری کتاب بھی موصوف نے فرمادی ہے ۔ جس کے افغاظ یہ جی

''آ سان نے بھی میرے لئے واقع وی اور چن نے بھی پھرڈ نیا کے اکثر لوگوں نے بھی پھرڈ نیا کے اکثر لوگوں نے بھی تھے توٹی نہ کہ ہد کر ہد چھے توٹی نہ کیا۔ جس وی ہوں جس کے وقت عیں اورٹ پھار ہو گئے۔ اور پھٹھ کی آ جہ کر ہد وَإِذَا الْمُجِعْدَاوُ عُسَطِلَتْ بِحِری ہوئی۔ اور پھٹھ کی صوبت وَلَیْٹُورَ کُسُنْ الْسُفَاحِی قَلا بُسُسُخی عَسَلَهُ بِھَا نِہِ بِالِی مِی بِھُلَ اَلْمُ کہ در بیدا ورشہ کے درمیان جو رہی طیار ہوری ہے بھی اس پھٹھ کی اسیعے پر جی میں جل آ میں وحدیث میں ان تعمول سے کی تی تی جو تی موجود کے وقت کا بیشٹان سے ہائے۔

آو با فی دوستو! سرزا قادیانی کی اس کنته کی کوادر کوئی اے باندہائے ہمتو اس کے قائل ہیں کہ سیکنٹ خدائے اُن سے نصوایا ہے ۔ کیوں؟ تا کہ آپ لوگ سرزا قادیانی کی سیجیت موجودہ کو اس کتا ہے جاتھیں کرکٹی موجود کی علامت میں ہے کہ مکٹ جرب خاص کر نجاز ہیں دیل جاری ہوکراون ہے کا در جاتھیں گے۔ کئی جب تک حرب اور نجاز ہیں اونٹ چلتے ہیں آپ لوگوں کا حق نہیں کے مرزا تا دیانی کوئیج موجود ترجیس ۔ درنہ خود مرزا قادیانی کے ارشاد کے خلاف ہوگا۔ کیا خوب

> آنجما ہے پاکل یار کا زعب مدانا ٹن او آپ اینے وام میں سیّاد آ کیٰ

ا تکنند نمبر ۱۸ : - سقر آن شریف عمل آنگ بدترین قوم کا ذکر آیا ہے جس کا نام ''یا چوج ماجوج'' ہے جن کے حق عمل فرمایا: \_

إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِعُونَ فِي الْآدُوسِ. ﴿ كَلِيفَ : ٩٣) مِثْنَ إِجِنَ اجِونَ الْجَونَ لَكَ عُلِمَا لَا رَحْوالِكَ فِيلِ.

مرزا تادياني کي ڪوين تاه هن سيدونون ٽوشن زون اورانگريز جي ڇنا چيمرزا تادياني ڪيالها ظريرين -

عملانی باجوج و ماجوج هم التصاری من الروس و الافوام البوطانية" " بيخي يوجرج اجريّ بيساني توشي وك اوراكريزي." ."

( معلمة البشري ماشيعي ١١٨ زَرَائِن ج ٤ ما شيعي ٢٠٠٩ )

چونگ بیانند انگریزوں اور انگریزی تکومت کو بدترین قوم عانا ہے۔ اس کے موزا انادیا کی نے اپنی معمولی ڈورا کرلیش نگاہ ہے اس کا انتظام بیکیا کرفوراً سے پیشتر انگریزی تکومت کی وفاوار کی کا اعلان فرمادیہ ساماعت و

پونکدان دوٹول قوسول سے مرادا تھر یہ اور ڈوئل میں اس لئے براڈیک سعادیشند سلمان کو دے کرئی جائے ہے گئے میں دفت لے انگریز دل کی فتح جو کیونک ہولوگ ہمارے کس جی اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے مریز بہت اصال میں ۔ ۔ ۔ (از لمنان میں ۱۹۰۸ء مان تو اکن میں میں ۱۹۰۸ شک سخی ہیں ۔ ۔ ۔

طف عدد ہے <sup>شم</sup> مجھ سے کمائی جاتی ہے الگ بر ایک سے جاہت عنائی جاتی ہے

کندنمبر ۲۰۰۱ گذشته نکامت تو قرآنی معادف ادر نکامت کانموند نیزد رمناسب سے کدا کیے۔ نکت نکامت معدید کانموند بھی بتا کی ساتا کدیا ظر این مرزا تا دیائی کوشکر صدیدے بترقرار دیں بلکہ وہ ٹائل معدید ہے ۔ اس سلنے آن کی عاد فائد نگا ہے جسے ٹی نکترآ فرانی ٹی بھی بھی کی ٹیمس کی رچہ مجے مندرہ بر ڈائیل صدیدے تھی ہے ٹی نکترآ فرانی کا جوست دیا۔

تر قدى بحل معترت كي موجود عليه السالم كرز ول كي بابت مديث يولي آ ل هـ تـ ـ " فيسنما هو كذالك انفيط عيسي بن مربع بشرقي دمشق عند العنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا بده عني اجتحة ملكين. "

ہو ملی۔ جاب ما جاء ھی فصہ الدجوال، ص عصر ج ۴) اس حدیث میں تنج مواد کا شہر اسٹل کے سفید منادہ کے قریب اُمر نے کا ذکر ہے اور مرز ا قادیانی خود کیج موجود بننے کے مدتی مضح حال مکر آپ قادیاں میں اُمر کے ساور دسٹن کوخ اب

بالعني روى انكريزى ديك عرب

ش بھی در یکھا تھا اس لئے اپنی معولی کند کی سے وسٹن کے لفظ سے کتر استرا لا کرتے ہیں چنا تجرفر اسے ہیں

"خداتهانی نے میں کے آٹر نے کی جگہ جو دستی کو بیان کیا ۔ توب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیج ہے مرادوہ اسلی سی نہیں ہے جس برانجیل نازل ہو گی تھی ملکے سلمانوں میں ہے کوئی ایسا بھنس مراو ہے جوا بی زومانی حالت کی زوسے میں ہے۔ اور نیز امام حسین سے ہمی مشابہت رکھا ہے۔ کیونکہ دمش بائے تخت یزید او چکا ہے۔ اور بزید یوں کامنعوبہ گاہ جس سے بزار باطرے کے ظالمات احکام بافتہ ہوئے۔ دو دمشق على ب ادر بزید بول کو إن يبود بول سے يهت مشابهت ہے۔ جو معرت سے روقت ميں تھی۔ ايسانل معرت امام سين کو بھی ايل مظلوماند زندگی کی زوے صفرت سے ہے عائت درجہ کی مماثلت ہے۔ اس سے کا دعشق ہی اُٹر نا صاف والالت كرتا ہے كہ كوئى حقىل سميح جوضين ہے ہى ہوپرمشا بہت الن دونوں پزركوں كيا نميا نكست خ ر کھتا ہے۔ بزید بول کی سحبید اور ملوم کرنے کے لئے جو مشل بہود ہیں اور سے کا اور خاہر ہے کہ یز یدی اکھیج نوگ بہود بول ہے مشاہبت رکھتے ہیں . برنبیں کہ درامل بہودی ہیں۔اس لئے ومثق كالفقاصاف طور يربيان كرد إب كديم جوائز في والاسبدو بمي دراصل يج نبيس ب- بلك جیا کہ یزی**ری لوگ علی ب**یود میں ایسا ہو کتا جو آتر نے وارا ہے وہ بھی معلی سے ہے۔ اور حسینی الغلات ہے۔ ریختا یک نہایت کلیف محت ہے جس رخورکرنے سے صاف طور برکمل جاتا ہے کہ ومثن كالفقائص استدره كواور براستهال كباحمياب يتنكرامام سين كامظاد مانية اقدخدات تعالى کی نظر میں بہت مظمت اور وقعت و کھتا ہے اور بیروا قد حضرت سمج کے واقعہ ہے ابیا ہمر تک ہے کہ عیسا نیوں کو بھی اس شی کلام نیس ہوگی۔ اس کئے خدائے تعانی نے جایا کرآئے والے زبانہ کو کھی ا ان کی مظمت ہے اور سیحی مشاہرت ہے متنب کرے۔ اس دیدے دمشنی کالنظا بطورا ستھار والیا کہا۔ ا كدين من والولياكي آ كلمول كرمها منذه وزبانية جائة جس على لخب ميكردمول التدملي الله عليه لے بیمرزا تا واٹی کی ابتدائی حالت ہے کہ النادة اس بر دکول سے تما تحت بر کا بعث کی ہے۔ چندر د بعد جوز تی كَ يَتِّي الْوَاسْلِيت كَدِيلَ مِوكِكَ يَصِّهِ بِمَا يُوجِرُ اللَّهِ مِينَ إِلَيْ

"ا ہے قوم شید ان پر معردہ مت کرو کرشین تھا وہ کی ہے۔ کوئک بٹی بڑا کہنا ہوں کیا جاتم میں ایک (مرزا) ہے کیا ہے میں سے بادیر ہے۔

اس است کا سی موجود (مرزا) پیجلی کی سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ (مثل جالا ) (واضح البار میں موافز اکن ج ۱۹ میں موسوس

ملم حضرت سن کیا طرح کمال درجہ کے ظلم اور جورو جفا کی راوے دھن**ی اشقیا نے محاصرہ میں** آ سمر عَلَىٰ كِيمَ مِنْ وَحِوا مَا مُعَالَىٰ نِهِ إِسْ مِعْنَىٰ كُوصِ مِنِ البِيرِيُ عَلَمُ احكام كَلَا تِعَواد رجس عَس ا بیے سنگ ول ادر سیاد درون لوگ بیوا ہو گئے تھے اِس فرش سے نشانہ بنا کرکھیا کہ اب مقبل کئ د مثنیٰ عدل ادرا بمان بھیلائے کا بیڈ کوارٹر ہوگا۔ یونکسا کٹر نبی فالوں کی ستی میں ہی آئے رہے میں اور خدائے تعالی العنت کی جگہوں کو برکت کے سکانات بنا تاریا ہے۔ اس استعارہ کوخدائے تعالى في إس لي المراج التاكريات والعنوال والماء والديد الراب والمل كرين وايك يرك ا مام مقلوم حسین رضی الله عنه کا درو ناک واقعهٔ شهادت جس کی دشش کے لفظ عی بطور پیشکوئی اش دہ کیا طرز سے سدیت نہوی ہیں خبر وی گئی ہے اس کی عظمت اور وقعت ولوں بر کھل جائے۔ دوسرے بیرکٹنا بیٹنی طور پر معلوم کر جاویں کہ جیسے بھٹن جی رہنے والے ورامل بیوو کانیں تھے مگر مبود بول کے کام آنبوں نے کئے۔ ایسای جو سے آتر نے والا ہے درامس سے تیمن ہے مرتبع کی رومانی مالت کامٹیل ہے اور ہیں جگہ بغیراً سفخص کے کہ جس کے دل جس واقعہ خسین کی وہ عظمت نہ ہو جو ہونی مائیے ۔ ہرایک محص اس وسٹتی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراح شرود قبول كر ع كا-اور تدمرف قبول بلكداس معمون يرتقرا معان كرف يد كويات ولیقین تک کچھ جائے گا۔ اور معزت سیج کو جواہام حسین رضی اللہ عنہ ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مجی استعاره دراستعاره ہے۔ جس کو ہم آ مے ہل کر بیان کریں مے راب پیلے ہم یہ بیان کرنا جا ہے میں کہ خدا سے تعالیٰ نے جمع پر بیٹھا ہر فرما ویا ہے کہ بیضب قادیاں بوجیاس کے کہ اُکٹر پزیدی القیح لوگ اس میں سکونت دیکھتے ہیں۔ومشق سے ایک مناسبت اور مشاہب رکھتا ہے اور بیا ظاہر ہے کہ تشبيه ت عن يوري بوري تفيق كي خرورت نيس جوتى - بلكه نهها اوقات ايك. اوني مما ثلت كي وجه ے بلکے صرف ایک جزوشی مشارکت کے باعث سے ایک چیز کانام دوسری چیز پراطان کردیے ہیں۔ مثلاً ایک بھادر انسان کو کھدد ہے ہیں کہ بیشیر ہے۔ اور شیرنام دیکتے ہیں۔ بیشروری تیس سمجما جاتا كدشيرى طرح اس ك يتي مول اوراكى تى بدن بريتم بورادرايك دم كى مور يك مرف مفت من عن كالله ما يبالطاق بوجانات دورعام مور برجي الواع استعارات تمل كن قاعده ب- موخدا كاتعانى في الى عام قاعده كم موافق إلى تعبية ويان كووشل ب مشابهت در اوراس بارے می قادیان کی نسبت جھے رہمی البام ہوا کہ اُحسر ج مست المیویدیون بعنی اس میں بزیدی **لوگ** ل<sub>اس</sub>ا بیدا کیے گئے ہیں۔اب اگر چدمیرا ایدومونی توخیمی ادر نہ

بابرة الى فاهند إنر برسج يه؟ (حدثف)

ایی کاستفری سے خدائے خدنی نے ہے۔ پر کھول ویا ہے کہ وشق علی کوئی مثل کی ہیدائیں ہو گا گئی کا سرائیں ہو گا گئی ہیرائیں ہو جا گئی گئی ہو اور وہ اس باشکا شاہر حال ہے گئی مثل کی جو ابو سے گئی ہو اور وہ اس باشکا شاہر حال ہے گئی سے گئی سے گا ہو مال ہے گئی سے گئی سے گا ہو مال ہے گئی ہو اور وہ اس باشکا شاہر حال ہے گئی ہو اس کے دو اور اس کوئی ہو کہ اس نے قالم وہ اور اس کوئی ہو ہو گئی ہو تا سے سٹا بہت دی ہو اور ایک فائم وہ اور اور گئی ہو ہو گئی ہو تا سے سٹا بہت دی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

چہ فوق گفت ست سعدگی در زلخا اللہ یا ایہا کہائی ادر کافیا دانانی ادر کافیا نکتیفیروا:... (الحاد کی بنیاد) حافظ شراز ن مرحوم کاشعر ہے : پہنے سجادہ رکھین کمن کرت چیز سفاں موقد -کہ سالگ سے خبر نبود زراد و رسم منزلہا

اس شعر کے ناما معنے کی ستہ پر لیے فقیرا ہے ہر یدون کو فاق فی شرع ہا تھی ہتا کر کراہ کیا کرتے تھے مرز اتا دیائی نے یہ وجود سج سومود معدی مسعوداد رمصلح اعظم اسلام ہونے کے اس مراہ کنندوں کی تا تید کی ہے۔ چنانچی فر ماتے ہیں۔

" شرق والبری امورالگ الگ رہے ہیں۔ اس نے شقی یا البای امورکوشر بہت کے تالع میں رکھنا جاہئے ۔ وی النی کا معاملہ اور می رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک واقتلیری میں بلکہ بڑاروں نظار کرموجود ہیں یعنس وقت ملتم کوالیا م کی زوسے ایسے احکام بتلائے جائے ہیں کہ شرایعت کی زوسے آن کی بجا آ وری ورست میں ہوتی رکھملیم کا یفرض ہوتا ہے کہاں کی بنو آ وری

ع قريب أثر الوكاديال كي بهوا؟ (معنف)

عمی ہمدتن معروف رہے ۔ در مذرکا میکار ہوگا۔ حول نادیتر بعیت اسے تمہم کارٹیس شہرائی۔ بیتمام یا تیں من الدنا علمائے ماتحت ہوتی تیں ۔ ایک جائل ہے بصیرت ہے شک اِسے خلاف پر ربیت تربیت تربیت اور سے کا ۔ بھر بیائی کی اپنی جہالت وکور باطنی ہے۔ کہ ان باتوں کوخلاف شریعت سمجے۔ دراسٹل الل باطن کے لئے دو بھی آیک شریعت ہوتی ہے جس کی تباآ وری آن پر فرض ہوتی ہے ۔ ابتدا و دینا سے بیا تیں دوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے آتی ہیں۔ '

(مفیوملفوغات جامی ارتفاد کیار کھر تا یون ۱۹۰۱ مندوبه ژن پر الرقان کی ۱۹۰۱) تا ظرین! کی کیارچها عار فاشکته به جس کو برایک محد زندین سمایند کار مفافسینشر خ امورکورواج دے مکتا ہے۔

حضرات أيرين من مودوادراسلام كم معلى المقلم أدران كمعارف اورتكات رآه! دوست في دهمي جان بوعميا ابنا سافظ نوش وازو نه كيا "كيا اهر مم يبيا كلية تم راان الميادم بيا) وخاني مي ايك كهنوت ب...

معنی جن کے پر تیز زواہول آن کے سریدان ہے بھی تیز چینے والے اور نے ہیں۔ عرزا قادیائی نے نکتیۃ فرق میں اپنے سریدوں کو بھی کٹیۃ فرین عادیا۔ پر تحقیقہ مرادا اُن کے سریدوں کی نکتیۃ فوجی کی مثال ہے۔ ناظرین افور پڑھیں۔

مرزا قادیانی کے ایک مرید مولوی عبداللہ جائے رک دکی ہیں۔ آپ نے بھی مورد فاقع کی البری تغییر مکھی ہے۔ ہم نے سادی تغییر کو پڑھا اُس کے دیکھتے ہے میں تو کہ جو تیوں آیا کہ بیضا حب الافوت کی کہتے ہیں یا ناموت کی میرا کیک مقام سے ان کا تکتہ ناظرین کی خیافہ بھیج کے لئے ملاجو کی کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آس تھتہ کے مصنف کی مقیدت بھی مرزا قادیاتی اور مصنف کا اعلیٰ درجا نمی کے الفائد میں بتاتے ہیں۔ مصنف صاحب شروع ہی تھے ہیں ا

''ناظرین ایدوال تغیر کیر لیے ہے جس کو معرت نقش کی موفود علیہ اسلام مرزا غلام احرسلی اللہ علیہ دہلم نے اپنے آیک دؤیا (خواب) میں دیکھا ہے۔ آپ کے لفوظات کے سہری چوفدکوشیطان اوگوں کی تغروق سے نائس کرنے کے لئے سے بھا گاتھا۔ یہ فاکسار شیطان سے چھین کروائس لایا ہے ۔ اس کی تعمیر خود معرت صاحب نے دیگا ہے کہ واٹھیر ہارے لئے

رل يعن جايُ ري گاتستيف.

40

مو جب مزت و زینت اوگ الحد لِلْ إِس تحیر مبارک عصور کی دویائے سادق رومانی و جسائی طریق بین جسم بن کر بوری بول دریاف کی استفالان رمول بید آپ کی کے اجاع کی برکت مے مردگی سے زند و بوکرا یک فاق مرفان الجی دمعتی جوت محدی کی آب بی کے انجاع کی سے کمایا ہے۔ ممن کی فوق فری براہین کے ماشیرور ماشیرس ۱۳۳۸ میں وک کی ہے اور اس ما بڑا کی زندگی کے ساتھ و بین اسلام کی فروناز کی درائی مقور الحق ہے۔ میرے و ریورے معزے سے موجود (مرزا) کی معدالت زورآ ورسلول کے ساتھ ووبارو ظاہر بوگی ۔"

(تغيراً ما في سبخاص الرياني - و لذم والله جاع دي مي الله)

اس کے بعد مصنف موصوف تغییر مود کا تھے کے الفاظ اُلسو تصیبان المو کھیٹے ہے گئا۔ انکالتے ہیں جومرد القادیائی کے گئے ہے کم ٹیمن بلکہ ہوا تعط ہے۔ فرماستے ہیں:۔

'' رتبان ورتیم سایا سم محروا حرب یا کیے تم کی دو چا تک بیں سیدونوں شقول کے ورمیان سے قورانشو کا مور تبدید ہوا۔ اُس کی مرمیان سے قورانشو کا مور تبدید اور بیسی تقلال کی رقیق سے ناز کا ورشت بند ہوا۔ اُس کی شاخی و اُفاقی عمل آن حید کے قرشما جول کھے۔ بیس شاخی و اُفاقی عمل آن حید کے قرشما جول کھے۔ بیس وحدت کو شاہ بیسی آن کر اپنا جلوہ دکھائی اورا متداوز بازگی و سے وحدت الوہیت کا نائے کو شاہ کے مر پر رکھ جاتا ہے تو خدا کا جال کا جرمونا ہے۔ چونکہ وہ 1 است اپنی الوہیت بیس شرکہ کے لیند میں کرتی ۔ لہذا اس کی اصل می کے لئے مامور میں الفرآ یا کرتے جیں ہیں جہنی کی رمانہ تحقیق کو زندہ مامور کی کو فرندہ مان کی خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی میں کو فرندہ میں کہنے گئے کو زندہ میں میں میں میں کہندہ کی اس میں کا درہ تحقیق کو زندہ میں میں کہندہ کی ہوا ہے اس کو اس کا اس کی میں کور ندہ میں کو اُس کے اللہ بی کردہ کا اس کے انسی کی اس کا میں کہندہ کی اور کی اس کی جیا ہوگی کی میں کورن کی کہندہ کی جیا کہ کی کہنے کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی جیا کہ کی کہندہ کیا گئی کورن کی کہندہ کر کہندہ کی کہندہ کر کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کیا گئی کہندہ کی کہندہ کی کہندہ کر کہندہ کی کہند

" وَجَاءٌ كَ النَّوْدُ وَهُوَ أَفْصَلُ مِنْكَ \_اوراسُورَى يزدگ بين بُلوراسِّهاره بيالهام بازل بواب ـ كان اللَّهُ نَوْلَ مِنَ السُّفَةَ وَ بيرت مَامَ وَاحْتَ مِحْرِي كَ عُرف اشاره ب ـ اور الهام " يائے محد يال برمنار بلندر حَمَّم افَادُ " مِن فاير بون واست واز وكولا بـ ـ غرض الك وجه ب مرحبة الحديث مرحبة محديث كافِلْلَ بِودراكِك وجه ب مرحبة محديث مرحبة احمديث كافِل بـ \_ " " فیڈا آپ (مرزا) مَامَ ونائٹ النماقی ہوئے۔ اور اِس عاجز کے وجود سے بیکشف مرجہ ناز روحانی میں قل رحمانی کے ورجہ پر بیاں پورا ہوا کہ حضرت اقدان کی احتراز روسے قولد رُوحانی مظہر جمال تھے۔ آپ کی وجود ہی شال کا ضبرزیاوہ تھے۔ اور جلال اُن جس بوشیدہ تھا۔ اس سے کو بھاں رنگ جس آپ کا توقد ہوا۔ اور بیاعا جزآپ کے بیچھے اور سرتھ شہر مرہ جہا جمال و جمال پر تولد پاکے خاتم والاست تھری ہوا ہے۔ اوّل با خرامیست وارد کا ذورہ بورا ہو کر قدرت واتی کا ووسر اذارہ ۔ ذور تحری کا آ عاز موا۔ بیمرجہ تھی، ممانی ہے۔ مرجہ داتا اللہ بی اللہ سے۔ شدا می جائے

التنبرة الخسيفا من المثاني مصدادل المترات المنافي مصدادل المسافي ١٩٥٠، ١٩٥٠) ناظر من إلى يدين وه نكات جديده جن كي بناج مرزا قادياتي مجدواد مركم موجود بنتا يقع بن كي مبدت سنة كي مسلمان كوا تكارند و جابها سنتا يكسما ف لنظول شي كهدد بنا ما سنتاك: شد كانتها سنيا بنا بنتاج كالتمبر دك ظلم كينتي كو ربت سنة و يقت بين كريدة سنة تشكر كينيا

حطزات کرام! بان سارے نکات کا ظرامہ اور تیجہ یہ ہے کہ آر آن کی موروز تھ الکہ دیگر مقابات قرآن ہے بھی سرزا قادیاتی کی بابت پیشکو کی اور نبوۃ (پروزگھر) کی طرف اشارہ ہے۔ کیا خوب: خیال زائج کو مجبل کی جمسری کا ہے غلام زادی کو دموی جیسری کا ہے

### تصوير كادوسرازخ

مرزا تا ویافی اور مرزا تا ویافی اور مرزا تا ویافی کی تکتیر قرینی پر بهت تخرے کہ وہ ﴿ آن بجید سے ایمے زکات نگا نے تھا۔ جی جو آ آن شریف سے استیاط ہوں خواہ پہلے کی نے دیکھے مول گر کہ اینے نگات ہوں کہ م فی مورت قرآ آن شریف سے استیاط ہوں خواہ پہلے کی نے دیکھے مول گر الینے نگات ہوں کہ م فی مورت قرآ فی بقاعدہ زبان مو فی آن کی شمل ہوں در کہ بالکل اینٹی محش بلامتھ رتھا کہ مس طرح ہو کوئی تی بات بنائی جائے ہم کی ما اسول کے پابند نہ تھے۔ بلکہ آن کوئیش میں ہو کہ ایک می ہے تا بعد تجد یہ کرنے والہ مرزائی اسطاح تھی می دووج ہے اس لیے اس کے اس موال سے مولوی میدادند پکڑ اوی بی فرز الل کر آن ال ہور جو حدیث نوی کے محر تھے اور مرف قرآن جید کو وی افجی جانے تھے۔ حال کدان کے زند ت اور معادف اپنی جد ت بی مرز ا قادیا فی کے زندات سے ممٹیل ۔ بیتا تیرو ایکی مشروکا کا لمدی صورت میں درج ذیل ہیں۔

چکڑ الویدِ تکتیمُ سرا: .... قرآ کنائریف عند آ تضریع سلی الله طیده کم کوارشاد ہے: "اے بی الو کیددے کہ آگرتم اللہ سے بیاد کرتے ہوتو میری تابعد ری کرد۔ خداتم سے بدار کرے گا۔"

اس آیت بیل خاص میندنگ امرانا طب کا ہے۔ جس کے قاطب خاص آ مخضرے ملی انڈ علیہ اکلم بیرانکر مولوی چکڑا اول نے اس جس جیسب جدّ سے کی ہے تھے ہیں۔

قُلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِينَ ….

کیدد ہے تو (اسے صاحب آر آن) اگرتم رضا مندی جاہیے ہوالفہ تعالی کی تو میرے موافق مرضہ تر آن جیدی برخل درآ مرکمو۔

حاً شیر استهای این این آیت علی بر یک مسلمان (قیامت کی فی کا مخاطب و مکلف ہے۔ اور برایک مؤمن منظمان کو بفتر ان فی قدرت وطاقت کے قیاست تک یہ کہنا فرض ہے کہ اے عہا والرحمٰن میری موافقت کرد ریمان کوئی قرید حالی یا مقال ما فیل یا ابعد اشار ڈیا کنایڈ وہم و خیال تک ش مجی نہیں آسکنا کہ ہوں آیت کے خالف و مکلف خاص مجدوس بالٹرسلام علیہ ہی ہوں۔ "

(ب مرقرة لنامد تغير بيكز الوي ص ٢٠٠١)

ناظرين! كيار كتيبريه فين

چکڑ الومینکندنمبرزاز ..... معزت مینی علیدالسلام کے ذکر جی ما غذته کی فرما تاہیہ: "اسے مینی توسق ہے جانور عاما تھا۔ بھران میں پیونکل نفاہ بھروہ آڑنے واسے

جانورين جائے تھے''بي آيت كار جر يكر الوي صاحب كرتے بين:

َ " وَإِذْ تَسَخَسَلُقُ مِنَ الطِّيْسِ كَهَيْمَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَسَنَفُخُ فِيْهَا فَسَكُونَ خَيْرًا بِإِذْنِيْ."

سیور بیروین الورختیق اصلاح دارست کر تاتیاتو انجی طرح عبادالرش کی فطرت و خاقت کوشل درست کرنے چارخصوص شکاری م عدول (باز - باشد، شاہین - چرخ ) کے مطابق ارشاد میری سمق ب سے مینی تو ایمانی دوح (سمق بالش) کا علم پنجا تاتھ ، ربوع کرنے والی فطرت میں پس و وقر مانبردار بدو بیاتی تھی کنماب الشرکی شمل قرمانبردار ہونے ان جارول مخصوص شکادی پرندول کے ( زندر قر اَن چکز انوی پ ۲۵ ۱۱)

ادرانوییه سب پی کورتا تعامطایق ارشاه کتاب <u>میری سمی "</u> میرزانی دوستنو ادادود...

چکژ الوریکنترس برس فرآن میدین ارثادے:

''ہم نے موی کو بھم و یا کرتو اینا معمادے داریس وہ فرما عی آن ( جادد گروں) کے بنائے ہوئے سانے باتھی۔ بنائے ہوئے

إى آعد كار جماع تغير مكر الوى صاحب درج والى اعدا

" وَأَوْ حَلِينًا إِلَى مُؤسِّى أَنِ أَثْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يُؤَلِّكُونَ. "

" ہر ہم نے تھم بیجامویٰ کی طرف یہ کہ اب تو بیان کرائی نذادت کا ہر ایک مسئل۔ ہیں تا گاہ دہ جرایک مسئلہ لمیامیت کر کیا آن کے مارے بافل بیان کو۔"

(سروافراف ب وسخه)

مرزالَ دوستو! كما كتبيه يو؟ كيارِ كلة جديد وُبكلُ؟

چکر الوبیکلتی تمبری: قرآن شریف عی ندکور به:

'' جس وقت معرت موئی بہاڑ ہا ہے اُن کے باتھ جس مصاف ندانے ہو جہا ہے۔ موئی بہترے باتھ میں کیا ہے جواب عرض کیاں بہیرا مصاب بھم ہوا اسے بھیک دے۔ وغیر دیا'

اس آ بسه كاتر جداوركند چكرالوى بجدد كلين يد

"رُمَّا لِلْكَ بِيَسِينِيكَ لِلْمُوْمَنِي قَالَ هِنَ عَمَّاى أَوْكُواْ عَلَيْهَا وَأَضَّلُ بِهَا عَلَى غَلَبِينَ وَلِي قِيْهَا مَارِبُ أَخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَمُومَنَى فَالْعَهَا قَالِذَا مِنَ حَيَّةً تَسْمَى قَالَ خُلَقًا وَلَا تَخْتُ سَنُعِيَلُخَا سِيْرَتُهَا الْأُولِنِي وَاطْسَعُمْ يَدَكُ إِلَي جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ مُوّهِ إِيَّةً أَنْهُرِي بُنُويِكَ مِنْ الْجَنَا الْكَبْرِي "

'' جبکہ بیشروری اصول وین کے بیان ہو چکے وی کرار ایاد فد تھائی نے کہ کسے نظرا کے بیں بیدعالی شان احکام میرے تیری مبادک مجھیش اے مون! اُس نے مرض کیا کہ بید ہوا کے۔ سط میری نذارے کا بے بی خود مجی فی رائج رام کل درآ مداور مدار درمالت رکھوں گالان پر اود ضرور تی شائع و جاری کروں گا۔ نئیں بیکل سیاکل اپنے تا بعداروں بی بھی کیو تکہ خرور تی جھے کو ان کے سب سے طرح طرح کے وی کہ دور جات جت القرودی مرز دی وہ بوب ہوں کے ارشاد ہوا کہ بال اب جا کرتو شایز صااے موئی ہیں موئی نے اِن مسئول کے شنائے پڑھائے کی تعبت اپنے

www.besturdubooks.wordpress.com

ول چی سوچا بہم کا کرشس کس طرح جا کہ بیان کرون کا ٹیس ناگاہ اس کو اپنے دل شی سوہوم ہوئے۔
اہ مسائل ہو ہے سانپ کی مانشر ہو کہ دوڑ تا ہوا آ رہا تھا فرما یا تھم بذات العدور نے کہ جا المملود آ مہ اس کرا گی اشاعت اجرا جس اور ہر گز مت ڈوکس سے شردہ تن چرو ہویں کے ہم ان کو تیری ہیل ا اخمینان والی حالت می شی ۔ چر جب بشارت سے ان کا مساور ہو ساتا کیونکہ تمام حاضر میں جس کو بیسائل ندارت کے جدان مسائل بٹ رے کوئی جا کرشنا نااور پڑ حاتا کیونکہ تمام حاضر میں جس کو بیسائل جشارت گفاہر باہر طور پر بہت می قرش اور ووٹن انظر آ کیس کی ہر گز ان سے ان کو ڈرہ ہر بھی عصر و چوش نیمیں آئے گار کیونکہ بے بشارت کے مسائل اور جی ڈ صنگ کے جس آ تعدہ بھی ہمیشہ تھ بڑ حاتے سکھاتے ، جس کے تھوکوا حظام انہ ہے جو کہ بہت می تھیم الشائن دشکل التدر ہوں گئے۔''

(مودیکا ۔ بہا اسم ہز) قاد بانی عمبروا انصاف سے دیکھوڈ نیمیائی گناصدی کا عبد بننے کوکانی ہے گرتم ہے تیل ہوکہ سوائے اسپے مجدد کے کمی دوسرے کو آب اسٹے سکے دیکی دنیا تو دیکے دعی ہے کہ جن زکاسے کی دہر سے تم مرزا قادیائی کوئیڈ وادر کی موجود وغیرہ افیرہ مان دہے ہوا کی تم کے بکاس جب دوسراکوئی

مخض بھی بنا سکتا ہے فو چروہ کیوں محدوث ہو۔ کیا ہے بنج ہے کے

نِسَخَصَلَاقُ السَرِّزُقَانَ وَالْشَيْءُ وَاحِدٌ الْسَي أَن يُسرى إحْسسانُ هذه إلذا ذَبُّ

چکر الورینکت نمبر 2: .... مونوی مبدالله پکر الوی الرقرین و بنک مدید ابوی است جست شری موسف سے محر محصد فیدا آن بر عمر الحن مواکستان و ایکی رکھیں دو تصن مواریقر آن مجید سے دکھا و آوا ہے نے مدرجہ فیل آبات سے میسوال حل کیا۔ وہ آبات تعریب النظر کیا۔ وہ آبات کی فرانسلا آولی السند فوات و الله فوج بالد خوار السند فوات و الله فوج بالد خوار الله فاج بالله بال

شيء فدير -

''تمام نمازی قرآئی خالص واسط رسا مندی الله قبانی می کے لئے کیونکہ او ہمیشہ پاک خطرت پیدا کرنا رہتا ہے تمام آسانوں والے فرشتوں اور کل دُوے زین والے جن وانس کیا اور بھینا رہا ہے اپنے قرشنوں بہرا کیلوں کہ تباری طرف بی رسالت مماہ الله وہے کر تصویماً و می لائے تہاری مسلوا تو سالیتی دکھا توں کو ہمیشہ وہ دو بار پاحا کرد برمج اجمدا ورعید کی کو اور شمن تین پاحا کرد برشام کے وقت اور چارجا رہا رہا تھا کرد برظر عصر عشا کو ایس کے کہ جرفتھان کردیا ہے اللہ تعالی نماز پر جے سے تمباری تبدیل شدہ فطرت کا جس قدد کہ جرایک تمازی خودی جا ہے خشوع تعنون کے مناتھ کو نکہ انتہ تعالی ایٹ ہزائی۔ اراوے پر جیٹ برطرح تادر رہتا ہے۔'' (ب1ء مرد کا ظرمتیء)

مرز . کی دوانتو ! دامندخور سند دیکھولز گاڑک جا کارتمیادا ان مان جائے کا گفتاتو ہے ہے امیروٹو ہے۔ اسپ ناورتر ہے ماختہ چکز انوی سے حق جی بین پیشعر پڑھو:

'میں او مہ جبیں 'ہو دل نفیں ہو اللب جن کے جی اسے دو حمیں ہو

چکڑ الوریکن فمبر ۲: - قرآن جید بین حفزت نائس مید اسان کا کرے کسود الله کا اگرے کسود الله فوسے بھاک کر جری بیزی میں جا پیٹھے۔ وہال قرعا کھاڑی ہو اُن آخران کو دریا میں کو دا بڑار دریا میں ان کوچکئی نے تکل سے ان آیات کا مقررے ٹرجہ پکڑالوی صاحب فرمانے جیں :۔

"إِذَ ابْقِ إِلَى الْفُغُكِ الْمِشْخُونِ فَمَاهِمِ فَكَانَ مِنَ الْمُدَخَضِيْنَ قالَتُقُمَّةُ الْمُونِّ وَهُو مُبْنِمٌ فَقَوْ لِآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلْبِكَ فِي بَطْبِهِ الْيُ يَوْمِ يَتَعَوِّنَ ""

منتعقیق و واپی توم ہے تا رائی ہو کہ جا موار ہوا ایک بہت ی جری ہوئی کئی ہے۔
الد علا وسعا رکھی کیا کی سرکا ری مکیم نے شقی والوں کا تو بہت ہے لوگ بہب کی سرخی ہتوا عد
عظائی سے وغیرہ کے اس کشتی ہے آتا رویئے سے جس اس میں آپ وہی آتا رویئا کیا۔ پھر
چھسا لیا آس کو ایک ایک گیرنے وہنے چھونے ہے جھوے میں واس تعالیٰ وہ اسے آپ و ملامت کرنے والا تھا چیاتو مے نا رائی ہوکر جلے آنے نے بھی آسراس وقت وہ شروتا فرائس الرائی تو ہاکر نے والوں میں سے تو شرود ہی وہ رہ جاتا در چای میں جہاں ہے وروز تے مت انگے نے اہلا ہے۔

كيا اجها تحت باوركيا جها ترجسب جوكراع في وقارى قاعده كاحق في تجها-

مرزا ئيو! كيا كيتے بو؟

چکٹر الویدِ تکنیمُ تم کے '' سے قرآن مجید عن ایماند روں کو رشاد ہے کہ القد در رمول ہے آگے۔ تدریز منالیخی القد در مولی جب تنہ ویں عمل کوئی کام شیکا ویں ہے ' سے این کا کام شرجیتا ۔ مودی چکٹر الوی چاکھ آج نے کے موقع پر رسال کے نتیج قرآن کے کرتے میں اس نے ال آبات کا ترجہ۔ بہت می جمیس کیا ہے ۔ کہ مقد ہوں۔

" بَنَايُهَا ۚ الَّذِينَ مَمُوا لا تُعَبِّمُوا بَيْنَ يُدى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَانْقُرَا اللَّهُ إِنّ

الله سجيعٌ عَلِيْمٌ."

''ا کے قرآئی مومواہر کرنہی تھی بیٹن ندکر انسی غیرانندی تقریر آئی مومواہر کرنہ کی ہیا ہے۔ ایٹن آس کے بیسے ہوئے قرآن جید کے آسٹی خروری جیٹ بیٹے رزواس خالفت کیاب اللہ ہے۔ کے فکہ حقیق اللہ تمہاری تمام خاہری دکلیا تیں کیال شننے واڈا ،ورتمبارے دی فیالات وجی بہت عی تھی طرح جانے والا ہے۔''

چکٹر الومیہ تھنٹیم ہے ۔ ۔ ۔ قرآن مجید میں ادشاہ ہے کہ قیامت کی قبائے افت ملائکہ آسان کے کتاروں پر اول گیا، دعرش کوآئٹو قرشتے آفاہ کیں گے۔اس آبت کا تزار فرقا استے ہیں :۔ "والفلک علی او خواجھا فریخ مل غوش و نکے فوقہ نے فوظ نے نے مبید شفائیڈ ۔" "اور آسان کے بہت جائے کے دفت تمام فرشتے دوئر جاکیں گے اور کی اس کے کتاروں کی طرف رکھروہ سب کے سب فورا الناموجا کی گے دو کما ہے النہ پر نور فررائیل مور آبا کی سرور النہ میں کر میں عوادا الرض کی مدد نام عدد وجائے کے

نی داخمل درآید کرنے دالے سب کے مب مبادالرحمٰن آئن دوز بھا ظاد دید و مرتبہ آئی۔ گردہ توں گے۔'' مرسم نے میں میں منافق میں ا

چکٹر الوی ککت تمبر 9: ... مشہور تاریخی ورقد ہے کہ تبوقا تھر بیطی صالبہا احساؤی والتی ہے۔ پہلے فارش کی فوج ہاتھیوں پر موار ہو کر تھیٹر بیف کو فرائے آئی تھی خدائے لان پر اہادیل بیٹی کر ان کو جاد کردیا ان کواصلے افغیل کہا جاتا ہے۔ ان آیات کا ٹھٹڑ ونوی ٹرجہ ملاحظ ہونا۔

" الدَّمُ تُدَرِ كَيْفَ فَعَلَ وَيُّكَ بِاصْحَابِ الْقِبْلِ كَلَمْ يَحْفَلُ كَيْدَهُمْ فِيُ تُضْمِيُّلِ وَاوْسُلَ عَلِيْهِمَ طَيْرًا أَمَامِيْلُ مَرْمِيْهِمْ بِحَجَازُةِ مِنْ سَجِّيْلٍ فَجَعَمُهُمْ كَعَصْفِي مَاكُوْلِ." وسررة الفيل ب - ٣- صفحه ٣٠٠٠

www.besturdubooks.wordpress.com

ہوا کرتے ہیں پائی کر ڈالٹا ہے ان بے قربانوں کوافٹہ تعالی سویشیوں کے آئی جارہ کی طرح ہوکہ بسیب تعدو ہوئے کے ان کے کھانے سے بیچھے یا لکل برکاری دوجائے ۔''

حرز افی دوستو! بباقر مان جائ کے مولوی چگڑ الوی واقعی مُنتاۃ فریکی وجہ سے مجد وقع ماہم نے ہیں۔ کہتے کہ مرز اصاحب کو نہ مانو میکر جس وصف ہے تم سرز اساحب کو مید دادر کیج وجود مائے ہوائی وصف جس کر کوئی اور بھی شریک جوٹو اس کومجی اس اقلب جس شریک کرنے سے تہیں کون اسر مانع ہے؟ کیل اگر مرز اصاحب میچ موجود اور مجدد ہیں قرمولوی چکڑ الوی کیوں ٹیس ؟

چکٹر الوبی کلتے تمیسر \* 1: - قرآن جیدگی سورہ کوڑ مشہور ہے۔ بس کا ترجر بھی مشہور ہے۔ کہ خدا نے آخضہ بت سلی الشطیر وسلم کوکڑ و یا اور تھم فر مایا کہ نماز پڑھوا و قربانی کرور مجدو پیکڑ الوی جو اس کا مطلب بتائے جیں وہ قبل شنیہ تھیں جکہ لاتی وید ہے جناتی ویہ ہے: ۔

"إِنَّا اَفَعَلَيْنَكَ اَلْكُوْتُوا فَصَلَّ لِلْوَتِكَ وَالْحُوْ اِنْ شَائِنَكَ هُوَ اَلَائِفْرَ."

"ا ب برائيك صاحب قرآن التحقيق عطافر الما به بمرائيك مناسبة المرائيل مقاسبة المرائيل مناسبة المرائيل المرائيل

ناظر کِن گرام! ہم نے آپ کا بہت سا ہفت ہے فائدہ کام شہالیا کیو کی جھانو مقیدہ نے ق آپ نکات مرزائے فائر ہوں کے نہ معادف چکڑ الوہ کے مقعد ۔ بلکہ در طبیقت اصل مطلب ہمارے لکھنے دورآپ کے پر صف کا مرف تناہے کہا ہے جدید مرجوں کی دہ لیس میکھیں ہمان اُن کے دعویٰ کی بنیاد ہے مین قرآن کو جید ہے معادف فرنی سوہم نے دکھایا اور آپ نے دیکھا۔ اگر دلگر اِن سے کو کھونا بایا۔

مرزائے مرایدو! نکات مرزائیے کے ساتھ ساتھ نکات چکڑ الویایجی پڑھوا درہ دے۔ مندرجہ ذیل شعری آخد اپنے بھی کردے

ا بوالوند و منا والقدام رشر ی مصنف تغییر ثنائی و غیرو ماور جیب ۵ میسالم آ ٹ دموئن اُن کی بکائی کا باطل ہو گیا رو برہ اُن کے جو آنمینہ مقابل ہو گیا



#### بہلے مجھےد کھھئے

يستم البلته البرحستان البرحيم. تحمدة وتصلّى على وسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

ہرچہ کیرو بنتی بنت شو کفر کیرو کالئے بنت شود

(لیخی پیریا گرو ہوکا م کریں۔ پہلے اور مرید بھی آسے کرتے ہیں۔) اس مخترے نریکٹ (رسال ) کے شارئع کرنے سے ہاری وفوشیں ہیں۔

(1) ۔ آن کل جو آر ہوں کی جیز کلائی کا ج جہام ہے جس کے سلسلہ کی آخری وہ کڑیاں کتاب ''رکھیلا رسول'' اور رسالہ' ورتمان'' ہے۔ ہوارے اس ٹریکٹ سے معلوم ہوگا کہآ رموں کی بیر بخت کلائی دراصل فاری شعر مندرجہ بالا کے ماقعت ہے۔ لیمنی جو کام ان کے کروسوا کی دیا نذکر کے جس روعی بیلوگ کرتے جس ۔

(۲) کر تیز کلاگی کرنے والے نوگول کو تنبیہ کریں کہ پیلمریق پہند پرونبیں۔ ایران کا تعلیم شاعراً ستاہ صالب گیتا ہے:

ومن خونیش بدیشام میا لا صائب کاین در تشب بهرکس که رہے باز دم

"ابے مدکو بدکلای ہے گذہ شکر کیو تک پر کھونا پیر توجس کود سے گاوہ بھے۔ والی دے گا۔"

خادم دین الله ابوالوفا مینارانشد کنا والله امرتسرید با دستر ۱۳۳۲ دهاگست ۱۹۲۵ و

# متهكينا

اسرائيل ۽ ۴٠٠)

لیتن سے دسول ( عیدالسلام ) میر ہے بندوں کو کہدہ ہے کہ بات بہت ہی انجمی کہا کریں ۔ سخت کلامی ہے شیفان آن جس عدادت ڈلو نے گار بینگ شیفان انسان کام رسی دشمن ہے ۔

(بنی

ا خلاقی صورت میں ہرا یک تفکیم اور مصلع میں تعلیم و بتاہے۔ حاری کتاب کے دو ہیروڈ میں سے سوامی ریا تند کا قول ہے۔

" ہر بیگداور ہر وقت انسان کو مناسب ہے کہ اوشیر میں کلا کیا ہ کا میں لاوے میکی وندھے کو" اے اعد ہے "کہ کر بگارتا کے تو شرور ہے۔ لیٹن کفت کلائی کے باعث او ہر بر (ہے دین کا کام) ہے۔

میرتر ہے سوای دیائندگی کا قول احمرائنل کیا ہے۔ اس کا جوٹ دوطرح ہے ہے۔ (۱) جمالی (۱) تغلیل ماجھالی نیان سوزی کی کی سورق عمری کلاں سے دینا چدیک الاسٹنی رامری ( جدموای شروبائند ق) نے خودکھیا ہے ۔ جس سے اصلی الفاظ میں جیں۔

''' کیے روزا تناوہ یا تھیان ( تقریر ) ہیں شری سوای ہی میدران ہورانوں کی اسمود ( نامکن ) باتوں کا تحدثد ن ( روز ) کرتے کرتے ان کے اضافی تعلیم کا تحدثد ن کرنے تھے۔ اُس دفت ہوری سکاٹ مسترر نیکللز ( منطع بر کی ) درسٹرائیا در ڈس صاحب کشٹر قدمت سعہ بندر وجی صاحب ن

انگریز کےرونن افروز تھے موای بن نے بورانکوں کیا گئ کنوار بول کاؤکر کرتے ہوئے ایک ایک کے دصف بیان کرنا شروع کیے۔ اور میر محول (جندوؤل) کی مثل بر المسوس کیا۔ کدورو بدی کو یا فی تصمر کرد سے اے کماری قرار وینا اور ای طرح کی کنتی۔ تارا مندووری وغیر و کو کماری کہنا پراکوں کی اخداتی تعلیم کوناتص ٹابت کرہ ہے۔ سوائی ٹی کا طرز بیان ایدائد قداق تھا کہ سامعین تحضي كالممنيس جائة تعداس برصاحب كلكراورصاحب كشنروفيروانكر بزجنة ادرافهارخوتي كرتے دے۔ ليكن الله همون وقع كر كے وائى جى مهاراج بوليا ابورانيوں ( بندؤل) كى تو يہ الميلا (حالت) ہے۔ اب كرانيوں كى ليلاستوريدا يس جرشت (ناياك) بين كركماري (كواري) کے بیٹا پیدا ہو؟ اللاتے اور مجرووش (محناہ) سروگید شدہ سوروب پر ماتھا (ب میب شدا) پر لگاتے اورالیا تھور باب کرتے ہوئے تف بھی لچند ( ذرہ بھی شرمندہ ) نیس ہوئے۔ اٹنا کہنا تل تھا کہ صاحب کلکٹر اور صاحب کمشنز کے چیرے مارے تھے کے سرخ ہو ممنے ۔ لیکن سواجی تی کا کا دکھیان ای زور شور سے جاری رہار ہی روز عیسائی مت کا دیا کھیان کے خاتمہ تک کھنڈن کرتے ہے۔ ووس عدوز و كوى فزاتى لم محصد عدد أن كرما حب كشر بهادر كا و كالعلى اولَى صاحب بہادرنے فرمایا کہ اپنے بنڈے ساحب کو کہدو کر بہت ٹنی سے کام زلز کر ہیں۔ ہم میسائی لوك و مبدب يور بهم و بحث مباحد عل في عليل مجرات جين الرياس بندوادرمسل ا برافرو فٹ ہوئے قر تمبارے بندے سوائی کے دیا کمیان بند ہوجائیں مے۔ فرانچی صاحب یہ پیغام سوای بی کے باس بہنچائے کا دعدہ کر کے دائیں بطے آئے۔ کیکن سوال بی تک بیمنسون مینجانے والا بہادر کہاں ہے ملار کی ایک ڈیموزی برواروں سے ترا کی بی نے استدعا کی لیکن کوٹی میں آئے بڑھنے کی ہمت نہ کرسکا۔ آخر کارچنمی نیک ناشنگ ( دھرنیہ ) پر بڑی، اوراس کا وْمَهُمْ إِلَا حَمِياً كَدُوهِ مِعَالِمَهُ فِينَ كُرُومِ عِنْ مِنْ أَيِّي صَاحِبِ مِعَدَا مِنْ نَاسَتُكُ اور بينوايك ويكر آ دمیوں کے اندر کرے کے پہنچے۔ بس پر نامنک نے مرف یہ کھر ( کوفزا فجی مساحب پیمواض كرنا جائية جن - كونك أنين صاحب مشرف بلايا تفا) كناره كيار اوركل معيسة كويا خزا في صاحب کے مریزٹوٹ پڑی۔ اب ٹڑا ٹجی صاحب کیس مرکھائے ہیں ۔ کمیل کا صاف کرتے ہیں۔ آخر کاریا فی منت تک حیرت دے و کھتے ہوئے سوائ فی نے فر مایا۔ بھی تمہارا تو کوئی کام کرنے کا مربی ٹیم ہے: اس لئے تم مرکی قیت ٹیم ہے شکتے ریم امداسولیہ ہے۔ جو یکھ کہنا ہو کیے والاس برخزانجی صاحب ہوئے مہارات اگر بخن نے جائے تو کیا حرج ہے۔ اس سے اثر بھی اچھا پڑتا ہے۔ اور انگریزول کوناراش کرنا بھی اچھائیل ہے۔ وقیرہ وغیرور ' بیا آتی انک

ا تک کر ہوی مشکل نے ترا فی صاحب کے مندسے تکلی اس برمیادان کنے اور قربایا اور بایا اور بات کیا تھی۔ جس کے لئے برکو کر او ہے اور دہارا اتنا سر قراب کیا۔ صاحب نے کہا ہوگا کہ تمہارا چیزے سخت ہوتا ہے۔ ویا کھیاں بند ہوجا کی کے۔ یہ وگا۔ وہ ہوگا۔ اور یہائی میں موا او ترکی کر تھے کھالوں گا۔ اس نے تھے سے کہا تو جھے سے سیدھا کہددیتا۔ ویرکھ اتنا سد (ریا چی اندوا تنا وقت ) کیوں کھولا۔

اس ابتدال بن ہے۔ تا ہم تقعیل کے لئے ناظر بن اوالہ مؤت مندربر ؤیل ملاحظ فرمائی ۔

موائی بھی کی مخاطب چار توشی تھیں۔ ہندو۔ سکھے۔ بیسائی۔ اور مسلمان۔ جیٹی ہودہ وغیرہ ہندؤں میں داخش ہیں۔ مندر دید والی حوافیات سے ٹاہت ہو گا کہ سوائی بھی نے تیم کلام چلانے میں کمی تو م کالحاظ نیس کیا۔ بعکہ ہرا کیکومسادی تی بخش جس پر سیکہنا ہجاہے ۔ ناوک نے تیمرے صریر نہ چھوڑا از مانے میں

> زبے ہے نرخ قبلہ تما آٹیانے میں مع

## ہندوؤں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(۱) " ارب ہوج کے ڈیڑھ موہری جدویشنومت کا آغاز ہوا۔ ایک سینوکوپ تا کی کجرواں قوم میں پیدا ہوا تھا۔ اس سے پیکوڑا سا کھینا۔ اس کے چیچے می دائن بینگیا خاندان میں پیدا شدہ۔" (سیارٹھ رکاش-باب اخترہ ۳۰)

(۲) (بندوی کے مباوی برزگ کی بایت) اواورے مال سے شادی شکی۔ اور بھیرہ سے کر لیے کیا اس کو جائز سمجھا جائے۔ پھرا تعدو فیرہ کو پیدا کیا۔ برہما۔ وشنو ۔ رودہ اور اندران کو پائل کے انتہائے والے کہار بنایا۔ اس تم کے کھوڑے کے ہے جوڑے ٹین ڈاو کھے جیل ۔ "

(ستيارته بركاش باب اافتره ١٠٠٠)

نوٹ: چاک متیادتھ پرکا ٹیکٹے مرتبہ ہم کا ہے۔ اس سے متحاست یا سی کھنگ جی ۔ کمی ناظر کے پاس کوئی کھنے ہوگ سمی کے پاس کوئی ۔ ہم نے اس کی آ سائی کے لئے بھی منا سب مجھا کہ متیادتھ پرکائی کے بائب وختر سے کا ٹیمر بناز صدے رصعف (٣) " " بينے كوئى كى كو تبلے ، چاوے تو كھنتہ لے اور انگو فعاد كھاد ہے ۔ اس كے آئے ہے سب چتریں ہے كر آپ بھو تے ۔ ایسے علی لیلا (حالت ) ان بجاریوں بعنی ہو جا بہتی نیک افعال كے دشمنوں كى ہے ۔ بروگ پنگ منگ جفلك بتوں كو بنالعنا آپ تمكوں كی مائند بجارے بيو آؤ ف غريبوں كا مال از اكر موج كرتے ہيں ۔ " (ستير تھ بركائں۔ باب الفتر واحد)

(٣) (بت طانوں کے متعلق)" پنڈے یوجاری اندر کھڑے دریتے ہیں۔ جب ایک طرف ا شاکے نے پردے کو کھیچا جب بت آ ٹر جس آ جاتا ہے۔ تب سب بنڈ سادر یوجاری پالارے میں ۔" ( متیار تھ برکائی بیاب انفرواہ)

'' تم جمینت کرو برتمبارے گناہ چھوٹ جا کیں گے۔ اب زیارت ہوگی رجلدی کرو۔ وے پیچارے سردہ اور آ ہوئی عابازوں کے باتھ مت جاتے ہیں۔ '' استیدت ہائی۔ باب اقترہ ۵۸) (۵) (عردہ ارکے ذکر میں)'' بہاڑے اور سے پانی گرفاب رکنو کے مندکی شکل تک لینے والوں نے بنائی ہوگی۔ اور وہ کی بہاڑی ہی بہشت ہے۔ دہاں اتر کا شنی وغیرہ مقامات عابدہ ال کے لئے اجھے ہیں ربیکن وہ دو کا نداروں کے لئے دہاں بھی دہ کا ندادری ہے۔ دیو پر یا گ پران کے گوڈوں کی لیا ہے۔ ایک مجمین نہ ہائیں تو وہاں کون جائے دوہاں میشت ہو جاری ادر پنڈے آ کھ کے اند میں کا نیست میں ہوروں ہے مال اڑا کرنیش وطرات کرتے ہیں دیسے میں بدری ٹارائن میں فیل دویادا کے بہت سے بیٹھے ہیں۔''

(۱) ۔ (ہما گوت کے ذکر جس) '' واد رہے ہما گوت بنانے والے اول ہمجنز کیا کہنے گئے۔ ایک جمونی باتھے کھنے جس ذرایعی حیاا ورشرم ندا کی پچھی اند ھادی بن کیا ۔''

(مٹیارکد برکائی راہا انظر دائد) ( ) ( مٹیارکد برکائی راہا انظر دائد) وظرم شالا بیل لوگ والن دینے بین رعزیز دوست در ذات میں خوب دعوتمی ہوتی بین را بیتھا بیتھے کیڑے ملے بین رقبارے کئے کے مطابق مورگ میں پکوئیس ملٹ ایسے ہے رقم کیٹوس کوٹال مورگ میں بوپ ( بہند و بیذت ) بی خراب ہول روایاں بھلے کوٹوں کا کیا کام ہے۔''

(ستیاد تھ پری ٹی۔ باب افترہ ۱۸) ( میں درسے سے مخالفت کرائے والی ''تنا بیس بیس میش کا ان کمی عالم کا کا مہیں۔ بلکہ ان کو ما نتاجہا مت ہے۔''

( منیادتھ یرکاش، باب اافترہ ۸۷)

(۱) (ہندو مباد جو قال کے ذکر تھی)'' یہ سب اوصاف غیر مہذب ہے جھٹی گرو گڈوال (۲) (ہندو پیڈٹول کے جیسے ساد جو قال کے جیسے اس اوصاف خیر مہذب ہے جھٹی گرو گڈوال (۱۰) (ہندو پیڈٹول کے حصلت کا ایک کو گوں نے اپنے ہیں جمر نے اور دور روال کی بھی امر (۱۱) '' وید کے جائے ایک پاکھٹر گھڑا گیاہے ۔'' (ستی تھ پہائٹے والے گورو کے پائ جاوے ۔ان پاکھٹر ہوں (ہندو پیڈٹول) کے دام تھی نہ جینے ۔'' (ستی تھ پرکائی ۔ باالغروادا) (۱۲) (ویشنو تا کے پنٹر کیر پنٹر وغیر وست کے متعلق )'' یہ سب فریب برطی ہے ہیدا اور شنر اور کر تے ہیں ۔ جالی کینے اور وشق کو گول کہ بہا کر اسپنے جال جس پینسا کرا ہی مطلب براری کرتے ہیں ۔'' پوپ بی کے ترانی مجرواں جس بودھیا بہت کو از مطلب براری کرتے ہیں ۔'' پوپ بی کے ترانی مجرواں جس بودھیا بہت کو از (ستیرتھ پرکائی ۔ با انہوں کی مورت جس افتر دیدا)

#### بئينون سيمتعلق

(۱۳) "بینیوں کے موائے اور کوئ ہوں کے جوان کے برابر مشعب رہند دھرتی ۔ ضدی
اور طم سے بہرہ ہوں۔ " (میرجہ برکائی۔ باب افترہ ۱۹۰)

(۵) "جین فر ہب سب کے ساتھ دشتی کرنے ۔ خالفت رکھے۔ فرمت کرنے ۔ سب افترہ ۱۹۰)

(۱۱) "جین فر ہب سب کے مواقع دشتی کرنے دائا ہے۔" (سٹیارتھ پاکائی۔ باب افترہ ۱۹۰)

(۱۲) "جینو ہاکی ما تشکول ۔ کمراہ ۔ کمینہ اور فرمت کرنے دائا ۔ اور بھولا ہوا کوئی بھی دوسر ۔ فر بہ دائات ہوگا۔" و منابع افترہ ۱۹۰)

دوسر ۔ فر بہ والمائن ہوگا۔" و مین افترہ بہ تیم وال کے کیند کرنے دائا ہے۔ ایسا اور کوئی تیمیں۔"

(۱۲) "جین طرح جین فر بہ تیم وال کے کیند کھنے دائا ہے۔ ایسا اور کوئی تیمیں۔"

(متیا تھ پر کائی۔ باب افترہ اور کائی۔ باب افترہ اور ایسا دھوؤی و فیرد کی ایمی

( اختیادتھ یاکا ٹی۔ باب الغر وے ۱۰

یز ایاں درتے میں کدکو یا بہ جنی لوگ جمانوں کے بیزے بھائی میں ۔''

(۱۹) 💎 "أَرُونَي فَخْصَ عاسداور كينة وجِي جوية بمرينية إلى سنة جزع كروه مجي نه يوكار"

( ستيارته بركاش ـ باب افتم ١٠٨٥)

(۱۰) " "المرجيني اوک طفلاز متل والے تاہوت باقوان باقتی کیوں مان مضع جس طرح بازار کی توریت اسپنے سوائے اور کسی کی قریف نہیں کرتی ۔ اس طرح سے بات بھی دکھائی ویتی ہے۔" (متوزید ریکائی۔ باہم افتارہ ۱۰۰

(11) " " يه بات جميع ل كي مشر يقصب راور ب علن كانتي نيش به و كيابي؟"

(ستيارته بيكاش بإب الفروسا)

( ۴۴ ) ۔ (جیلیم ن کوخاطب کر کے )' داو تی داواعلم کے دشمنوں! تم نے میکی مجھا ہوگا کہ ہماری جھوٹی ہاتوں کی کوئی ترویزئیں کر سے گا۔ اس لیے بیٹوف والا نے والے اللہ طاقیقے جیں محربیدا ممکن ہے۔ اس تم کو کہاں تک سمجھاویں۔ تم تو جھوٹی خدمت اور دوسرے خانیب سے مخالفت اور وشمنی کرنے پردی کمریت ہوکرا پی مطلب برآ ری کرنے عمل طوا کھانے کی برابر ( لفت ) تجھتے ہو۔''

( سنيارته بركائن. باب القرو١١٣)

(۲۳) - (جینے ل کے ذکر میں)" مجلا جاہوں کو اپنے غذیب کے بعد سے میں بھٹسائے کی وس سے بڑھ کردومری کون می بات ہوگی۔ایسا جو ٹھ وار ہے مجھے کا غیرب کون بوگا۔"

(متیارتو رکاش به باقتره ۱۱۱۵

(۱۳۷) مرول می جا کا جنتا جھڑا جا ہے۔ ووسب جیلیوں کے گھر سے نظا ہے۔ اور پاکھنڈوں کی بڑ بھی چین فرہب ہے۔" ﴿ سَيَارِتُو بِكَاشْ، إِبِ القرومِ ال

#### سکھوں کے متعلق سوا می جی کی تیز کلامی

(۱۵) ان کا کے جی کا دیماتو اچھاتھا۔ لیکن طبیت کی بھی گئیں گئی۔ بال ذبان اس ملک کی جوک گاؤں کی ہے۔ اس کو جانے تھے۔ دیما دی شامتر اور ششکرت کی گئیں جائے تھے۔ اگر جائے تھے۔ ہوئے تو ' اور بھے کو راجو'' کیوں لکھتے اور اس کی شال ان کا بنایا مشکر کی سفور ہے۔ جا ہے تھے کہ میں شکرت میں بھی قد مرکھوں۔ لیکن بغیر ہو سے شکرت کے تکر کیسے آ بھی ہے۔ جام گنواروں کے سر بھنے جنہوں نے شکرت کم می تی بھی ہیں تھی۔ شکرتی بنا کرشکرت کے بھی بنڈے اس سے کے بات اپنی ہودائی عزت اور اپنی شہرت کی خواہش کے بغیر مجھی نہ کریت سان کو اپنی شہرت کی خواہش خرود مجی کیمیں تو جسی زبان جائے تھے کہتے رہبے ۔ اور یہ بھی کہد دسیتے کہ بس شمکرت کیمی مجاملہ جب کچھڑو بیندی تھی تو عزت اور شہرت کے لئے کچھوٹ بھی کیا ہوگا۔ اس کئے ان کے گزشتے میں بہ بچاویدوں کی خدمت اور تعریف کئی ہے رکھونک اگراییا نے کرتے وال سے کئی کوئی وید کوئٹ کو چیٹ جب نہ آتے تب عزت میں قرآت کا اس سے پہلے ای اپنے نہیوں کے سامنے کہیں کمیں بدول کے فلاف کہتے تھے۔ اور کیمی کھی وید کے بارے میں اچھا تھی کہاہے۔"

( عَيْدَتُو رِيُوالْ . وِبِ الْقَرُودُو)

ا سنورته برماش بهامیه ۳ فقروی)

(٢٦) - المستحدات برس قرنین کرتے الکن اس بر بول کر کرفتہ ( کتاب ) کی برستش کرتے ۔ میں ۔ کیا بدیت برسی ٹیمل ہے؟ کس ہے جان چیز کے سامنے سر بوکا کا یا اس کی برستش کرتی تمام اُنٹ برس ہے۔ جیسے جوجاری نوگ اُنٹ کا ورشن کرائے ورشاری کیا ہے۔ ویسے نا مک جنتی لوگ اُنٹ برسی ہے۔ کیا بہتش کرائے کرائے جیسے بھی لیٹے جیں۔ کیکن اُنٹ برسی والے ایکنٹی وید کی عزے کرتے جی آئی بیارگ کرونتی صاحب والے کیس کرتے ہے '' (ستورٹھ برکائی۔ باب انٹر 184)

#### عیسائیوں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

أأخدامهون الاربركات والاثبرا

(m2)

(۲۸) الأمراكي باتوں كے لرئے والا المان قرسي دور مكام ووتا ہے تو خدا ويدا كيوں ليس ہوا؟ كيوكندا كركوئي دومر ہے ہے مكا ري كر ہے گا تو دہ قرسي مكار أيوں شہوگا؟ اور جن شخون كو حشت دي دو ولما تصور تھے ہوتو جمرہ وخدا غير مصف شہوا ؟ اور پيافت خدا پر ہوئي جا ہے تھي ۔ الا و مشيارتنے براق برائي جاسر خدا ہے سب كی زابان خلا سلط كر كے مشيانا مى كر ديور مى ہے ہي ہزائراہ كيا ۔ اين ہے شيطان كے كام ہے جمي تراكام تركيں ہے ۔ الا استيارتنے براق ہو ہوئے ہيں ہوائے ہيں۔ و ب استے ميسا كيوں كے باد كى داين بول دان كے قد بہ بن كيول شائر برہے ہے ۔ ا (۱۳) "خرب آومی دات کو آوکی ما ندید به رحم جور بخیلی خدات لاک بالے بوار معداد د چو بایون کے کو باتصور مارڈ الا الدرا سے دائی ترین ندا یا۔" (سیار تھر پھاٹ الدرا شات بات (۳۲) "خدا کا بیلوں کی قربانی لیں۔ اور قربان گاہ پر ابو پھڑ کا ایک و مشیان اور ما شات بات ہو۔" (سیار تھر پھاٹی ہو موئی فیٹروہ می ہے تہا دا خدا۔ بوک تورت سے بوڑ معداور جاند و فیرو کی جان لینے سے بھی بازئیل دہتا۔ اس سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ موئی زما کا در (سماؤالف) تھا۔ کو تک اگر زما کا در موتا تو باکر و بعن کو ارک از کو ل کو اسے نے کے و رسمگوا تا۔ اور الی ہے دہی اور زما کا درک کا تھم کو اس رہا۔" (سیور سی کے کی پیدائش کے تعمق ) "اون باقس کو کو گی عالم نیس مان سکتا۔ ان باقوں کا کو کی عالم نیس مان سکتا۔ ان باقوں کا کو کی عالم نیس مان سکتا۔ ان باقوں کا کو کی مان سکتا۔ ان باقوں کا کو کی مان سکتا۔ ان باقوں کا کا ب

(متیادهم برکوش رباب ۱۳ آخره ۲۰) "اكريموع اب آب خودهم مع محروم اور بجول كى عقل والاند بوتار تواورل كو ' رُکول کی ما تند نے کی تعلیم کیون و بنا۔'' (متيارته بركاش باب۲ افتره ۲۵) (۳۶۱) - ''ان بات کود کی کرمعلوم ہوتا ہے کہتی خصہ درتی ۔ نورا سے موسموں کاعلم نہ تھا۔اور ال کی ہے علم آ دمیوں کی پی خصلت بھی ۔'' (ستيارته بركاش باستهفره ۷۸) ( ۲۳۷) ۔ '' داومیسی صاحب آب نے کس علم سے بتایا کرمتار ہے کریزیں کے۔اور آس ان کی كُوْلِي الْوِجْ بِ جِوْرٌ جائے كى؟ أَكْرِمِينِي تُعوزُ الجي عَلَى يَرْها بِوِيّالِ وَمْرور جان لِيرًا كديد ستادے سب د نیا جی اور وہ کیونگر کر بکتے ہیں ۔ جونکہ میسی براحمی کے تھر کا بیدا ہوا تھا بمیشہ نکزی چرنے حصیلتے کانے اور جوڑے کا کام کرتا رہا ہوگا ۔ است اس جنگی ملک علی جب وقیر نے کا عول بدر ہوا۔ اتب ایک باتیں بنائے نگا۔ کتی باتی اس کے منہ ہے ، کچی ہمی تھیں کیکن بہت میں بری ہمی ہیں۔ وہاں کے لوگ جنگلی تھے۔اس کی باقوں پر بیٹین کر پیٹھے۔ بہیر آن کل یورپ پڑتی کرریاہے۔اگر ابیائی دفت ہوتا تواس کے مجمو نے کوئی بھی نہانا۔ باو جود کی لقد رهم ہونے کے عیسانی لوگ اب بھی ہت دھری اور چیدیں کی معاملات کی ہورے اس روی فدہب ہے کناروکش ہو کر طمل حیاتی ے نیمرے ہوئے وید مارگ کی فمرف دجو سائنیں ہوئے۔ سکے ان میں تقل ہے۔"

(متیاتھ پر کوئی۔ بہت اختروات) البیمان میں ایس بات بجز بے ملم ایر ساور اور سے کوئی مجس شائند ہوگا دی کرسکتا ہے؟ عیشی کی ال بات كما الم كل كروراني خداد تركا كمانا كتية جي - بديات كيمي أرى ب."

(متيادته بركائر وبالقرومه)

(۲۹) "اواہ رہے میسائیوں کے پیشینگوخدار قدا کے فرشنے پرنظے کی آواز قیامت کی لیاد محمد بازی برنکھا مدا

محض لڑکوں کا تھیل مطوم ہوتا ہے۔'' (سنز رقد پر کائن ۔ باب القراء ۱۰۰) '' یکوٹر ایرانوں کے گوڑوں کا بھی باپ ہے۔''

( معما میں ایک ہے۔ اس میں ایک ہے۔ ا (ستیارتی پر کارٹی، باب انظر ایک ا

## مسلمانوں کے متعلق متنیارتھ پر کاش

(٣) ﴿ (آرةَ نَ كَلَ تَعْلِم )" كِيارِيشِيطَانَى عِيدُ هُ كُرْشِيلِنت كَا كَامْ فِيلَ عِيدًا"

(ستيارته مِيكاش باب ١٠ ونقره ٦)

(٣٢) " مدائ تعالى في يعليم (قرة إن) شيفان يريعي مول كيد ويمين فعالي تمطيعي "

( متیارته برکاش به ایسته فقره ۱۱ ر۱۲)

( ٣٣) " بيسے خود فوض لوگ آج كل يعى جالوں ( بيطوں ) ك درميان عالم ين جات

يراد يدي ق أس دان على كال تضمرا سلام في أفريب كيا موكار السيات بكائد إب المعروان

(١٩٥) - المعجر عدك يا تمرس فنول بي راورساد ولوح أدميول كرواسط كري كي بير."

(ستيارته ريكاش بابهافترو19)

(٣٥) " بهلا خدا كي داوش مرت مارية كي كيام رورت بي كيول في كيتم موك بات

ا پنامطلب پورا کرنے کے لئے ہے۔ (بیٹی) بیا ایج ویں مجے تو اوک خوب لزیں مخالوٹ مار کرنے سے بیش وعشرت عاصل ہوگی۔ بعداز ان گھڑے از اکس مجے ۔ ( بیٹیراسلام نے ) اپنی

عرے ہے۔ بین وحترت عاص ہوئ۔ جعدازاں چیزے ازا میں ہے۔ ( حضراطام نے )اری معلب برآ ری کے لئے اس م کی ہاتمی کھڑی ہیں۔'' (متیارتھ ریاش باب ہاخر ہام)

(٣٦) (الزالي ك ذكر ش) "اس مصاليم معالم على يقرآن ندتو خدا كابنايا الردركي

و بيدارعالم كاينا بابواسي-" (ستيارتد برياش. باسيم افتروس)

(٢٤) " ويكيمة واللي كابات ب- أقاب ناشرق من مغرب اور ومغرب سي شرق مي

" آناجانا ہے۔اسے تحقیق جانا جا تاہدے کچھر آن کے مصنف کھم بیئنسا درہ خرافیہ بھی ٹیمن آنا تھا۔" (متراقع دیکٹی ہیاہ مانتخروام)

( ٢٨) - " واو داد في ديكو في سعما تون كالنده شعيده بازون كي طرح تعميل آر باب- عظند لوك اليه خدا كوفير باد كه كركناره هي كري محداد مبالي لوگ بين مي محداس سه بعراني مح وخي را آن اس كه بينم يز سركي" (ستارته يري قرب باب افتروس)

(٣٩) - (بېشت كۆكرىك) " جمايد بېشت ب\_ ياطواخ خاند"

(سنورته بهکاش-باب"الغرود")

(۵۰) "دیکھنے تھے صدب کی ایلا (کرتوت) کہ اگرتم میری طَرف ہو کے تو خدا تہاری طرف ہوگا۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ تھے صاحب کی نیت صاف ٹیس تھی اور بیٹا بت ہوتا ہے تھے صاحب نے اپلی مظلب براری کے لئے تر آن بنایہ ہے۔" (مٹیارتھ پرکاش نے بہااتھ رملات) (۵۱) (فرشتوں کے زول کے ذکر عمل) "میصرف جابلوں کو لا بی دے کر چشانے کا وصحی سلا ہے۔" (مشود کا کر ایس کا میں کا میں ایس میں کا میں ایس ایک ایک اس میادہ کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک

( ۹۰) - "خدایعی سلمانون کے ساتھ جموٹی بحیث میں پھنسا ہوانظرۃ تاہے۔"

(ستيارته بركافي. إب ١٩١٣ (٥١٥)

(۵۳) " (اسلان) فدااور شیطان شی کیافرق رہا۔ ہاں اتافرق کہ سکتے ہیں کہ ضدایرا۔ اور وہ مجموعا شیطان۔ " (سیارت پر براہ شیطان۔ ") (۵۳) (جہادے ذکر میں) "البی تعلیم کو میں شائق چاہتے البی کی ہا ہے۔ پنجبرا ہے۔ خدا اور ایسے تے ہب سے سوائے نفسان کے فائد و آباد مجمی کیس۔ ان کا نہ ہوتا ایجا ہے۔ ایسے جہلانہ تہوں سے عظیم ورو کر دیدہ کس (ویدک ندرب) کے امام کوسلیم کرنا جا ہے۔ "

(ستيارتو بركاش-باب مافقره ۱۹)

(۵۵) ۔ ''اب ویکھنے۔خدا اور رسون کی تعصب کی ہاتیں۔ بجرصا حب وغیرہ بچھتے تھے اگر ہم خدا کے نام ہے ایک ہاتیں نہ تکسیس کے قواہنا فدیب ترقی نہ یاوے گا اور مال نہ لے گا۔ بیش ہ مشرت نصیب نہ ہوگی۔ اس سے خاہر ہونا ہے کہ وہ اپنی مطلب براری اور دوسروں کے کام زگاڑنے میں کال اُستاد تھے ای بیرے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جموٹ کے ۔ نے اور جموٹ پر چلنے والے ہوں کے۔ نیکوکار عالم ان کی ہاتوں کوستنوٹیس مان کھے ۔'' (ستیارتھ پر کائی۔ باب مافترہ ہو کی تو (۵۱) ۔ ''وا ہی وا ہا سلم نوں کی خدا کے تھر بھی چھے تھی وولت نیس رسی ہرگی۔ اگر ہوتی تو آ رض کیوں مانگل دائل سے طاہر ہوتا ہے کہ خدا گئا م سے تھومہ دب نے اپنامطلب نکالا ہے۔'' (مشورتھ رکائل د بایت افر ۱۹۰۰

(۵۷) - " جس طرح شیطان جس کو چاہتا ہے" نبگا، بنانا ہے۔ ویسے می مسلمانوں کا خدا عید ان کا کام کرتا ہے۔ اگر نیما ہے قوبہشت اور دور خاص خدامی جائے۔"

(منیارتو برکائما ۔ بنب جافتر ووج )

(۵۸) - (مصابے اوکی کے ذکریں)" اس کے بکھنے سے اسٹنے ہوتا ہے کہ ایک جھوٹی ہاتی اس کے بلائد ہے۔ خدااور محدما حب مائے تصدا کرانیہ ہے تو پر دانوں یا کم ٹیک تھے پیشھید واز و ساک ہاتی میں ایس ا (ستارتی بروش بربسانتہ وادے)

(۵۹) - (فرقون کے عذاب کے ذکر میں) او کیجیئے جیسا کے کوئی پاکھنٹری کی کوڈرائے۔ کہ اس تھو پرسائوں کو مارنے کے داسطے چیوڑی کے ۔ کی بی بیات ہے۔ بھلا جوابیہ متعسب ہے۔ ایکے قوم کوئری کرد سے اور دوسری کو یادا تارے وہ خداادھری (غیر منعف ) کیوں ٹیس

(ستيارته بركاش، باب٩افترو٢٠٠)

(\*\*) (جہادے ذکر میں )" واہ می واہ ا تیٹیم اور خدا خوب رحمل ہیں۔ یہسب فریب قرآن کے مصنف کا ہے۔ خدا کائیمیں یہ گرخد کا بیوتو اپیا خدا ہم ہے دور رہے۔ اور ہم ویل ہے دور دہیں۔ '' (14) سائی قرآن خدا کا بالم ہوائیس ہے کمی مگار فرجی کا بدیا ہوا ہوگا۔ ٹیمی قرائی تفعیل

باتمل كول كعبى جوتمل يا سيارته بركاش يا بياماته وهدي)

(٢٢) - "مسلمانون كے فعالے الفساف اور جم وقيم و فيك اصاف دور بھا كئے ير "

(منیارتو پرکائی ایا سالقرد ۱۹) (۱۳) سالیت (اسلام کے بتائے اور ک) ضا کہ ہماری طرف سے جیٹ علا کُلُی (ترک) مصد خدا کیا ہے کیک تماش کر ہے۔ وہ ای داوا محرصا حب آپ نے کو کلئے گوسا نبوں کی ہمسری کر لی وادا مذہبی آپ نے ایچی موداگری جاری کی۔" (منیارتو پرکائی باب افترہ ۱۸) (۱۳) (استوی علی العرش کے ذکر میں)"ائی سے طاہر جوتا ہے کہ خدا کو نہ جائے والے ڈ ٹی ٹوگوں نے بیٹر کاب جائی ہوگی۔"

( ۱۵ ) - ( آ مان اور بادلوں کے ذکر میں ) "مسلمانوں کا خداطر طبی کیکہ بھی نہیں جا مال اگر خدا باولوں کا علم جانبا تو آسان سے بائی اتاد اور س کے ماتھ یہ کیوں دیکھ کرزمین سے بائی

اس بریز هایداس مے تعقیق بوا کی قرآن کا مصنف یادلوں کے علم کو بھی تیس جانتا ۔ اگر تیک وجہ ا تمال کے بغیرر کے وراحت دیتا ہے۔ وہر فدار فیرمنعف اور جال سکل ہے۔ ' (متزرقه ريكاش-بابيجينقروجو) " جب خدا ممراه كرنا بير تو خداا در شيطان ش كيا قرق موا يجيه شيطان ودمرول كو عمراه کرنے برنر اکبالاتا ہے۔ تو خداق ویسائل کام کرنے سے بڑا شیطان کیول نیس؟" (متزرته رکاش. باپسافتروه) "بب شيطان كوكراه كريد والاخداع مع وه وهي شيطان كاشيطان براجماني اور استاد کول تیں؟" ( متبارته برکان به بایه ۱۳ افتره ۱۹۸ ) (مبرنگادے کے ذکر میں) ''اکی اعداد عند کاروائی خدا کی بھی بول ہے۔ البند بے مقل يموكرون كي مواكرتي ب." (سنيارته بركاش باب مانظردادا) " واو تی داد! مِنْ جِرت انگیزنشان ہیں۔ان میں ے ایک اوٹی بھی خدا کے ہوئے (14)ش وكل كاكام وفي برايي كوفداكها مرف كم مجدة دميول كي باتس جي-" (متيارته م) ش- إب ١٩ القرو١٠١) " قرى كمستف كوجغرائيه بإعلم وكت فيس آنا تما - اكرآ تا تواسك خلاف ازعم ا تما كول كله يناساس كاب كم متتريق بيام بين واكرمان علم بوت والكي جوني إقول ے يُر كتاب كو كوں مانے ؟ الى كتاب كو شق نوگ بى مان كتے بيں ر عالم بيس مانے " ( ستيارته بركاش - باب ١٩١٣ مره ١٠) (4) " "يكتاب (قرآن) كله بريال فيس بونكتي مالبية كمراه كي بطل بمولَى معلوم عن بيب" (ستيارته بركاش. إب الفروال) " خداا درمسلمان بز سندک پرست اور پرانی (بهنده ) در چینی چهویفی برست بین ما" (ستيارته بريكش باب مهاهر ۱۹۲) (شع) · ''مسلمانول يكا قر آن امن مين خلل انداز چوكرندر جنگزا كراني والا ب. اس كيّ (ستنيارته م كاش -باب القرو١١١) دیندار عالم اوک اس کونیس اینے ۔ (سن) ﴿ (معفرت صالح " كي اوْتَيْ كَدُوْكِرِ مِنِ ) " اوْتَنِي كا نَثَانِ و يناصرف وحشي بين كا كام

(متيارتد ريكاش باب بمانغره ١٨٠)

ہے۔ ند کر خدا کار اگر میر کتاب ( قر آن) کلام انبی ہوتی قوالک انو باتھی اس شی نہ ہوتھ ۔ "

(20) (الله کا تعریف کے ذکریں)''اسے می مزے اللہ آپ زیروست برآ ہے اسے منہ ے اٹے تعریف کرنا۔ جب شریف آ وی کا کام تیک موسکیا تو خدا کا کیونکر موسکیا ہے۔ شعیدہ یازی کی جھنگ جنگ کرچنگی آ دیروں کو قاہوکر ہے آئے جنگلوں کا عدا تان پیٹھا ہے۔ ایک بات خدا ک کتاب میں برگز نہیں ہو کتی۔'' (ستيارته بركاش باب مافتره ١٩٩) (41) (آ ان كا بيدائش كي ذكر من)"واه صاحب! حكمت والي كماب خوب بي كه جس میں بالکل علم کے خلاف آ کاش کی پیدائش اور اس میں ستون لگانے اور زمین کو قائم رکھنے کے واسلے بھاڑ رکھے کاؤ کر ہے۔ تھوڑ ہے ملم والابھی ایک تحریر برگز نبھی کرسکنا۔ پرٹو سخت جہالت کی بات ہے۔اس کے بیقر آن ملم کی کتاب نہیں ہوئتی۔ کیا یہ خلاف ارملم بات نہیں ہے کشتی کو آ وی کلوں اور اوز اور سے جہاتے ہیں باضدا کی میر مانی ہے ۔ اگر لوہے یا پھر کی کشتی بنا کر سمند و يش چلائي جائے تو خدا کا نشان ذوب تو نہ جائے گا؟ پر کماب ترکس عالم اور نہ خدا کی بنائی ہوئی ہو (متيارته بركائها\_إب\*افترو\*\*!!} " داء قر آن کے خدااور قِلْم " ب نے ایسے قر آن کوجس کے روے دوسرے کو تعسال بہن کرائی مطلب برادی کی جائے بنایا۔اس سے ریک ورت ہوتا ہے کہ تحد صاحب بزے ثہوت برست تتے۔ اگر نہوتے قولے یا لک بیٹے کی جورد کوائی جورد کول بنائے ، طرف یہ کرانمی ہاتوں کے کرنے والے کا خدا بھی لمرفدارین کیا۔ اور بے انسانی کیمی انساف قرار دیا۔ انسانوں ہیں ونش ہے دشی انسان کی بیٹے کی جور وکوچھوڑ و بنا ہے۔ اور بیکیا بخت خضب ہے کہ نی کوشوت رانی یں کچھ بھی رکادے تبیمی ہوتی ۔ بھلا کون مقتل کا اندھا ہوگا جو اس قر آ ک کو خدا کا بنیا ہوا اور تحد

(ستیارت برکائی۔باپ ۱۱ افترہ ۱۹۷۷) ( ۱۹۷۸ ) - ( دوز فی ایپ کراہ کشدوں کے فق میں بدوعہ کریں گے۔سوالی بی نے مجھا کہ بدوعا خضیر کرتے ہیں۔ اس پر کہا)'' داہ کیسے موفر کی توقیع ہیں کہ خدا ہے دومروں کو دو گناد کا دیسے کی دعا مانگٹے ہیں۔ ان سے ان کی طرفدار کی خود فرخی اور فلم کا جوت مانا ہے۔''

صاحب کو پیمبراورقر آن کے بتلائے ہوئے خدا کو بھاخدا مان مکے۔"

استیادتھ پکائی۔ باپینافٹرہ ہیں) (سیادتھ پکائی۔ بالب ہو تے) ''اگر پینٹیر محدصا حب سب پر خالب ہو تے تو سب سے ذیا دہ خالم اور ٹیک چلن کیون نہ ہو تے۔''

(مليارته بركاش\_إبهانقروما)

```
'' خدائیمی اوهرم ( بےافعہ فی ) کر نے والاور عیطان کا ساتھی جارت ہوتا ہے۔''
                                                                                    (A-)
( ستيارته بركاش مرباب انتخروسود)
'' بيقرآن -خدا اور مسمان غرريائے برسب و تکليف دينے اور اپنا مطنب تکالئے
السنبارتيو بركافي رباب محافقروم الأك
" و كيست معمانون ك فداكى كارسازى ودم عديب والوس سالا في ك لت
    بیقیم اورمسل توں کو بعز کا تا ہے۔ای واسعے سمیان اوگ فیاد کرنے میں کمر ہیند دیتے ہیں ۔''
(ستیارنی برکاش ریاسه ۱۰ انتر ۱۳۷۰)
﴿ وَ عَانَ كَي هُرِفُ مُرْشَقُولَ كَ عِلاَ لَهِ كَوْكُرِيرٍ ﴾ " الذي نبكيا إِ وَن كُوسُوا كَ وَمثَل
(منبيانه مركاش_إب القرود ١٢)
                                                              ہوگون کے دومراکون مانے گا۔''
(۸۴) - (بہشت کے فلان قاوموں کے ذکر میر)" کیا تھی ہے کہ جو یہ میں ہے ٹو فعل
                        لألول كے مدتھ ہو۔ ھانٹی كرنا ہے ۔ اس كی بنيو د كِن قر آ لنا كا قول ہو۔''
( ستبارته رکافی به باید مخاره و د و
( عمور شمن سودئ سیاد بحوجائے کے باب ش )" مید بزی ناوالی اور منظی بن کی بات
                                                                                    (46)
 (ستيارتيو ميكاش _. ب٣١غتر ١٥٥٠)
                                                                                     "<u> </u> —
﴿ أَ مِنْ عِبْتُ جِائِدِ بِ ﴾ "واو حِي قرآن ك معنف فلاسترة كاثرة سال كو يوكركوني
                                                                                    (AY)
عِيدُ مِنْ عَلَى اور تارونَ وَيَوَكُر مِهِا وَمِنْ عَلَى اور وريا كيا لَكُرْ يَ بِ .. جو چيرة الشفركا اور قبري كيا
                     مرد ہے ہیں جوز نہ وکر سکے گا۔ سب یا تین اڑکوں کی باتوں کی ہا تدہیں۔''
( مقدرته برکائن۔ باستالقررﷺ)
'' مستف قرآن نے جغر فیرونلم ویک آپھے تھی آئیں بڑھاتھا کیاوہ خدا کے یاس سے
            ہے۔اگر بیقر آن اس کا تصنیف شدہ ہے ۔ تو خداہمی ملم وہ کیں ہے خار ن ناظم ہوگا ۔''
( متبادنه مرکاش. باب ۱۱ فقر ۲۵۴۰)
( بحرموں کو بیشانی سے مکڑے جانے کے ذکر میں )"اس الیس چیڑ اسیول کے تھینے
                                                                                    (44)
( ستيارتيو بركاش . ب سافتره ۱۵۸)
                                                                 مح کا م ہے بھی خدانہ بچا۔''
 '' بيَ مَابِ ( قرمَ ن) نه خدا نه هام كي بنائي هو ئي نه مُم كي هونگٽي ہے۔'' ( عَاشہ بابع )
                                                                                    (A4)
تموزشيرين كلاي شرى و يا تندسواي فتم جوار ناظرين أثبين ما حظافر ماكر، وسر يرجعه
```

# مرزاغلام احمدقا ديانى

جارے پنجاب کے طبع کورداسپورش بٹالداشیش سے گیار وسیل خام سزک پر تقب
خادیان ہے۔ اس نقب بھی سرزا کاریائی ۱۸۲۹ وجی پیدا ہوئے۔ آپ نے بہت کا ڈیل تعنیف
فر ما تیں۔ جن میں سے گئ ایک فیر مسلموں کے متعلق ہیں۔ اور بہت می مسلمانوں سے۔ ان
سمایوں بھی اپنے اپنے کا طبوں (مسلموں اور فیر مسلموں) کو جب تیز کلای سے خاخب کیا تو
می اپنے اپنے کا طبوں (مسلموں اور فیر مسلموں) کو جب تیز کلای سے خاخب کیا تو
می اپنے اپنے کا جن کا میں اور معقول تھ سے اور فائدہ بنانے کو ٹر مایا۔ اور خوب مفصل
فرک جانے کے اپنی خت کا بی کی فلائی اور معقول تھ سے اور فائدہ بنانے کو ٹر مایا۔ اور خوب مفصل
فر مایا۔ آپ کے افغا ظریہ ہیں:

المحت الفاظ كراستهال كرنے بين ايك بيائى تكست كو تفته ول اس بيدا مراسك بيدا مراسك الفاظ كراستهال كرنے بين الد كرتے بين اور ايس او كول كر لئے جو عابد كو بيند كرتے بين ايك تحق بين كرا كرا ان كول بين المراسك المين الد و كرا كرا ان كول بين المراسك المين الد و كرا المين المي

دفت ہر کیب طور کی تدبیر ہوسکتی ہے۔ انہیاء نے جو نفت انفاظ استعمل کئے مقبقت میں ان کا معلب تحریک قراتھا۔ ناخلق اللہ عمرا ایک جوش پیدا او جائے اورخواب فنسٹ ہے اس نموکر کے ساتھہ بیدار بوجا کیں اور وین کی طرف خوش اور فکر کی تگاہیں دوڑ قائم وع کرویں اوراس راویں حرکت کریں ۔ ووہ خالفانہ حرکت می سبی اور اپنے دوں کا الحراق کے دوں کے مما تھا کیا تھا پیدا کرلیں۔ گووہ عددٌ انہ تا تعلق کول نہوای کی طرف اللہ عن شایدُ اشار دفر ہا تا ہے۔ ''فسسی فيلوبهم موض فزادهم الله موضا" يقية مجمنا واست كردين اسمام كوسيج دل عابك وی وک قبول کریں تے جو بیاعث خت اور پازور جگائے والی تحریکوں کے کتب دیدیہ ہے ورق ' گروانی میں لگ کئے ہیں اور جوش کے ساتھواس راو کی طرف قدم افغار ہے ہیں۔ گورو قدم خالفا نہ ی سی بہندوؤل کا دو بیبلاطر مِن مِمیں بہت ایوس کرنے والا تھا۔ جواسینے دلوں میں وولوٹ اس طرز کوزیادہ بہند کے لائل مجھتے تھے کہ مسلمانوں ہے کوئی زیجی بات چیت نہیں کرنی جا ہے۔ اور بای بین بال طاکرگز اده کر لیما بیا ہے لیکن اب ده مقابلہ برا کر اور میدان بیں گھڑے ہوکر ا مارے تیز جھیاروں کے لیج آیا ہے این راوراس سید (شکار) قریب کی طرح ہو گئے ہیں۔ جس کا ایک می ضرب ہے کا م تمام ہو ملک ہے۔ ان کی آ جوانہ مرکثی ہے ڈرنائیس میا ہے۔ وقمن میں جیں۔ دوہارے شکار ہیں۔ منظریب دور ماندہ نے والا ہے۔ کرتم نظرا نھا کرد مجمو مے کے کوئی ہندہ وکھائی دے محمران بزموں تھوں میں ہے آیک ہندہ بھی تنہیں دکھائی ٹبین دے کا رسوتر ان کے جوشوں سے تھم اکرنو میدست ہور کیونگ وہ اندر ہی اندرا سلام کے قبور کرنے کے لئے تیادی كرد بي جي اوراساام كي ديبوزي كقريب أيني جي اين

#### عیسائیوں کے متعلق

" (بسائيل نے) آپ (يون کي لے ) كے بيت ے مجوات لكے بي مرح (1) بات برے كما ب (يوم كم) ي كونى جرو فريس بوالدوال دن سے كما بدا يوم كم ) في مجرہ ما تھتے والول کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرامکار اور حرام کی اولاد مخبرایا۔ اس روز ہے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اور نہ جایا کہ عجوما تک کرحرام کا راور حرام کی اولا دینیں۔ آپ (بيور ين ) كايد كبنا كدير بيروز بركما كي محد اوران كو بكوا ترقيل بوكاريه بالكل جوث نکا ۔ کو کھا آئ کل ذہر کے ور معے ہے ہورہ میں بہت خواشی موری ہے۔ بزار باسرتے ہیں۔ ا یک یا دری خواہ کیسا تل موتا ہو ۔ تمن و آل امٹر کنیا کھانے ہے وو کھٹے تک ہا سانی سرسکتا ہے۔ یہ مغر ہ کہاں کیا ایمائی آب (بیور سی ) قرباتے ہیں کہرے پر دیماڑ کو کیں مے کہ بیال ہے أثه وه انه جائے گا۔ برکس قدر محوث ب- بعنا أبك بادر ك مرف بات سے ايك الى جوتى كوتر (خبرانيام) كتم ماشيص ۱ کارتزائل ۱۵ ایس ۲۹۱٬۲۹۰) میدعا کر سے دکھٹا ہے۔'' " أب (يوم مع ) كاخاعمان بحي نهايت إك اورمطهر ب تنين داديال اورنانيان آ ب کی زنا کار اور مسی عورتی محص بران سے خوان سے آب کا دجود تھیور یا ہے ہوا مرشاہ بیامی عدا کی کے لئے آیک شرط ہوگی آ ب کا تخریوں سے میلان اور محب بھی شایدای اور سے ہوجدی مناسبت ورمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان مخبری کویہ موقعہ بھی دے سکنا کہ وہ ہی کے سر برایے ایاک واتھ لگاوے اور ڈاکاری کی کمائی کا بلید عظراس کے سر یر لمے۔ اور اسیتے بالول كواس كے جروں ير لے - مجے واسلے بحد ليس ابيدا انسان س جلن كا آ دى بوسك بے - آب (بیوع سے )وق حفرت میں جنہوں نے بیا ہیں کو کی کھی کھاجی بیانام لوگ زیرو ہوں کے تو میں چرواپس آ جاؤں گا۔ ماہ نکے نیصرف وہ لاک بلکہ انہیں شلیں ان کے بعد بھی انہیں صدیوں عن سر چکیں محرء باب تاب تشریف ندلائے۔خود تو وفات یا بینے میمراس مجمولی پیٹلوئی کا کائٹ اب تک یاد ہول کی چیٹائی ہر ہے۔ موجہا تیوں کی رحالت ہے کہائی پیٹٹو ٹیوں ہرا ایمان

ع انوت: بالی چکیمزداها دید نے ہورہ نام کھائے۔ کر بدوع کے دراسل ایک ہی ہزدگ ہیں۔ چانچ فود عود اصاحب لکھتے ہیں معزمت ہوج کے کی افراف سے مغیر کی میٹیست عمد کھڑا ہوں۔ اس لکے ہم نے اس جگ دوقات نام ہوج کی تکھے ہیں۔ توالف

( طبیر اند م آخم را شدمی بیزه به قرائن بیاما حاشیص ۱۳۹ ۴۹۹ )

"مع كى داستيازى اين زوندى ودرب داستيازون سے باه كر ابت ميں ہوتی ۔ بلکہ کیا ہی کواس (مسع ) پرایک فضیلت ہے ۔ یونکدہ وشراب ٹیل پیما تھا۔ اور بھی ٹیل منا حمیا کرسی فا مشاعورت سفا کرایل کمائی کے ول سے اس کے مریع علم طاقعا۔ پایاتھوں اورا ہے سرے بالوں سے اس کے بدن کوچھوہ تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی متدست کرتی تھی۔''

﴿ وَافْعُ الْبُلَّاءُ هَا شُرِيعً مِنْ مُواكِنَ مِنْ هِمَا عَا شِيعً ﴿ وَافْعَالِهِ مِنْ مُونِهِ مُ

'' یورب کے لوگوں وجس قد رشراب نے نقصان پڑتھایا ہے اس کا سب توری کا است (r)

علی السلام یا شراب بیا کرت محد شاید کی زیادی کی دجہ سے ماہرا فی عادت کی دجہ ہے۔"

( منتقی فورز عاشد می ۹۹ نیز این بی ۱۹ حاشیمی اسد )

" بائے ممل کے آھے بہاتم نے جا کیما کے حضرت مینی علیدالسلام کی تین پیٹھو کیاں ساف طور برجمه في تكليل اورآج كون زعن يرب جه ال عقد وكوهل كريتنكه إلا

(#16/#26/12/14/86/21)

فوض حصزت من كالبياج تنادغاه نكابه اعمل دى ينج جو كي تمر بجينه من تنعلي كعالى رافسوس ے کے جس اقدر مصرت میٹی کے اجتمادات میں غلطیاں میں اس کی تقیر کسی میں میں بائی ساتی۔ شاید خدائی کے لئے یہ مجی ایک شرط ہو گی مجرک ہم کیہ مکتبہ تھتے جس کیان کے بہت ہے استہاد و ب اور غلط پیشکو نیول کی دجہ سے ان کی پنجبری مشتر ہوگئی ہے ۔'' (اور زاحری میں وور ان جواس والا) معرَت من كم جوات (مل من ب ) لين سريم كرطرين سے تقدايد محلوں ہے کالمین برمیز کرتے رہے ہیں۔اگر بیاما بر (مرز: قادیانی) اس مل کو کروہ اور قاتل أخرت نه مجمتا توخدا نعالل ئے نعل وتو نیش ہے اسپیرٹو می رکھتا تھا کہ ان امجو بہنما ہوں ہیں مصرت این مریکے کے ندریتا۔" ( از ال الماسواتية من ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ نز ائن ش۳ ماشيتن ۱۳۵۵ ( ۲۵۸ )

(A)

"اینک منم ک حب بشادات آمام هینی کیا ست تا بنیدیل بمنیزم"

(ارال او پام می ۵۵ از تر تأنی ج سومی ۱۸۸۰)

ل الربيك مرذا فاديائي سے صاف لينتول جم: " فائموكر سامودان ئے طرداسا رہي لکھا ہے جس سے صراف البت ومات محمد ومعرا ومعرت تدي ومول الله ي إلى نيكون ارد (ترجمہ: ۱۳ عمر) مرزو) حسب بشادت آئیا ہوں میسی کہاں ہے کے جبرے تبریر قدم کے ۔ ا) (۹)

> المكريلات البيت الير أي أنم مد البين البيت الرائم إليالم

( ترمل اُنج عن ۹۹ برتزین ۱۸ سر ۱۲۷ س) . ( ترمل اُنج عن ۹۹ برتزین ۱۸ س

(الراجمة الماعمري مير بروقت كريات بي بيواسو) معين بيري جيدي بي ال

(1-)

" ششّان ضا بَشِينَى وَبَسُن حَسَهَدِ ثُجُمَّم " فَاتَى اَوْيَة كُلُّ اَن وَأَفَصَل وَامَّا خَسَسُ صَا بَشَكُون فَاتَطُوا وَإِمَّا حَسَيْنَ صَا بَشَكُون فَاتَطُولُوا وَإِمَّى الْحَصَلُ الْآيَام بَشَكُون فَاتَطُولُوا وَإِمَّى الْفَصَلُ اللهُ فِي صَبْحُو حَالِقَى " أَرْبَى وَأَعْصَلُ مِنْ لِيَام مَسَكُولُوا " "

\*\* اورجُه عَلَى اورتِه ارتَّه ريضين عَل بَيْنَ فِي الْعَصَلُ مِنْ لِيَاء مَلُولُوا " الله وقت عَدا أَن تَا يَهِ اورد وَلَى رَبِي اللهُ وَمَن مِن مُن مَن بَهِ مَن مُن مُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن وَل مِورَق وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُولُولُولُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُولُولُ اللّهُولُولُ اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلِلْمُولُولُولُ اللّهُ ال

ہوں اور بھیٹر لئے ان کے تعلیہ سے جو لینک صورت میں بھایا جاتا ہوں۔''

(ايوزامه) پر ۲۹ گروکی څوه همياها)

(۱) " " به بذات فرق مولویان تم کب تک تن کو چید و کیا کب دووت آت کا کرتم یهود بازخست تیموزد کے اسے فالم مولو بوقر پر افسوس کرتم نے جس بدایرانی کا بیال بیاوی عوام کارضا مولو بی باز" ( این کا مولوی باوری عبدالله آتھم کے کذب پر) " بسراد کرتا ہے تا وی تم کھام کے گرمجہ حسین بطالوی اس خیال پر ذورہ سے رہا ہے ۔ وی میدان پس آ و سے اگرمولوی ایس انشدام ترکس پانگا واحد امر تسری ابیای مجھ رہا ہے تو آئیس پر فرض ہے کہ تم کھانے ہے اپنے تقویل دکھا وی می محرکیا بیات تھی کھالیں گے ۔ ہم گرفیس ۔ کیا کہ بیچو نے بین اور کوئی کی قرب جمیدت کا مرداد کی رہے ہیں ۔ ( منید بیس به تنظم مذیر میں وہ بیزائن نا اما تیرس وہ میں ظاہر فرکس نے بھلاجس وقت بیسب باتش ( مرز اسطان محد المومرز الحد بیک کی موت رہ آسائی ۔ ظاہر فرکس نے ۔ بھلاجس وقت بیسب باتش ( مرز اسطان محد المومرز الحد بیک کی موت رہ آسائی ۔ ظاہر فرکس نے ۔ بھلاجس وقت بیسب باتش ( مرز اسطان محد المومرز الحد بیک کی موت رہ آسائی ۔ عی رہیں سے اور کیا اس ون میتمام لزنے والے بچائی کی کوار سے کڑے کو سے ٹیس ہو جا کیں سکے۔ ان ب وقو فول کو کئی بھا گئے کی جگر بیس د ہے گ۔ اور نہایت سقائی سے ناک کمٹ جائے گی۔اور ڈائٹ کے سیاد دائے ان کے منوس چروس کو بندروں اور سوروں کی طرح کرد ہیں ہے۔ ''

(خيرانهامة مخمص ٥٠ ينزائن ١٠١٤)

(۱۳) ۔ (مولوی سعد الفداد حیاتوی مردم کو فاطب کرے) ''اے اُسٹی ول کے اندھے و جائی اُو تو میں ہے۔ ، اُنٹال تیرانی تام فاہت ہوایا کسی اور کا اس ہے لڑتا زور آخرا سے مردار و کھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا ۔ اسے عدواللہ کو تھے نہیں بلکہ خدا تھائی ہے لڑتا ہے ''

( اشتهادا فعا مي تين بزارش الرجموعة اشتهادات ج ١٧ س ٨٥ ـ ٥٩)

(10) (پاوری آتھ کی ویشینگوئی متعلقہ میت کی میعاد تھتے ہوئے کے موقد ہم علا واسلام کو اللہ اللہ کا دری آتھ کی ویشینگوئی متعلقہ میت کی میعاد تھتے ہوئے کے موقد ہم علا واسلام کو اللہ کی در سرے پہلور جرح اللہ التی کے احم ل کواپنے اضال اور اللہ تھا اللہ کے در میں کیا اللہ کی کے احم ل کواپنے اضال اور اللہ تھا اللہ کی متعلقہ کے لئے کہ اللہ کی اللہ

(اشتہاراتھای تی بڑر مائیری ہے۔ جور اشتہارات جا مائیری الاب ہے)

(۱۲) اب جو گفتی اس ماف فیصلے برطاف شرادت اور مناہ کیا راہ ہے کواس کرے

گر اور اپنی شرادت سے بار بار کہے گا کر باور کی آخم کے زندہ رہنے سے مرزا صاحب کی

بیشنگو کی نظا اور) میسائیوں کی نئے بوئی اور کے شرم وجیا کو کام شرقیں لائے گا اور بغیراس کے

کہ جو رہا اس فیصلہ کا افعاف کی روہے جواب دے سکے انکار اور زبان ورازی سے بازئیس

آئے گا اور حاری نئے کا کاکن ٹیس ہوگا تو صاف مجھا ہے تھا کہ اس کو دلد الحرام بنے کا شوق

ہراور میسائیوں کو خالب اور نئے باب قرار و بنا ہے تو میری اس جے کو اتبی طور پر رفع کرے جو ش

( فروراله سلام کی جوانش جوانس که ۱۳۰۰ ک

(١٥) " بِلَكَ كُنْبُ يَنْظُرُ اللَّهَا كُلُّ مُعْلِمٍ بِعَيْنِ الْمُحِبَّةِ

وَ الْسَمِودُةِ وَيُشْغِعُ مِنْ مَعَارِفِهَا وَيَقَلِّئِنَى وَيُصَادَقُ دَعَوْنِيَ إِلَّا خُوْلِكُ الْبُفَايَا الَّذِينَ حَسَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْنِهِمْ فَهُمْ لَا يَقَبَلُونَ. "

'' ( ترجمہ ) ان میری کمآبوں کو ہرمسلمان عبت کی آئی سے دیکھا ہے۔ اور ان کے معارف سے قائدہ اٹھا تا ہے اور یکھے آبول کرتا ہے۔ اور بیری دعوت کی تقد میں کرتا ہے۔ کمر بدکار رغابول ( زنا کارون ) کی اولا دھن کے دلوں پرخدانے میرکی ہے وہ یکھے آبول نیس کرتے۔''

() كيزكالاسة من عصرة ٥٠٨ \_ فزائل رخ ٥٠٨ البنة)

(۱۸) — مواده چش اعلمها وسید نذ موضیق (العروف میان صاحب) محدث و بلوی مرحوم کے حق جم نکھنڈ ''اس نالائن نذ موضیق اوروس کے ناسعہ وترزر شاگر رکھے حسیق کا بیسرامرافتر اسے '' ''

(انجام آنغم من ٥٠ يخ الكن بالمرابية)

الله ) معزت ميال معاصب مرحوم كي وفات كي تاريخ مرز امعاحب في يون يكسى ... الفات صال هذه الله يحتى تذريح سين مراجي ادرير بيناني عن مرايد ال

(موابهب المرحن حم) عاد ارتوائق تجاه (عم) (۳۲۸)

(۱۰) - (بادری آمتم کی پیشکو کی کے خاتمہ برعلاء اسلام کو خاطب کر کے )" اے داری قرم کے ندھو پنم بیسائیز کیاتم نے نبیل تھا کہ کس کی فتح ہوئی۔"

( اشتهارات ی به بزارم، از مجویهٔ اشتهارات ی به ۲۰۵۰)

(۱۲) (موجوداز کا پیدا نہ ہونے پر کا نفول کو خاطب کر کے )" واضح ہو کہ بعض بخالف ناخدا فرک جن کے دانوں کو ذکف یہ بکل ۔ تعسب نے سیاہ کرر کھا ہے۔ ہمارے اشتہار کو بہوہ ہیں ک طرح عرف دمبدل کر کے اور پکھے کہ کہ سخی بنا کر سادہ اور تا کو کو ل کو سناتے ہیں اوز نیز اپنی اطرف سے اشتہارات شافع کرتے ہیں۔ تاکہ دموکا وے کر ان کے یہ وجن شخین کریں کہ جوائز کا پیدا ہونے کی چیٹکوئی تھی اس کا وقت کو در میا۔ اور دہ خلائل .. ہم اس کے جواب بھی مرف الدی اللہ می الکا ذیکن'' کہنا کا فی تصبح ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم افسول بھی کرتے ہیں کہ ان ہے وہ تو اور اور اور انداز بھی بھی تھونی اور اور انداز شرکی ساور جوشرم اور حیا اور خدائری از در انہا نہت ہے وہ سب ٹیک مسلمتیں ایک ان کی

( کیلی رسان از این است بادر است نام ۱۳ هر این در است نام ۱۳ هر این در است بادر این در است در این این است کارسه بینشد کے لئے تمام الله بیار ایون کے کیلے جس ج انسان کارسه بینشد کے لئے تمام الله بیار ایون کے کیلے جس ج انسان کارسه بینشد کے لئے تمام الله بیار الله بی

وقل را کھنے کا وہم ماریٹے تھے۔'' (اشتی روٹ اندامی میں بڑارس مورجھوں مشتیارات رہے ہیں ہے ) جنوب

یہ بہت تھوڑا نموزے سرزا قادیانی کے تلب لغوظ کا رکومرزا قادیانی نے اس تیم کی سخت کا بی کے بواڑ بکہ استمان کے ہے بہت زورتھ مکھایا ہے جو کتاب بڈا پر پہلے تیل ہو چکا ہے۔ ٹیکن کل چرکہ فطرت کی آوازے ۔اس لئے ابتول

" حق برزبال جاري مُردد"

جناب مرزا کاویائی نے فودی اکر قٹم کی شختہ کاری اور دل آ ٹرادی کی نسیت نہایت تحسن دائے کیا ہرفرمائی جو سے۔

" تجربہ بھی شہادت ویتا ہے کہ ایسے بدنہان اوگوں کا انہام اچھ گیل ہوتا۔ خدا کی غیرے اس کے بیادول کے سے آخر کوئی کام اٹھائی ہے۔ اس اچی زبان کی پھر کی سے کوئی اور بد تر پھری ٹیمل ۔"

چ تک مرزا غلام احمد قادیائی کار پڑول ہمولہ احتراف جرم کے ہے اس کئے ہم بھی اُن کے میں جمہ ایک سفاد کی شعر بڑھتے ہیں

> مخفد نے اس کہ سفاک کو اے واور حشر خون خود بھو میں نہ تھا خون کا دھوئی جو کیا

حضرات ناظر میں! پر کانب منظراندرگاہ میں ضمین ہے کہ مصنف اپنی قو ۃ استدالیہ سے بھی پیدا کر کے آپ کے منصف رکھے۔ بلکہ ایک تاریخی کاب ہے۔ بھی میں مصنف کا اتنا ای فرش ہے کہ واقدات محمد ناظرین کے سامنے رکھ کر تھیدان کی رائے کم چھوڑ دے۔ مومک ( خاکسار مصنف ) ان دوقوں ریفاد مردول ( موالی جی ادر مرزا ال ) کے الموالیات ویش کر کے ریا حوال کے ''ایسے بچھے موریفاد مردوکے ہیں! آپ کے مائے کہ کرجواب کا متحربوں۔

الوالوقا وثناها بقدام تسزي مستف حماب بندا اگست 1972ء

00000



## بهلي مجھے د تکھئے

بسم الله الوحمان الرحيم محمالة وتصلي على رمنوله الكريم وعلى الهواصحابه اجمعين.

ناظرین کوامتراف ہوگا کہ سرزاغلام احمدقالا پانی کی تحریرات سے خاکسار کوخاص شغف ہے۔ اُس شغف کا منجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے شغلق میں نے متعدد کئیس کھی ہیں۔ جو ملک ہیں شافع ہوکر تولیت حاصل کر چکی ہیں۔

وی تصفیق من الله من عادیاتی جماعت مرزائی نے عامرجون ۱۹۲۸ مو بندوستان کے فقف مقانات میں جانے ہوئی بندوستان کے فقف مقانات میں جلے کرائے ۔ جن میں آئی خطریت منطقہ کی جررت اور حالات زندگی شاہے اور سنوا نے ۔ نام در کی جن عت مرزائی نے دیکھا کر مسلمانوں کو ایکی طرف مائل کرنے کا طرفت ہو ۔ بہت اچھا ہے اس کے انہوں نے بھی اعلان کھا اور بانچ ان ول عام مدکی بارہ وفات (۲۹۔ الست ۱۹۲۸) کے دوزائے جلے کرنے کا شتیارا خیارات میں ویاجووں تازیل ہے۔

## ''چود ہویں صدسالہ سالگرہ''

'' وم میلادائنی میکافت جود م طور پر باردودات کے نام سے مشہور ہے پیش مسلمان کیر کیسی لینے اور اپنے شہروں میں اس موقعہ ہے جلسوں کا انتظام کرتے میں جگن انسوں ہے کہ میں طرح اور اس میں مسلمانوں میں جود کی جانت ہے اس موقعہ پر بھی بیشتر شیروں میں بالکل خاموجی رہتی ہے بادر علاماد رئیاتھیم بافت جائد دونوں اس کی اجست سے ناکل ہیں۔ ایسے مبادک (مغرزی احمایه نثا عشاسلام را بور)

اس اشتهاد کو و کی کر میرا و بهن اس طرف نتقل ہوا کہ جو کمالات اس اشتهار میں آنتخفریت بلات کے دکھائے کئے میں بالکل متح میں راس لئے انہی کو معیار مدافت اورتک انتخان مرزا قاد بانی بنا کرتا دیائی دعوے کا فیصلہ کیا جائے۔

واضح دے کے برزا کی وعادی کی تحقیق کرنے کے نئے کی ایک معیار ہیں .

- (1) أَن كَى يَشْكُونَال
- (٢) أن كي صدالت كام
- (٢) قرآن نا ادراساد بيث كانضر يحات الميره\_

اً مِنْ جومعیاریم ویش کرتے میں وہ چھوت ہے۔ اس شربیم صرف اس معیار پر گفتگو کریں کے کے سرز د قادیانی چونسا ہے آ ہے کو بروز تھر ( میکٹ ) کہا کرتے تھے۔ اس نے وہ تھ عالیٰ بیٹے اورا بی آن میں کو اصحاب مجداول ( میکٹ ) میں واقع کرتے تھے۔''

(مار حقد الاختلام (۱۹۵۸ میر ۱۹۵۹ میر ۱ مار البله الروز کیلیا شرور می میر میران میر المیران میران المیران (۱۹۵۸ میروز) کی میران (۱۹۵۸ میروز) میروز (۱۹ ے کہاں تک مشاہبت ہے؟ ای اصطلاح پر ہم نے اس دسال کا ہم ' محد قامیانی' ' حجوج کیا ہے۔ اس شن ہم دکھا کیں مے کرچھ اول ( علیہ السلام ) سنے کیا کام کئے اور آن کے بروز محد فانی قامیانی سنے کیا گئے رہا کو آن کا موں کی مطابقت یا عدم مطابقت ۔ ہے مرزا قادیاتی کے صدق و کذب کا ثمونت ہو تکے۔

الَ أَرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَمَا تَوْفِيْفِي الَّهُ وَاللَّهِ

ابوالوة امتناءالشركفاء.لله امرتسررتومبر ۱۹۲۹ء

TÀ:

# محمة قادياني كادعوىٰ بروز

مرز اغلام دحرقاه إلى الجانب تعييز

" في جده غيش الحيله اندم واعطاني كلما اعطا لابي البشو و حعلي بروز المنعانيم النبيين وسيد العوسلين. (الإياب برم ١٥٠ قرض خ ١٩٠١)ية) " خدائے محدكو آوم بنايا اور محدكو ووسب چيزين بخش ج ابوالبشر آوم كود كا تحيم ـ اور جحدكو فاتم المنبي اور ميدالرطين كار وزيناياً"

ای کتاب کے دوسرے مقام پر تقیعے ہیں:

" وانتزل البله عبليّ فيض هذا الرسول (محمد) فاتمه واكمله وجدب التي لطفه وجوده حتى صاو وجودى وجوده فمي دخل في جنساعتني دخيل في صحابة سيدي خير المرسلين وهذا هو معني واحرين مِنْهُمُ"

'' خدائے جھ (مرزا) پراس رسول کا قیف آنارالور آس کو ہورا اور کھل کیا اور میری طرف آس رسول کا لفظ اور جو دیجیرا بہائل تک کسیرا وجو و آس کا دجوہ ہو عمیا۔ ایس اب جو کو گئ میری نعنا عت (احدید) علی داخل ہوگا وہ میرے سرداد " خیرالرطین کے اصحاب بھی داخل ہوجائے گا۔ بجے منٹی چیں " و آسعہ میں مستہدہ" کے ۔" (العیادی میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۱۸ نزائش ج ۱۸۰۷ میں اینڈ)

الن دولوں میادتوں کا مطلب صاف ہے کہ مرزا قادیا فی تحدادل (آ تحضرت عَلَیْ کُ ) کی پورک تصوم بلکہ ہو کہ چھر ہیں۔ چانچہ آپ نے اس مضمون کو آیک اور کتاب جس اس نے دیادہ وضاحت کے ساتھ تکھاہے۔ جس کے اتفاق میں کرنے سے پہلے آیک جمیدی اوٹ کی شرورت ہے۔ قرآن مجید جس سور کا جسٹی اوشاد ہے:

" خَوَ الْسَنِينَ بَسَتُ فِي الْأَجْرَيْنَ وَسُولًا جَنَهُمْ فَعَلُوْا عَلَيْهِمْ (يَبِهِ وَيُوَ جَنُهُمْ جُونِهُمْ الْمُحَلَّابُ وَالْمَسِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوَا عِلَيْهِمْ (يَبِهِ حَدَّلَالِ مُّبِيْنِ." "كُنْ اللّه بِاللّهِ عَلَيْهِمِ اللّهِ عَلَيْهِمَا اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّهَ عَلَيْهِمَ اللّه المُكَامُ أَن كُومَا تَا جَاءِدا فِي حَدِيلًا كَارُ حَالَيْكُ ﴾ أن يؤ عام بي المودان كوكاب اومَكُمت كُما تا جَدِيدُول فِي كَارُ حَالَى كَانِ حَدَيمَ كُونَ اللّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُرَاحَ كُمُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

" وَالْحَوِيْنَ مِنْهُمْ فَكُمَّا فَلَمُعَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَرَكِيْمُ." - (المصلحة ") " ان عربيل كيموا وتجيلوكول عربي يكي رمول (محيطة) : بيجاب جوابي ( يجيرًة في والفير إلى موجوده لوكول سيره في المراد الدوارا فالب تحسين وال سير"

مرزا تاویائی کیتے جی ان آبتوں ہیں ہوآ تخضرت کی گئی گارے فر مایا ہے کہ فدانے آپ کو جوں جی رسول کر کے بیجا ہے اس سے مراداتو حضور کی ذات قاص ہے اور جو فرمایا کہ چھنے لوگوں بھی جھنور کو بیجا اس ہے بیری ذات قاص (مرزا خود بدولت) مراد ہے۔ یعنی بھی بصورت مرزا محدثالی ہوں۔ اب آب کے الفاظ شنے فرمانے جیں :

"اس وقتند جب منطوق آیت " و اعوین هنهم لما یلحقوا جهم" اور نیز حسب منطوق آیت " و اعوین هنهم لما یلحقوا جهم" اور نیز حسب منطوق آیت " و اعوین هنهم لما یکیم جمعیها" آن مخصرت المنظم که دومرے بعث (رمالت) کی خرورت ہوگی اوران تمام خادمول نے جور کی اور تاراورا محن بوٹ اور مطاقع اور اس کر ملک بند میں آردوئے جو اور مطاقع اور شام کر ملک بند میں آردوئے جو بعد دی اور مسلمانوں میں ایک و بال مشترک ہوگئی آن مخصرت میں بنایات

آیک مقدم پر مرزا قادیاتی نه بیت کلیف جیرابدیش این آپ کوکل نزول روح محمد کاهلیفتی قرار دینے جیں۔

نوے: میتوناظرین کو علیہ ہے کے مرزا قادیائی سیج موجوداد میدی معبود دونوں عبدوں کے مرک تھے۔اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہام مبدی کا تام محمد ہوگا۔اور مرز اصاحب کا پیدائش نام غلام احمد تقاراس کئے آپ متعموفات او عاص فرائے ہیں:

" واصا الكلام الكلى في هذا المقام فهو ان للانبياء الفين ارتحلوا الى حظيرة القدس تدليات الى الارض في كل برهة من ازمنة يهيج الله تفاريها فيها فاذا جاء وقت التدلي صرف الله اعينهم الى الدنيا فيجدون فيها فسادا او ظلما وبرون الارض قد ملاء ت شرا وزورا وشركا وكفوا فلما ظهر على احد منهم ان تلك المشرور والمقامد من يغي امنه فتصطر روحه اضطرارا شديدا و يدعو البله ان ينز له على الارض فيهيني لهم من وعظه وشدا فيحلق له الله نائيا لبشابهه في جوهره ويسؤل ووحه بستريل المكاسى على وجود ذالك النائب ويرث السائب السبعة وعلمه فيحمل على وفق او ادته عملا فهذا هو المهر الا من مرول ابنيا في كتسب الاولين و منول عليه عنده السبلام وظهود بيها محمد الآتية في المهدى خلفا وسيونا " والبه كدالات العام من الاستمام من المراب من المهدى خلفا وسيونا " والبه كدالات العام من المراب المراب

اس آخری اقتبال می کلیف بی ایدی جائے آ آخری اقتبال کی روح می ہوا۔ مجھ میں از ول مکنی فر ما یکی ہے ۔ حضور کا نام محمد اور علم معرفت میں نے وراثت میں بابا ہے ۔ اس سے آب نے سے اس میں میشعر کلھائے ہے

هم کی زمان و هم کهیم خدا هم محمد و احمد که مختبل باشد محمد و احمد که مختبل باشد

( قروق القوب من ٣ ينز ان ١٥٥٥ (١٣٨١)

# آ تخضرت علیہ کے کاموں میں ہے صرف ایک کام میں مقابلہ

آ ن ہم ہے جس کام کے کرنے اوقلم عملی ہے بچ تھے ہے ان کیم عاصف ہے کہ ہما کیا کرنے تین ماکن دہ مقوم مالک کام مول کا مقابد کرنے تین مائن کی بایاست ہے کہ نامکل ہے ہے ہے۔ گیر کامی ماگر مست

نا ہم پڑھند ہماری ایٹ کل ویافس میں آئیز کر نے کی ہے اس کے اس بھاہر نام انداید ہوا حکل کے مقداللہ کیاند بیدہ ہو نے کی کا کئی رکھنے ہیں۔ انساء الاعمان بالدہامیاں

؟ فضر ﷺ کی اندنی کے گلے کا اور ان شہر مقابلہ اکھانا تو بہت او بل کام بے غیراً ن کے آگر میں مکن ہے جفس امور پر مراز قاد بالی کئے میر بیدہ ساکہ بھٹ مواس کے امرائیک ایسا تماما یا کیام بیش کرنے جی ایس میں کسی کوشک وشیر کی کئی تی روبر۔

مشمید کام! مشمید کام! منا چین فرب کامنگ جیات طالت انس دفور کے عادہ میا ی طبیعت سے جس کو فی وقعت در دکھا تھا۔ چائی فوند حال مرام میں الیات مندرجہ فیل میں حمیداء الی خوب کا فقت تاریخ ہے عمل میں کام چاہے ہے جامدہ و کیا تھا۔ دمان سے انتہا کام الیاد الی اللہ الیاد الیاد کام درائی تھا۔

تهن کا اُس ہو ہا تھا شاساہ قرآن کا تھا وال قدم نک ہے آیا

میں آگے بنتی تھی وان سیا تھا، میں تھی کو آب برتی کا جریا ابات سے تھے سلیت پروٹن کے شیدا بھوں کا عمل مواج ابجا تھا کر شمول کا راب کے تھا صید کوئن طعمول میں کا ابن کے خالا تید لوٹن

تبیعے تبیعے که بت اک جدا تھ · · · 'کی کا اُئیل تھا کی کا سفا تھا

ب ع سے ہے ، عائلہ ہے فعا تھا ۔ ای طرح کھر کھر یا ایک خعا تھا ن ل ایر تکلمت میں تھا میر افور الندحيرا تعا فاران کي چونيوں م چلن اُن کے بیٹنے تھے سب وحشونہ ہیر اک نوٹ اور ہار بیس تھا بیکانہ ا نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ فسادور کی کتا تھا این کا زمانہ وه شخص عارت من حالاک یے درند ہے ہوں جنگل میں میاک ہے E 2 1 2 7 1 E 2 1 ے نہ تھے جسے بھڑ جھے تھے ا تو مدہا قبلے مجر بھنے ہے جہ دو مختص آئیں میں لا ہنچتے تھے۔ بلئد أبك جونا تفاحر وان تثرارا يَّوْ أَكِنْ مِنْ مِنْ كُونَا تَعْلَا لِمُعَالِكَ مِنامِا ده بجر اور تغلب کی باہم لڑائی مدی منتری من آدمی انہوں نے موفل تعبلوں کی کر دی تھی جس نے مغانی مختلال کی کر دی تھی جس نے مغانی معالی کا کیا نه جنگزا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ ا کرنتمه اک ان کی جیال**ت کا تما**وه ء ہوتی متنی پیر کسی محمر میں دخر 💎 تو فوف ٹاسٹ ہے ہے ہم مادر کہیں زیرہ کا ڑتے گئی تھی آسکو جا کر کھرے دیمنی ج<mark>ے تھی تو ہر</mark> کے تور وہ کودائی فرت ہے کرٹی تھی خال بنے مانب جیسے کوئی ہنے والی ا اَ اَن کَ اِن رات کَ دِر کُل تَمَی نشیش نف فغلت تنمی د **روانگی ننم**ی غرض برخرح ألناكي عاسته فمركامي بهنته كباطرح أن ييخز مكاتعيم يصديان ک حیاتی ہوتی نیکیوں پھیں ہریال مخضر کے برے کا ملک برشم کے نتخ الاے انسان کا معدن بنا ہوا تھا۔ خدا ہے ہے کہ ہم ا یک ترانی اُن میں موجود تھی۔ بوک بات یہ کہ سامی و نیا میں اُن کی کوئی حیثیت مذھی۔

آ مخترت کھنٹھ نے بندایام کی محت ہے اُن کو کل ہے موڑ ہزیا۔ شیعان ہے فرشتہ ۔ وحتی ہے

متمذ ن مسب سے بڑی بات میار تھنے ڈکٹ سے اٹھا کر تھیے فرنٹ پر بٹھا دیا۔ کون اس ہے انکار محرسكا ہے كرة محضور ﷺ نے جب و نیا ہے وحلت فر مائی تو عرب دين اور اخلاق كالجمر وظرة ا تھاا در ساسی حیثیت شی عرب کی حشیت آیک ہزئی معزز حکومت کی تھی۔ ہمارے اس وعوے کے دانوں بروں کوخواہ حالی مرحم نے کیا اجمامتایا ہے۔ فرمائے ہیں۔ جب امت کوسب ل چکی می فعت 💮 ادا کر چکل فرض اینا رسالت ری ال نے بال نہ بندول کی جمت کی نے کیا طُل سے تصدر صت ا تو اسلام کی وارث اک قوم جوزی ک نیاش جس کی مثالیں ہیں آموزی سب اسلام کے علم بردار بندے میں اسلامیوں کے عردگار بندے خدا اور کی کے وفاوار بندے میں تیمون کے ماغرول کے مخوار بندے رو تمفر و باطل ہے بیزار سارے فشے میں مے حق کے مرشار سارے چہالت كى رحمين منا وينے دالے كہائت كى بنياد أها وينے والے مراحكام دي ير همكا دين والي فدا كيك كر أوا دين وات میرآ فنت میں سیندمیر کرنے والے فقط الك الشراعية ورائي والميلي بيتوسيةان كاغربي ادراخلاتي تمينيت كانتشه اب وتيليئة أن كاعلى ادرسياس تضوم المُنااِك بِهارُوں سے بلخا كے أشمى بن بي بارسو يك يك دهم جس كى كرك اور ذك درودر أس كى تَجْفى جو تَكُس بِه كرتى تو كنگا به بري رے اُس سے محروم آبی نہ خاک ہری ہو محنی ساری تھیٹی خدا ک کیا آمنوں نے جہال میں آجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا بتول کو حمرب اور عجم سے ٹکالا ہے ہر اک ڈوپتی ٹاؤ کو جا سنجالا زمانے میں کھیلائی توحید مطلق کی آئے کمر کھر ہے آواز من من

ہوا غلغلہ ٹیکیوں کا بدوں میں

یزی تحلیلی کفر کی سرحدوں جی

ہوئی آتش انسردہ آ تفکد ول میں معمول میں معمول میں انسان معمول میں معمول میں انسان معمول میں انسان معمول میں انسان معمول میں معمول میں انسان میر انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں ان ہوا کعبہ آباد سب تمر آج کر الشرايك جا سارے دھل مجز كر کے علم وقن اُن سے فعرابُول نے کیا کمب اخلاق روحاتوں نے اوب آن سے سیکھا سفامانیوں نے کہا ہوے کے نیک پردانیوں نے ہراک دل ہے رشنہ جیالت کا قرار<sup>ا</sup> كوئى كمرندونيا عمل تاريب جهوزا ارسطو کے مردہ کنوں کو میلایا ۔ فلاطوں کو پھر زعما کر کے دکھایا سزاعكم وتحست كاسب كوليكهالإ ہر اک شمر و قرب کو بواں منایا کیا برطرف بردوجیتم جمال سے جگایا زبانہ کو خواب کراں سے ہر اک میکدہ سے بھرا جا کے سافر مراک گھاٹ سے آئے سے اب اور محره بين ليا يانده مكم بيبر محرے مثل بروانہ ہر روشنی بر ك محكت كواك ثم شده لال مجمو بھال باؤ اپنا أے مال مجمو جراك علم كون ك جويا بوع وه جراك كام ترب ب الابوع ده فلاحت میں پیٹل و بکنا ہوئے دو سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ براک ملک بیسان کی جمل نمارت ہراک قوم نے ان سے بیکی تمارت كيا جا ك آباد بر ملك وران 🕟 ميتا كاسب كى داحت كے سامال عرواك ته جو بهار اور ميابان ا تبین کر دیا رشک محن **گلتال** بہاراب جو دنیاش آئی ہوئی سے یہ سب ہو آئی کی لکائی موثی ہے ہے جموار سر ایس مرابی مصفا دو طرف برابر درخوں کا سال فٹاں جا بھا میل و فرخ کے بریا ہے سر راہ کوئیں اور سرائیں مبتا

www.besturduboots.wordpress.com

أی قائلہ کے نشال میں میاست

ہراک پر اعظم میں آن کا گنڈر فا جولاکا میں ڈیرا تو بربر میں کمر تھا

سدا آن کو مرفوب میر و سفر نفا تنام آن کا چهانا بوا بحر و ند نفا

وہ کُنے تھے کیسال وطن اور مفر کو مگھر اپنا بھیج تھے ہیروشت و ڈر کو

سرننٹش قدم میں نمودار اب تک آنہیں رو رہا ہے ملیار وب تک

جہاں کو ہے یاد اُن کی رفآر اینک میں سلون میں اُن کے آٹار اینک

حالہ کو ہیں واقعات أن كے أنام

نشاں اُن کے باق میں جرالٹر پر مخصر یہ ہے کہ اُسٹسرت مسلیقات کی اصلاحات نہ ہی اورا خارقی کا کوئی مشکر ہوتا ہو تھراس

ا سر ہے کوئی مشرقیس اور نہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ 15 نے اپنی نی طب قوم کوا بڑیا زندگی ہی جس تخدۃ وقالت ہے اٹھا کرتخت عزیت مربیغیادیا کے مااس شعر کامضمون مجھادیا

> ول ممن ادا ہے کیتے ہو تھا دیا کہ یوں آبن کو معناطین یہ وکھا دیا کہ یوں

ا ابن کو عفوائیں ہے وقعا دیا کہ ایک کو اعتبار ہے۔ ایم میٹن کہدیکتے کہا اس کامیائی کو کن گفتوں میں بیان کریں ۔ کیونک نداس کا کوئی منگر ہے نداس کی کوئی مثال ۔ ہے۔ بیا کیسکنسی صداقت ہے۔ جنسورعلیہ السلام کے ہرکام سے جنگ کہ

نوٹ ورسالت بلک صدافت کام ہے بھی کوئی وشن انگار کرسکا ہے۔ مرحضوں کا کے اس کام سے انکارٹیس کرسکا کرمنور دیلا کوس میشیت ہے جوکامیانی ہوئی کی نی کوئیس ہوئی۔

اَلَـلَهُــمُ صَــلَ عَلَى مُحَمَّد وُعَلَى آل مُحَمَّدِ كُمَا صَلَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْدِ إِنْكُـ حَمِيْدُ مُجِيْدٌ وَاجْعَلْنَا مِنْ إِنَّيَاعِهِ. آمين

محمة قادياني كحكار بإئت نمايان

مِرْدَاعُلُامِ احْدِدْ كُولَادِ إِنَّى ﴾ في إيشت كمقاسد بول لك بين:

(1) " تمام رئياتل اسلام بني اسلام بو كروحدت تو ي بوج الك كار"

(چىنى سرىلىتىن 22 ئى جىمىيىسە)

(ع) ۔ اسسل فول کے نئے یہ کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہو جا کی وہ ایسے ہے۔ مسلمان ہوں بوسلمانوں کے مفہوم جم احتماق کی فیار "

(۳) ۔ " غیر معبود سے دغیرہ کی ہوجا ندر ہے گی اور خدائے واحد کی عبادت ہوگی۔اور میس کیوں کے سے سرملیب ہو اور ان کا معنوفی خدائظر شدۃ نے دنیا اس کو باکل بھول جائے خدائے واحد کی عبادت ہو۔ " وغیرہ ۔ ۔ (متولیرزورانبار ٹھرجہ انبرہ)۔ مورد۔ اجوانی ۱۹۰۵ میں - اکامیم) بید تعاصد کیال تک بود ہے ہوئے سر واست ہمیں اس سے بھٹے جیں۔

مرزا قامیانی کادموی تفاکهٔ میں تمام دنیا کی صلاح سے لئے آپایوں ہے۔

(هند الوقائل المارتزان ج ۲۰۲۲ (۱۵۵)

اصلاح کہاں تک ہوئی؟ سب کو معوم ہے کہاورۃ اور مستمان کی وی بدن فسق و فجور عمی ترتی کروہ ہیں ہے ہم ہمارا موضوع اس وقت خاص ہے جہپائک نمایاں ہے۔ وہ یہ کہ باسخ آت سرقا کہ مرزا قاویائی اسپ ونقال کرنے ہے پہلے وکیے لینے کو مسلمان یا کرنے کم اُن کے اتباع مشکل آج می اول ( علی اس کا مکروں اوری اران کے ام کے نظیم پڑھے جا تے ۔ فوض میا ی دیشیت میں اُن کا وی رویہ ہوتا جو تھراول ( علی کا اور اُن کے ام کے نظیم پڑھے جا تے ۔ فوض میا ی دیشیت و کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی اس بار ہے میں بالکل قبل نظر آتے ہیں ۔ آپ کی سیاس میشیت ساری عمرا فیروم تک پردی کا اُس کی ایس معصد وحید ظاہر کرتے دہے ۔ چتا نجراس خدمت گزاری کو ایس معصد وحید ظاہر کرتے دہے ۔ چتا نجراس خدمت گزاری کو ایس معاد وحید ظاہر کرتے دہے ۔ چتا نجراس خدمت گزاری کو ایس خات کے سائ

'' میری عمر کا اکثر حصدا می سلطنت انگریزی کی تا نید اور تمایت بین گزدا ہے ۔ اور تیل فیمر خصیہ جہاد اور انگریزی وطاعت کے بارے بی اس قدر کتا ہی گئیں بین اور اشتہار شائع کے جیل کی اگر دو دسائل اور کتا بی اسٹنی کی جائیں آئی بیپاس اساریاں این سیے بھر تکی جیں ۔ بیل نے ایکی کتابی کو تمام می لکٹ ہو ہے اور معمراور شام اور کا بل اور دوستک پینچاویا ہے۔ بیری میشد کوشش دی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے شیخ جیر خواہ ہو جائیں اور میدی خولی اور سے خولی کی ان کے دلول سے معد وم ہوجا کیں۔'' عاظر میں! مہمیں اس وقت ندتو مرزا خادیاتی کے اس شامور ندمیان ہے ہوال ہے کہ آپ نے اگر برق فلومت کی خدمت گزاری میں آئی کیا جس کو کالیس جن سے پچاس الماریاں ہوریں۔ نہ اس خدمت کے میں وجھ پر بھٹ ہے۔ بلکہ موال مرف ہے کہ سپجر عالی وہ کرجھ اول اعلیہ والسوام) کے مشابہ ہنتے تھے مرق ہے کا یکام آپ کے دموے کی تکفریب مرتا ہے اور میں آپ میں اینے فرو عدم وفا کو دیکھو

قرآن مجيد تن مسلمانون كوارشاد ب:

\* مَطِيُعُوْا اللَّهُ وَاطِيْعُوْا الرَّسُولُ وَأَوْلِيَ الْاعْرِ مِنْكُمْ. " (فساء: 9 ق) "الله كى تابعدارى كرو ـ رسول كى اها عت كروادراسية عن بـ عَنْوست والول كى اطاعت كروية"

اس آیت میں جوافظا اولی الاص آیا ہے اس کی بایت مرد اتنا ایونی قرمائے ہیں: '' میر کی تھیجت اپنی جماعت کو بھی ہے کہ ووانگرین کی حکومت کی باسٹانت کو اپنے اور بالا مرجم وظفی کریں ہا'' (شرمیة الدام مرجوع فران کی مجموع میں موجوع

بیعبارت صاف بناری ہے کہ مرز انا کا دیا ٹی انگریز دن کی دمنیت تھے اور مزید ہوئے۔ برتائج بکہ خوش تھے۔ اور اینے اس ماکو انگریز کی وجیست و بینے کا کیوکر کے تھے۔

ای کا نتیجہ ہے کہ جنگ علیم میں جب ترکوں کی اسان ی حکوست بغیر و ہے بھی اور گفریزی حکوست عالمیہ آئی تو قادیاتی اخبار میں مندرجہ قبل توٹ 18.1

'' میں اپنے احمدی ہو کیو کو جو ہر بات میں قور اور گلر آرتے کے جا دی ہیں ایک منز دو ساتا ہوں کہ بھرہ اور بغداد کی طرف جو اند تعالی نے جاری محس کورشنٹ کے لئے خوصت کا درواز و گھول اپنے ہے اس ہے جم احمد ہوں کو معمولی خوشی حاص تیں ہوئی گلہ پیننگر وں اور ہز روں ہرسوں کی خوشج بال جوالہائ کیا ہوں میں چھی ہوئی تھیں آئے ہوہ ہو ہو ہو سے میں وہ گاہ جو کر جارتے اس میں نار منگی کی کوئی ہائے ہیں ہے کیونکہ معنوٹ کی جو تو اور مرزا ) جب و تیا ہیں تشریف و سے تو اس وقت اوجند فرات نشک ہو بیکھ تھے سینی و دیکھی اسمام کا پائی جس نے آئے ایک رہے انراکر ان مقول کو سروب کیا تھ آ ہوں ہر فاضل کیا ہو جیا کہ ایک دارڈ تھال نے آ ہوں۔' ۇراڭ ھىلىي دۇھىلەپ ئەيدۇلۇرۇن " بىن: ئادەنرەپايدادىرىغىزىنا قىدىناس ئەيتىلىلىداد. دەلەم ئىرىمىسىيى قىرىز ئات يىن

"اورة يت" والله عدلى ذهباب به لفادو ون "جس كريس بالمل الالالاد مي ساسله على المورة يت" والله عدلى ذهباب به لفادو ون "جس كريس بالمل المواكمة على ساسله ي عدى أن كراة من كرط في المراد كرتى سيد جس به الله على بالمراد كرتى سيد جس به المواكمة على بالمراد كرتى بين بحساب جمل بالكرج المواكمة المراد كريس و المناد كل بالمناد كل المناد كل عد في الماد المواكمة المواكمة المواكمة المواكمة المواكمة المواكمة المناد المناد على كل عد في المناد المناد المناد كرد ال

" جَبَد بھی (مرز ) گوٹن موجیا کی اسفارج کے لئے ایک خدست میں وکی کی ہے اس ہیں۔ ہے کہ ہمارا آتا تا تقدوم ( نینی آتک تفریت ) تمام و نیا کے لئے آیا تھا تو اس تفیم الشان خدمت کے لئے اللہ علی ورق تمی اور فاقتیں بھی وی گئی ہیں جو اس اسلام و نیا ) کے آخا نے کے لئے مغرور کرتھے ہیں۔ مغرور کرتھے ہے ۔'' مغرور کرتھے ہے۔''

<u> العباقية !</u> العبارات و كيور العباق الدوائ و الماسية المائية العبارات و كيور العباق كي شرورت العبار كيام (القاوياتي الدوعاوي وقارت كركيخ الفياف بالغرين يرجموزت بين .

تا تظرین! میابی دوسیای نفید بے مس کی عابرتد قادیاتی عمد ان علیا بھی آنا مدان (علیا بھی آنا مدان ) السفام ) ہے مشاہبت دکھا تکتے ہیں؟

کیا اس واقعہ بھی کی آپنے پرائے واٹک ہے؟ کہ معترت محدر سول اللہ انتقال کے وقت شاہد خشیت رکھتے تقید اور مرزہ تا ویائی (محد ثانی) غلامی کا طوق زیب گلو کئے ہوئے و نیا ہے رخصت ہوئے جیرے اور مکومت ہر طانبہ کو کے کہ برب جیں: میں وقیمی ہوئی کھے بت ہے ول مرا چر جائے بھروں بھی تھے ہے مرا خدا تھر جائے ا قاد پائی دوستو اوسته بزرے د عادی کامدی بور، بےنٹل مزام چلاجائے ۔ تواس کے حق میں رشعر صادق آئے کا انہیں؟:

> کوئی مجی کام سیخا ترا پردا نہ ہوا نامرادی عمل ہوا ہے 7: آنا جانا نامرادی عمل ہوا ہے 7: آنا جانا

# **ضمیمه کتاب باز ا** مرزاغلام احمد (محمدقادیانی) کے دعادی

المرزا قاوياني لكية جن

اس ایرانی کی تغییل مرزاصا حب نے ہوں کی: (۱) '' خداے تعالی نے مصفرتام ہنمیا ملیم اسلام کا مظیم تغیرا یا ہے ہوتھام نیوں سے نام میری طرف منسوب کنٹا تیں۔ عمل آ وم ہورا عمل عیث موں میں نول جول میں ایرا تیم ہوں ٹیں بھتی ہول ٹیں اعلیل ہول میں بعقوب ہوں تیں ایسٹ ہول ٹیں ہول ہوگا۔ ٹیں واؤو ہول ایس میسی ہول اور آئی تخترت کافٹ کے ناس کا ٹیں مظیم اتم ہوں لیکن کلل طور برمجداورا حمد ہول کا ورموروں

> یں کبھی آ دم' کبھی موگ' کبھی بیغوب ہوں نیز دیر ہیم ہوں شنیس ہیں میری ہے شاد

(براین امریزهمه بخرص ۱۰ از نزائن بیزاین ۱۳۳۰)

(۴) آپ کاریکی قول ہے

" و نیاش کوئی تی نیش گزراجس کانام دیجھیٹی و یا عمل سوجیسا کسربر بین احمد بدیش خدا سائے فرمایا ہیں بھی آ وم ہوں میں فوج ہوں تھی ایرا تصریوں ایش اکلی ہوں ایش بیعقو ب - ہوں تا میں اسائیل ہوں میں موتی ہوں ایش واقع ہوں ایس کشینی این مریم ہوں میں مجد ( المطابی) ہوں میمنی نہوزی طور پر ۔" - ( تندھیت الوقائی الان ۸۵۸ کوائن ج ۲۲س ۵۱۱)

> ۵) اے
>  کربلائے اسٹ سیر ہر آئم مد حسین ا آڈیم نیز احمد مثار در بیم ہو آئید داد سٹ ہر آئی دا جام داد آل در المسیم معہد

معد حسین است در گریهنم در برم جلست بهد ایراد داد آل جام دا مرانگام (دُدلُهُمِیم می ۹۹ وُوانی ن ۸۵ می ۲۵۵)

(۱) جات الکان بخرد کے جی : ع منم مسیح زبان و منم گلیم خدا منم محج و احد کر مجتبی باشد (زیاق الفویس سرتز افزان چاه امراس)

(2) سیمیرے آئے کے دومقعدین رسلمانوں کے سے پیکرد واصل تقوے اور طہارت پر کائم ہوجا کیں وہ سے ہے مسلمان ہوں جو مسمان کے منبوم میں الشرق کی نے جاہا ہے اور میرائیوں کے لئے سرصلیب ہوا و مان کا مسموقی خد (ابور ٹاکٹج) نظر نہ آئے۔ ویا

ے (ترجہ) پٹس پڑآ ن کر بادھی پر کرنا ہوں۔ موانام شیمن تو جری جیب علی جی ریس آ بہ ہوں معترے او عمل ۔ تمام کیجوں کے لیان شریعوں ۔ خدائے جو جالیاں پر کی گودی چیں ۔ آن بیانوں کا جموعہ کھے دو ہے ۔ مور (ترجہ ) بھی زبازی کرتے ہوں بھی مون کیلم اسہوں ۔ شرقے دورا جس اور پرگزے دیوں ۔ آس کو بھون مائے اور خدائے واحد کی عیاوت ہو۔''

( وَخَهِرُ الْكُمْرَةُ وَمِلْ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ مِنْ عِلْ مِنْ مِنْ الْمَالِمِينَ }

( اخیاد بدرج اخیرام ۱۹۰۱ بود) فی ۳ ۱۹۰۱ د موسر معنول از "غیبادی" نیرامی ۱۳ ۱۳ زنگیم نیزشین ۱۶ ویالی داددی ) (ندسیسی ۱۹۳۱)

منتید: ... بیده وی مرزا قامیانی کے اسلی الفاظ میں بیش کر کے یم ایپ باقش ہے موااور اسمی امباب ہے خصوصا موال کرتے ہیں کہ کیا مسمان ایسے تنتی بین سمے؟ کیاان میں صدافت: • بات یا کبازی اور راست کوئی دغیرہ صفات مشدس پیدا ہوگئیں؟ کیا صلیب تو ای گی؟ کیا عیمی پرتی کا سنون کر کیا؟ کیا عیمائیوں کے معبود العیور مسمیح " کو دنیا جو ن کئی؟ کیا سفر ق و مقرب و ناعی امان میکیل کمان کیا موزا تا و دنی مرکبیں؟

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان سوالوں کا جواب مرف ایک ہی ہے جس سے کمی کوا نکار ٹیس کے انہوں کے انھیٹی پڑتی اور صلیب پرتن دن بدن بڑ حریق ہے ۔ ''

ہ ، اموی احمد ہوں کو آخر غلامعلوم ہوتو وہ خوداینا بیان شین سالا ہوری احمدی جہا عہد کا آرمن اخبار البیغام مسلح '' فکھتا ہے :

" آن ہے ویز ہر میں میلے ہندو مثان میں بیسا نیوں کی انعداد چند بزار ہے زیاد و نیقی ۔ آن کی کار او کو کے قریب ہے۔" ﴿ بِنَا مِنْمَ \* \* ماری ۱۹۳۸)

المرحضة!

'' عاداء کی میسائیوں نے اوالا کہ کا ہزار نئے ہندوستان کی مختلف زیاتوں ''س بائن کے شائع کیا تیاب'' اور مقص سنے دورول لا کر سنے ان ہے کو معلوم ہوگا کرتیسی برنگ کا مقون کی ل انکے کرا

ب یاگزا ب." پینام ملح "بنا ۲ ب. مسیحی انجمنعیں

" آس وقت و نیاش میجیت کی اش عنت کے لئے جو بنا کی بن کی انجھنیں سر برمی اور مستعدی سے کام کر رہی جی الن کی تعداد سات سو ہے۔ اور روسرف آنگلیلن اور پرانسٹنٹ سوس میلیال جیں۔ روس کی میشونک کلیسا کی جھیتیں ان کے علاوہ جی۔ ۱۹۲۳ء میں جن اس لک نے اول الذکر انجمنون کو الی احدادہ کی الن کی فہرست حسیب و بل ہے۔

مريك د دولاكه البرار المربط

كينيرار علاكام الزارا ويقر

برطالَ بِمَاعَتِينِ: \_ £10 كَا مَعَ 19 مِزار ٣ سو6 كايوغ \_

ارد کے مویدان بالینڈ وسوئز دلینڈن کا کومد برارہ سوم ایج غر

جرشی: ۲ ہزار ۲ سر ۹۵ بیٹے۔

ميزان: اليكروزاها كالهابزار مسووج بيغر

بیا عداد صاف بنارہ جی کرسٹی جماعتوں کی تنظیم کیلی کوشش آیک بیاسیم روار ہے جوان کی ترقی اور کا میان کا دامنہ تیار کر رہا ہے۔'

مرزائی دوستو! ندیب کاتعلق آس ضد سے ساتھ ہے جودلول کے کی حالات ہے ہی و اقت ہے۔ جس کے سامنے زبان کی و تم کام شاہ کم پر کی بلکدل کے بیج شیابات کام آئیں گے۔

إلَّا مَنْ اللَّهُ بِقُلْبِ سَبِيْمٍ

میں تم زبانی باتیں کرنے کی بجائے دل میں سوچو کہ تحواول ( ﷺ )ئے جو داقیات این دعد کی میں ہوئے کی خبر میں دی تھیں دہ صاف صاف طور پر بورے ہوئے تو مجدا اتادیائی ) کے عالے ہوئے بورے کول ندہوئے؟ حال کلدمرز الساحب ( مجمد قادیائی ) کا موی ہے کہ '' القد تعالیٰ نے میراایک ادر تام رکھا ہے جو پہلے کھی منا مجمد کیوں تھوڑی می خود کی ہوئی ادرالہام ہوا ''مجمع کھی'' ''

( ملوظ مندج من ۳۹۰) خیار گلمزورز ۱۳۰۰ برای ۱۳۰۰) خیار گلمزورز ۱۳۰۰ برای ۱۳۰۰ بر ۱۳۰۳ بر ۱۳۰۳ بر ۱۳۰۳ بر ۱۳۰۳ بر منظع سیم منی نجات باینده اور نجات و بهنده بین سیم زرا قادیانی کے ۱۳۰۱ برسی مجداور ( منظیم کا مرکب تام مونا ای فرش سے بوسکتا ہے کہ آ ہے بھی محداول ( منطق ) کی طرز سلم قوم کو یا کم سے کم احمد بدا مست کو غیر مکومت کی غلای ہے آزادی دلاتے رکم آ واضوی بھی بھی نہ ہوا۔ جس پر ہم خیس مجھ کے کہ اپنی قسست پر روکس یا مرز اصاحب کی ناکام تشریف بری پر السوں کر ہے۔ اس نامرادی اور ناکای کا کر ہم کن انتھوں ش کر ہیں۔ اس دخت امارے ول کو تخت صور ہے۔ اس صدر کی حالت بیں ہمارے قلم سے بھی شعر نکا ہے:

کوئی مجمی کام سیحا ترا پودا نہ ہوا تامرادی عمی ہوا ہے ترا آتا جاتا اس ترکیک کاشامی مہضوع اور اختیار تلویل سند انتی ہے۔ دونہ یا تو ماجراء واشتم وجا علینا الا البلاغ العیین

خادم و ین انشد ابوالوفاه شا دانشه کنا وانشه امرتسری





# قادياني حلف كى حقيقت

بسے اللّٰه الوحین الوحیہ معصدہ وخصنی علی رسولہ الکویہ۔ مولانا بوالوفاء شاہ اللہ صاحب امرتسری نے اپنے دخباد'' ابھریٹ' امرتسر موری اوشتہاوت کاڈکرو کیا ہے کم بھرے جوابات کاڈکریس کیا اس لئے رسالہ قاویائی طف کی تقیقت کی وشتہاوت کاڈکرو کیا ہے کم بھرے جوابات کاڈکریس کیا اس لئے رسالہ قاویائی طف کی تقیقت کی خوب اشاعت کریں۔ اگرختم ہوگیا ہوتو اس کورو یا دولی کر اگرتشیم کریں تا کہ بیٹے فہوائد صاحب نے اپنی کتاب میں چوافقائے تی سے کام لیا ہے اس کے مقابلہ میں انکہا ہی ہوجائے ۔'' اخباد' الجدر ہے'' المرتسر موری الارتر موری ۱۹۲۰ء میں تاک طف کی تبعیت جو معمون شائع ہواہے وہ بغرض آگا تی بینک ڈیل میں درج کیا جاتا ہے۔'

## چوبدری فتح محدسیال ایم - است قادیانی سین عبدالله الدوین سکندر آیادی کا ذکرخیر

اول الذكر علم كى حيثيت سے مؤخر الذكر مائل الفاق كى وجدے قاد بائى جماعت على معزز قرين الشخاص على سے جي ساس لئے ہم يمكى ان كواست كالطبين عين وائل كرتے ہيں آتا ہے ہم ابن دونوں صاحبوں كى توجة فريان خداوندى كى طرف منعطف كراتے ہيں سار شاد ہے:

(i) يَوْمُ لَا يُغْنِي مُوْلِّي عَنْ مُؤلِّى شَيْنًا إِلَيْ

(٢) خَذَا يُومُ يَنْفُعُ الصَّلَا قِيْنَ صِدْقُهُمْ عَ

ع مرون أول من كالمرون كالمرون المرون الم

ہیں روز مان خداوندی حلاقی حق اضاف کی ہدایت کے لئے کافی جیں۔ کئے کو ہرائید فریق بکنے ہرا کیے خفل اپنے کوان ارشادات کا بابند ظاہر کرتا ہے تقین معرف کیدہ بینائی کافی تین اگر کافی ہوتا تو شمیر اارش دخداوندی ''وغلف اللّٰه قصلۂ الشبیل و مِنْها جائوں اِ'' قرآن مجید ہیں وارد نہ ہوتا۔ اس آخری آجت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دمیان کی کافض وجو کیا تی کافی تبین ہے۔ جب تف کمل اس کے مطابق نہ ہو ایس ہم اس ارشاد کے ماقت ان دونوں صاحبوں کی حق بہت کی اور حق کوئی کو جانچا جا ہے ہیں۔

یو ہزر کی فتح محمد صاحب قادیانی حکومت میں ایک بڑے مہدے (غلارت اعلی ) پر ممتاز ہیں۔ کیا بلجا ناظم فضل اور کیا تھا خانقارت اعلیٰ کے ان کی نظر بہت وسیعے ہو فی جا ہے تھی ہے کم ہم دیکھتے ہیں کا دیک برااہم واقعدان کی نظر ہے اوجمن رہائے۔ہم یہ جاگ کی نہیں کرتے کہ آبیت " وعطسي ابتصارهم غشاوة" في الناجوه وكعاليّ بالمعرنُ" بووزاهم ويرويوشمند" في اينا الرُّ ڈالا ہے۔ بہرمال واقعات جو بھی ہی ہیں ہم آپ کے سامنے دیکو سے ہیں۔ آپ کامضمون جواً ب ئے تادیال خلافت ہو فی کے جلس میں پر حاقظ اور جو تاہ بائی اخباروں اور رسانوں میں بوی مزت کے ساتھ ورج ہواہے۔ اس کوا الحدیث موری ۸ رومبر ۴۹ ، میں ہروا کت رسالہ " رہج ہو اً ف رہنچر "نقل کر کے جواب دیا می تفار اس جواب می ایک بھرہ جس برس ری منشو کا ھارتھا۔ آئیاں کی مزید تشریح اس لئے کی جاتی ہے کہ جو بدری صاحب کا یجی مضمون ''الفعنس' مورجہ ١٩ رمينوري ش بنادي نظر سے كذوا ہے۔ اس بحث كا مركز كا تقط اصل ش بدہے كدم زاصا حب كا اشتهزراً خرى فيصله جومير مصفعلتي شائع جواسية يمس توض مصدقعا اوراس كالمطلب كياسية بالن دونول سوالون کا جواب مرزاصا حب کراین الغانا عموصاف ملک به جمر کا خلاصه برے کہ "ا ساللہ المولوی تعاواللہ نے مجھے بہت ستایا ہے وہ میرے قعم کومند مرکزنا ونیتا ہے اور تو کول کومیری طرف آئے ہے دو کتا ہے۔ اس لئے ہی تیری ورکاہ جن العد كرتا بول كرجم وونول عن مجافيعله قريا- اس فيليا كي صورت يد ب كرجم وواول على سے جوجونا ہے اس كوسي كى زندگى عرب أوت كرد سے وب الفتح بينا وبين قومنا بالحق وانت خيرالفاتحين (الشتم: رمزا غلام احركج مؤود (مجموعه الشني دات ج مهم الأسان) ٥١٦١٦ع في ١٦٠٤٦)

إلى مب فرايب كالقعود خدارى عجد محراك على على بعض قداب فيرسط بين -

اس آخری کھلے کا تعجد ذیاں ہے۔ عمیل داج بیاں کرم زاصا حب کو انقال کے

موے آئی بیٹس سال دوئے وہیں آمران کا مخاطب آئے تک زند وہ جو بیٹ خو دکھے مواہد ہے۔ پوکا۔ بدوا تدریرا اہم اور اُیسٹر کن ہے باس لئے جن او کون کے فق بھی ارشاد خداد تدی این بڑوا منیال الرائشیار اور ایک حقوق شینگوں راحو اف ۱۳۹۱

### ''مولوی ثناءالله صاحب کی قبی عمر''

ا باعد بہت '' میں منہوں مولوی بحدی سا حب نے اپنے رسالہ بیں تعد ہے۔ بس کا بو ب مالی اواقعات میں بار باشائع ہو چکا ہے۔ ان ووٹوں صاحبوں کا صفیب بدھیے کہ آخری فیصلے کا منسون درامسل میالیلے کی وٹوٹ تھی بومولوی ٹیا مالڈ کے نہ اسے سے منعقد نہ دوا۔

جواب: ﴿ جَوْبِ اللَّهِ مِن مِلْمَ مِن مِلْ مِلْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ ) إِن

بذرجه وکس مربه آنید صدر و بنا دادی از ایما ادر آنیا اور آنیل مد حب نه قبر لینه کی را پدرور در گیر افزار کی وش کی مرفر این مده امید نه چنیا سے مدلی کا آنی در اور کا خارج دو گیا۔ وکیل صاحب ایس میں کی افزار قائے فر خسک و صوفیا کا افزار مرفز مرفقال ایس پروادی خارج دو گیا۔ وکیل صاحب یہ کی وجہ کر تکھے تقیقت ہے آگا ہذا کیا۔ مرک کو کے جو ان کر آنامد است ہے باہر کئی آئے ۔ ان ظریان مرام استعمال مثال ان دونوں وکیلوں کی ہے۔ ہم مجی مدی کی رمید ویش کرتے جس و دوالو کی دیس فرش مند و دوگیا تھ ۔ دیکھیں کہ یہ تدہی دیکل شرعت و بوت جس و جمیل ساتی را جس کرد ا

الهم بنے کے واسطے مولوی شامانقد امرتسری کا پیلی منظور کیا گیا" العقرت اقدین (م زامد حب) نے بج بھی اس (مولوی شامانف) پر جم کر نا فری ہے کہ بیر میلاد چھروز کے بعد بو توجہ عاری کا ب طبقة وقوق تیپ م شائع بوجے کہ اس میں ایس میں برقم کے دامک سند معند کے جو سے میں خاصہ میں کیے مجھے میں میں کا ب مولوی شامانفہ کو بھی دی جائے گی تا کہ وہ میں کہ اول سے آخری بھور پڑھ لے۔ اس کا کہ ہے کے ماتھ اکیس المتی عاری خوف سے میں بولاد اس میں ہم بیر طابر کردی کے کہ ہم نے مولوی شامانفہ کے لیکن کو مظور کریا ہے۔ ا

نخر مید تصدر قیل آن سونوی الله و پیدانده دی اس عبارت پر جمی فخر کے ساتھ کا شیر آ روانی کر: ہے یہ دوہمی قبل ملاحظہ کے رئیستا ہے آ

'''کو یا حضرت کیچ موفود ( سرز اصامب ) این میدادهٔ بلو شدانند ) کو پیندروز کی میلت دینه چاہیے تھے ور هنیقة الوق کی خواعت کے بعد پرا سے ملتو کی کر: عباہتی تھے۔جیس کہ مبارت والا سے فلا ہر ہے۔'' ( رسال موسات دوری ۱۳۸ ہزارم) عاظرین اس کی فتی مبارت کوزئین میں رکھار چو جری کی محمد مساحب کی بی بوقی کا اندازہ کیجے۔

ر. البائنة الوشخ معدلٌ يا مجتريس

امپ ادام میان کام آید. داد میدان د کاد زدادی

مرز اصاحب كرائح مربدوا على ما تحت بيت أن تفوّفوا النب خطى وقر اهي خوا مدا المسلم وقير ك جالت كادا سفرد كرآب سه بي چينا بول كريد مبارت آب الوك كرائب المعينة المارك المسلم وقيم كالم المسلم وقيم كالم المسلم وقيم كالم المسلم كي المحت المسلم كي المحت المعينة الموكن المعينة الموكن المعينة الموكن المعينة الموكن كرائم كرائم المسلم كي كي المسلم كي المس

اح**د ک**ا دوستو! <sub>ب</sub>

قريب بيدارار والحشر چيچ كاشتون كاخون كوكر جوزب رب كيام بان خير فهو يكارت كاز سنس كا

خلاصة كلام رو چوجاری فخ محركائي كهنا كه سنسنة مهله ۱۹۵ سے ۱۹۵ مادى جارى و زادد آخرى نصلے دالا اشتبار اوس سليے ك اليك كرئ تى بالكى خلافاور و فع الوقن يرتى ہے بكسر زاصا حب كى تعريفات ت يعى خلاف ہے اب ہم چەجارى صاحب ہے تو چيخة بين كوآپ كوسچا كهندن ؤ مرزاصا حب كوام زاصا حب كوجودا كهيں يا آپ كوان كا جواب و برن آپ كا كام ہے ۔ ( نوب ) ہم نے قادیا كى دورا ہورى اقباع مرزا كو بار با حديد كى ہے كدہ الله جاكد ہے گا كوجواب دہية ہوئة ذراسون نيا كريں كرمائے كون ہے ۔ يادر محمل ان كے مائے ہى ہے ۔ جس كا قول ہے ۔ برا افكار كو كھى دل جول ہے كام نيس

چا ملک و ای دن دول کے دام کریں حلا کے خاک نہ کر دول تو دابغ ہم نہیں

سینے و خیدالقدالدوین سکندر آبادی نہ چوہدری فتح میں بعد ہم مینو ما صب کا ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے ایک کتاب (بشرات رمانیہ) کو کریائھوا کرشائع کی ہے۔ جس کا ایک نوائیس ہمی ہیجا ہے( شکریہ ) آپ مرزاصا دب کے لچے مربع ہیں۔ آپ نے اپنی شن نیٹ ادراخلاس کا ذکر اس کتاب میں کرتے ہوئے انگلا ہے کہ میں نے قادیا کی قد ب کی قد سے کے لئے تین ما تھارہ ہیے ترق کیا ہے۔ کیا ہوگا۔ کرکا ہے ہوئا مرزا صاحب کا عقد سیسے اسلام کرنے کوسواس کے معلق آبرے کرآئی ٹن رکھیں۔ جواس فتم کے افراجات کے لئے بویں الفاظ

وارويت

فَسَيْنَهِ فُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعَلِيُّونَ (الأهال) لـ

بن آپ نے بھی باتباع سے مرزاا تھا کی سے کام نیا ہے ۔ ۱۹۳۳ء کا دائد ہے کہ امہاب اگر کی دعوت برخیں اور مولوی مجرسا حب ریاوی سکندر آباد (حیور ڈیاود کن) پہنچا اروپاں مجاس وحظ میں قادیاتی ترویو کے سے مرزائی کیمپ میں ایک تعلق بچ گئے۔ ایک تحریری میاحث مجی ہوا۔ جس ک دو کہ او بھورے رسالہ میاد شود کری مطوع تا کہ تحلق بچ گئے۔ ایک تحریری میاحث مجی ہوا۔ جس کی اندی کا شہبار دیا۔ جس میں جمعے سے مطالبہ کیا کہ جس اسے عظا کہ اور مرز و صاحب ہے کہ ہے ہو وی سے منس نے اس کے جواب جس و جس لئے میا ایک نا دور بھوں تو وہ بھوں بڑار روپیا کہ م وی سے منس نے اس کے جواب جس و جس لئے میا اسے اللے بھاران کو اطارع دی۔ اور اشتہ رکا مسود و

میں بیٹھ عیدا نشالد میں کا مطالبہ ہو اگر نے کو تیار بھول۔ بشر فیکیروہ جھے دی بڑا دروپیہ ویٹ کی بچے نے جمعود کی خلیفہ صاحب قاویان سرف بیا قراد رشائع کرد میں کرشن ' کرصاف کے جو ایک سال تک زندور باق میٹھ صاحب مع خیفہ صاحب سرڈ اصاحب کو چوڈ کر میر سے ساتھ ہو جاگیں گے۔ یہ بات اس کے گئی کی کہ ایک سال کے اندرم جانے کی صورت عمی اگر علی مجود' سمجھاجا کور توکی ہوشن کرسال کے احدز ندور سے کی حالت علی بچا نے تعظیم ویں۔

اس کے بواب ٹین ڈ بائی پینام آئے اُسٹی کہ جم حقت گور کی کا صلہ اس بڑا روہ پیر و سینتا ہیں۔ مُٹین جوانی کہتا رہا کہ بھی وال بڑا را رہا اے مارتا دول صرف آپ کو بیا بتا ہوں۔ خان اُس وقت میرے ڈائین بھی مدمار ڈ شاعرتیں

> وبوائد کی ہے اور جہائش جنگی وبوائد قر ہر ووجہاں را چہ کند

سینو عبدند الدوین نے اپنی کتاب ش اپنے اشتہادات کا ذکرتو کیا ہے کر میراٹ جوابات کا ذکرنیس کیا۔ برعادت اس شریف کروہ کی ہے جس کی بایت قر اُن شریف کا ارشاد ہے ۔ انسیڈو فیسا و نسخه غون محضیز اس (ارائد مناہ ) حاما تک پرمارٹ اشتہ داستان مجر ہے جوابات سانے مجمن ایس حدیث مکترد آباد وکن کی خرف سے بصوالت رسال شائع ہو بیکے بیجہ ۔ جوابات سانے مجمن ایس حدیث مکترد آباد وکن کی خرف سے بصوالت رسال شائع ہو بیکے بیجہ ۔

ے مگر ہے جی اشاصف باعثی چی نوب فرخ کر ہے ہے۔ آ فرکار بیٹوری بن برحرے ا ضوی کا موجب موقی امر ا وصفوب ہو او کی ہے۔

جس كانام ہے' قادياني حلف كى حقيقت''۔

سیٹھ عبداللّٰد صاحب! مَیں آپ کو حفرت لقمان علیہ السلام کی وعظ کے الفاظ ساتا ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹیے کو فیصحت کرتے ہوئے فرمائے تھے:

يَـا بُـنَـىًّ إِنَّهَـا اِنْ تَـکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَوُدَلِ فَتَكُنْ فِى صَخُوةٍ اَوُ فِـى السَّـمنـوَاتِ اَوُ فِـى الْآرُضِ يَـأُتِ بِهَا اللَّـهُ طَـاِنَّ البِلْـهَ لَطِيُفَّ خَبِيُرٌ.

(ا کے بیٹے اگر رائی کے دانہ برابر کوئی چیز ہو جو کسی پھر میں یا کہیں آسان میں یا زمین میں چیپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دےگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک میں اور خبر دار ہے۔

سينهصاحب!

عجب مزا ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے

# قادياني حلف كي حقيقت

بجواب

اشتهارعبدالله الدوين صاحب "صداقتِ احمريّت"

ایک اشتہار بنام صدافت احمدیت عبداللہ الدوین صاحب کی جانب سے شاکع ہوا ہے جس میں مواد فا الدوین صاحب کی جانب سے شاکع ہوا ہے جس میں مواد فا الواد فا شاء اللہ صاحب شیر پنجاب فاتح قادیان کے طف مباہلہ وغیرہ پر دروغ بیانی سے کام لیا گیا ہے علاوہ اس کے اشتہار میں بیر مطالبات کئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے متعلق صحیح بزاری میں افقا (من السماء) آسان سے انرنے کا دکھا و تو ہزار رو پیانعام یا وَدوم بھی صحد یہ ہیں محدد کا ہونا ضروری ہے اس صدی کا مجدد کون ہے تاؤ؟

یہ وہ بی پُر انا اشتیار ہے جو قادیائی جماعت کی جانب سے شائع ہوا تھا اور جس کا جواب انجمن اہل سدید سنندر آباد کی طرف سے سہوہ اوجس و سے دیا کی تکر پھر بھی ای کا اعادہ کیا ہے۔ اب ہم بخرض آگا تن پیلک امل واقعات کا اظہار کرتے ہیں جس سے بخوبی و قف ہوگا کہ قادیائی جماعت اسے بیان اور اسے وعدول شرکہال تک کی ہے۔

قاديانی بماصت کی بدد یانتی

انجمن المی حدیث مکنور آباد کن کی جائب سے جواشتیار" قاد پائی خدیب کی حقیقت" شائع ہود ہے اس بیں چھڑے چینی طلبہ السادم کے آسان سے آئر نے کی حدیث کا حوالہ ( کیج ۔ بھاری اور کمآب الناسا ویکٹی سے کورج ہے محرم بداند البدین صاحب نے اپنے اشتہار شراسرف ( میچ بھاری کا کھے کراچی دیانت کا جوستا ورقلوقی خدا کو دھی کہ دیا ہے۔

جعرت عليلي عليدالسلام كاآسان بإرة ادرحديث من السماء ك بحث

سیح بخاری بین ایک صدیت این آئی ہے اسمید انتہ اختیا النہ انتہ افا انتوال ابن عرب ویکھ واحد احد کسے مستکم " بیافنا فاتی بخاری ( بڑا اس ۲۰۱۰) بین اپنی سند ہے روایت کیا ہے حدیث کو ایام بین آ نے کیا ہا الاسا دوالسفات ( س ۲۰۱۱) بین اپنی سند ہے روایت کیا ہے "کیف انتہ افا انتوال فیکھ ابن موجہ من السعاء و احامکہ مسکم" بینی برب کے موجود آسان ہے آخری کے اور تہر ساما میا کا افتا آ باہے جس کمی نے روایت شاکور الکو کرچ بخاری کا جوالد یا اس دوایت جس ( میں بسما م) کا افتا آ باہے جس کمی نے روایت شاکور الکو کرچ بخاری کا جوالد یا کرتے جین آ کہا کرتے جین کہ اصفا فی البخاری بینی اس دوایت کی اصل بخاری جس ہے ہے۔ سکرتے جین آ کہا کرتے جین کہ اصفا فی البخاری بینی اس دوایت کی اصل بخاری جس ہے ہے۔

ہم اس نزاع کی صورت آسان بنائے جی مرزا صاحب قادیائی نے نزول کی کی روایت اپنی کے نزول کی کی روایت اپنی کی استان بنائے جی مرزا صاحب قادیائی نے نزول کی کی روایت اپنی کماپ جدات البطری (مس ۱۹۹۸ میں مروایت اسل کماپ میں دیکھیں توسطے صاف ہوسک اوراس میں افغا کن البسما فیمیں کبھا لیکن اسل روایت اسل کماپ میں دیکھیں توسطے مقول بنول ہوسک ہوسکی میں دیات ہوسک احساسی عبد شہمی ابسن صورت عالمی جدل و کر کنز العمال جی ۱۳ سال ۱۹۹ کا مدرت تم بدوایت مخفر کنز احمال سے مرز اصادب نے لی ہے تخف کنز انسال مسندا مام احمد کے حالیہ یرمعر چی چیسی ہے اس کی پھٹی جلاسٹر ہوا ہے ہے۔ مرز احماد ہے جس جس متنائی الس موجود ہے۔ کس مرزا ما حب کی دیات اور امانت نے ان کو اجازت نہیں دی کہ حدیث کے مود سے الفاظ آئل کرتے بیرکون آئیں جانا کر کی بات کو دریافت کرنے یا کمی عقید سے کودل بھی جگہ دسیتے ہے گئے مسلح بخاری کی دوایت پر حمرتیں ہوتا بلکہ جہاں ہیں ہے ہی دوئی بھی وابت نے ودرو بہت قابل مساحب نے اس کو موض استداال میں خودیا ہے ہی محت اور قبولت کا فیوت کی کا کائی ہے کے مرزا مساحب نے اس کو موض استداال میں خودیا ہے ہی پھر سند زول کی میں اس وقوصات ہوگیا۔

#### مجدد کے لئے وس برادرو بیا کا غذی اعلان

یے شک آیک ٹیر مجمع حدیث میں برصدی میں بجدد یں پیدا ہونے کا ذکر ہے گر مجدد کے منی کیا ہیں اصل سنت نبو برکورواج، سینے والا اور زیان کی بدع سند جد بیدہ کا مقابلہ کرنے والا۔ مجدومی کوئی فوق العادت وصف نہیں ہوتا ہے رف اصول اسلام اور سنت نبی علیہ اسٹام کی تا تیواور نز وزیج ان کا کام ہوتا ہے لیتی و وفاد مسئند نبویہ مجمعے ہوتا ہے اور کس ۔ لے

را و چھتے من اصاحب نے سیدا ہم ہر بلج ہی کیجہ دہشما ہے۔ ( تخف کاڑویہ

صاحب قاديا أل كالفاء كوسديث كاجزوها ليتح بين الب صاحب!

مدین شریف جی دح کا دکرآیا ہے۔ دعوی اگرش طاہے قوسب سے میلے جس بزرگ کوجد دکھا کیاہے مینی خلیفہ جر تن عبد العزیز کا دکرآیا ہے۔ دعوی دکھا قابعد از ال درسری صدی جس امام شاقتی کے کھا کیاہے ان کا دعوی سنا وَاسی طرح اوروں کا دعوی دکھا ڈیجر تم سے دعوی کا سوال کرد۔

> سنواجچه و کے گئے بیامول ہے چوفیخ مرتوم نے کھیا ہے ۔ ہنر ہمہ اگر داری نے جوہر محل از خادست و ایرانیم از آؤر

مولا تا ابوالوفا نُنا مالقد صاحب كا جلسهام بين مرزاصا حب قاديا في كفرب مرطف افضائة اورعيدالله الدوين صاحب كم مجوز وطف نامه پروسخط كرنا: ساوجوري ۱۹۲۳م هن مولا نا ابوالوفا وثنا والقد ساحب فاتح قاريان تحدر آباد وكن تشريف لات تضادر مرزا ئيول كي ترديد هن به تنام شكند آباد وحيد آباد وكن وحوال وحار تقرير بي قربات كفراس وقت قاد يانيول قي وهنج برشائع كيا كرناه يا في كذب پرمواد ناصاحب علت المحاد بي المجمن المجمد بيث شكند و آباد وكن كي در فواست برمواد ناساحب نے مندرج وقيل جواب ويا الميد ہے كمناظر كن كرام بن كي توجيب كے عاظر كن كرام بن كي توجيد

### قادیانی کذب برحلف اٹھانے کو تیار ہوں

برادران وکن! آپ معزات نے میری کی تقریم ہیں قادیاتی سٹن پرشش بن جل جار ہزاروں کی تعداد میں شرکت کا ہونا این تقریم وں کی بہتدیے گی کی دلیل ہے۔ اس لئے آپ جان میچھ ہوں کے کریمی اٹی تقریم شن شہوئی بات اٹی طرف سے بنادت کی کہتا ہوں نہ کوئی کلے ہٹلے آپ بیزول آزار بول ہوں۔ یضند تعالی ان تقریم وں کا افر سامین پر بہت اچھا ہوا۔ اس افر ہنا رنجید و ضاطر ہوکر جماعت اسے سے دو آباد و سکندر آباد و غیرہ نے بتو سائین حمیداللہ الدو بندھا صب ایک اختیار ویا ہے جو آپ صاحبوں کی نظر ہے گذرا ہوگا ہی انتہار کا مختیر معمول ہے کہ ''مولوی شاہ اللہ عذاریا نے کوئی ہو بانسور و بیا ہم مولوی شاء الفہ کا مین آبر حمر کھا نے مت ایک سالی شک

برادران اس سے ملے معمدالله الله ين ما حب در براردو بيكا اشتبار دياتم

بھے وہ اشتہاد امرتسر میں ملاقو میں نے فوراً اپنے اخباد الجاد ہے امرتسر میں لکھا کے مملغ دیں بڑاد افعالی رقم بہلے بہاد ابرکشن پرشاد صاحب کی طرف ہے ہم کوکوئی جواب نہ فیلے کے نئے منسق مقرد کرد اس کے جواب میں بینشوصا حب کی طرف ہے ہم کوکوئی جواب نہ بلا بکرا کے اوراشتہار نرد در گے کا خاجمی میں بچاہئے اعادی چیش کردہ تجویز منظور کرنے کے نئے سرے ہے چردی بڑاد کا افعام کھا تھا جس میں بچاہئے اعادی چیش کردہ تجویز منظور کرنے کے نئے سرے ہے چردی بڑاد اشتہار حبود آ بادا و منظور آباد و غیرہ میں شائع کیا۔ بہتی ہے ان کی افعانی رقبوں کی مقتبقت کہ لدھیا نہ کے دائد ہے فرکوئی جواب نے دو بہتی اور کے میں بھوئی تھم کھائی ہے۔ اس کے عمل بخر بہتی کے دیم کے دواب میں حاصب نے دو بہتی ان کی میں مورثی تھم کھائی ہے۔ اس کے عمل بخر

" مولول تناوانه صاحب امرتسرق مرز اصاحب قادیانی کی بحفریب اور معترت عیستی علیه اسلام کی حیات پرمشم کها کر مران تک قدرتی موت ہے جس بحن انسانی ہاتھ ہی کا قبل نہ بودنج رین آونمیں (سیال کھودخلیف قادیان )اورکمبران صدراجمن احدید مرزا ساحب قادیانی کاغذہ ب چھوڈ کر جمہور مسمانوں ش کی کر مرزا ساحب قادیرنی کی تکفریب کیا کریں ہے ادائے کل مبغول کوئھی بھی تھے۔"

اس و تعلق تو بھی اپنی پہلی تعمول ( جو یس قادیان اور سکندرا آباد و تیم و یس کھا پیکا ہوئی ان کے ) علاوہ نے مر سے کے آب مرزا کو رہیت سے بیٹ عید بلسلام پر بحول افور تائیں کا ان کے ) علاوہ نے مر سے کہ آب مرزا کو رہیت ہیں عید بلسلام پر بحول افور تائیں کی ان فاق آس میں ان فاق ان کا ان ان مسلمانوں کے مقور سے بیستعمون پاس ہو کہ شائع کیا جاتا ہے ور نہیں تو امر ایس کی حرکات اور تاہد کی تھی کہ شائع ان ان ان کا اور جھے میں سے جو جھوٹ ہے فداو ندا آس کو سے کی زندگی تھی موت دے چونکہ و ویز سے میاں تھے اور جھوٹ میں کا افراز وورڈ ورڈ ورک کی تیجا ہے اوجود اس ان ان ان میں کو میا کہ تاہد کے اس ان کی تو بیک کو فلات ہو اس کے بیک کو فلات ہو اس کی بیک کو فلات ہو اس کے بیک کو فلات ہو بیک کے فلات ہو اس کے بیک کو فلات ہو اس کے بیک کو فلات ہو اس کے بیک کو فلات ہو بیک کی فلات ہو اس کے بیک کو بیک کو فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے بیک کی فلات ہو بیک کو فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے بیک کے فلات ہو بیک کے بیک کی فلات ہو بیک کے فلات ہو بیک کے فلات کی بیک کو فلات ہو بیک کے بیک کے بیک کے بیک کے فلات ہو بیک کے ب

من اعاد: قدت را ی شایم

اس نے اشتبادیں جو ہے جدید صف میا ہے جیں اورایک سال تک عمّاب کی دھمکی ویتے جِس قرشن بھی حق رکھتہ ہوں کہ ان کی رآم پائسوتو ان کو وائیں کروں مگر پیشر طاقھا ہوں کہ سمل تک میری سائمتی کے بعد ان کا خلیفہ مع اپنی ساری جماعت قاویا ٹی غرب ندو جان کر جمکم "محو نواجع الصاد لین " سمیرے ساتھ اشاعیہ اسلام کریں گے۔

ناظر مین کرام! - بمن اب معند کا دلوانا چوقاد یاغون نے تجویز کیا ہے خودان کی منظور کار برموقوف ہے بمراسیۃ فاق ارکونورا کرنے کا اعلان کرنچکے ہیں ۔

#### فليشهد التقلان إنى صادق

نوٹ:۔ میری طرف ہے یکی جواب ہوگا جا ہے ٹرین ٹائی جزار ہایا ہوگا ہا ہے ٹرین ٹائی جزار ہایا رہائیں میری طرف ہے اس بارے بھی ہے معقول شرط ہیشہ پیش دہ کی انتقاء اللہ تعانی جس کے انکارے فرین فائی کی تن پہندی املی وکن پر بار بار دوشن ہوجائے گی جسی املی ججاب پر دوشن ہے۔

اطلاع البرعة برجور من و الله من عدائة اسلامی مقائد و قادی فی خوت پر جیش فراب و کھاہے تاہم وکن کے سلمانول میں قادیاتی ندہب کی دید سے جو قفر قد تنظیم ہور باہیے ہیں اس کے رفع وقع کرنے کو ہرونت کیار ہوں جس کی صورت میں ہے کہ بقر رمنصف ایک ہا قائد و قوم ہے میاد شوح فیصلہ سقد منصف شائع کیا جائے تاک ہم سلمانوں سے میہ تفرف و وزیور خدا کرے

اليواتين بور

رمنا افتح بيتنابالمحق واأنث خبر الفاتحين

خادم وين التد

ابوالوفاشنا مالغدامرتسري

مرقوم ۱۹۲۸ جرادی برگانی ۱۳۳۱ هه ۲۳۷ خوری ۱۹۴۳ د

عبداللہ الدوین منا مب اپنے بھائیں کو کہتے تھے کہ مولوی ٹاہ اللہ صاحب عرف پہلے کو دھوگا و سینے اور اپنی عزات قائم کو نے سکے لینے بظاہر مرز العاصب قادیاتی کی آروید کر تے جس لیکن دل تک ان پراعتماد رکھتے ہیں اور ان کو میا اسٹے جس اگر وہ مرز العاصب کو ول سے جھوٹا بالسنے جیں قوم زامیا حب نے کڈب پر قسم تھائیں تجرو کچھنے سال کے اندومر جا تھی کے گئر جس بھین سے کہتا ہوں کہ وہ مرز العاصر و بھو پہلے محصائیوں نے کر رکھا تھائے رہنوری عہدہ موکو صاحب نے ذیک معام و با بھی کا مسرو و جو پہلے محصائیوں نے کر رکھا تھائے رہنوری عہدہ موکوری عہدہ موکوری اللہ موکو

قرمِقَ احرقُ (م ذاتَى ) \_ (1) محبوالقدالية من صاحب (٢) الدورين ايرا انتهم صاحب (٣) في المي ايرا تصرحها حب

فرن کخری (۱) خانعیا دب احراره مین صاحب (۲) ندام حسین ارد بین صاحب (۳) قاسم بی ارد مین صاحب

## معامده منجانب احمرتى فريق

(1) جناب مرزاغلام معمرها حب اس چود بوی صدی کے مجد دیں اور سیج موقود اور میدی شرزادر کی تاب

ا ۱۳) ۔ اگر پیشیقد قاد پائنا آس موافق هم میشاماتی دیا دکرنے کے لئے داخل دیو ہے تا مرز ا ۱۱ کا ب کے دخ سیجھوٹ سجھے جا کی دکھ وراحم ایول کی طرف سے عیدالند الدرین صاحب یہ کی ایم ابرائیم صاحب اورائدوین ابرائیم صاحب اسمدیت سے قویا کر کے غیر دسمہ کی ہو جائے کے لئے جم کے ساتھ افراد کر کے ہیں ر

(٣) ۔ اُکریے ظیفہ قادیان اس طرح تشم کے ساتھ دیا کرنے کے سے راضی ہوجا کی ادران کے قائف مولوی نقوا نا صاحب مجی قبور اگریں قرایک سال تک نتیجہ کا انظار کریں اگر مرز انجود وحمد صدحب ظیفہ قادیان وقات یا کمی اور دولوی نئے واحد صاحب طیاسہ دیمی و مرز اسا حب کو جھوٹا مجھ کر قبیل احمدی صدحب جمن کے نام اوپر دریق ہوستہ ہیں اسمانہ ہو ری اجلام ا احمدی ہوجائے کے بیٹے خدا کی تم کے ساتھ اگر کرتے ہیں۔ اس تو میداد جو ری اجلام، شرع متنا عموان الدین میں مشرع واقعالی عمل میں الاجم

### معابده منجانب محمرى فريق

- (1) جناب مرزا نام احمد صاحب چود بهرین صدی کے مجدد میں شاکع مولمو داور ندم بدی میں اور نائج میں ۔
- (\*) ۔ میں عقیبہ وغیر العمر ہوں کا ہے اور اس باروش فیرا الدیوں کے انہ ہے ( جماعت الجائد ہے ہے کے ) جناب مولانا شاہ اکٹر صاحب جی اور ان کو مرز اصاحب کے بھوئے ہوئے کے باروش مسکم حالف نامہ کے موافق حسم کے ماتھے وہ کرنا ہیا ہے ۔
- (۳) اگر میدمولانا گاوالف صاحب اس وافق شم کے ماتھوں کرنے کورائشی نہ ہو ہے تو مرزا مساحب کے دعوے بچے کچھے جائمی گے اور غیراعم یول کی طرف سے مان دن اساحب احمد الله وین۔ غلام معین الله وین اور قاسمتی الدوین فیراحمدیت سے تو بیکر سکھا حمد تاہمو جائے <u>کے انہ</u> تشم کے ساتھ افراد کرتے ہیں۔
- (۳) ۔ گربید( ''فوی ٹاہا شدصاحب ) اس طرح تھم کے ساتھ منا کرنے پر دائشی ہوں اور ان کے تو لف م ذائعودا تعدصا صب ( ظیفہ تا ہ بیان ) بھی دائشی ہوجا کیں تو کیسہ ساں تک تھیے کا انتظام کر ہی اگر سولوی ٹاہ اللہ صاحب و فاعد یا کیں اور مرز انتو و انہ صاحب دیات رہیں تا مرز اصاحب کو سیچ تھے کر ہم تیتوں نے اسم کی جو گی جن کے نام اور ورز ہوئے ہیں۔ سے تو ہرکز کے احمدی ہوں نے کے لئے خدا کی تھم کے ساتھ افر کرکے تیں۔
- (۵) اگرمولوی شاوانہ صاحب الی حتم نہ گھا کیں تو قنیوں بھائی ایک سال میں جنتے ہو ہیں۔ است عالموں کوم زامحووا حمصہ حب کے مقابلہ میں گھڑ اگر دمیں گھاوران کوش مکلا کیں ہے وروگر

ہم تین بھائی کی لوکٹر اور کرشیں تو غدا کی هم نے ساتھ احمدی ہوجائے کا اقرار کرتے ہیں۔ افرقوسے ارہوری

شرق و مخط خانصا دب احمد الدوی مشرق و مخط خدم شین الدوین مشرق و مخد خاصه الدوین مسترق و مخط خالدوین مسترق و مخط خید القد الدوین صاحب کا مجوز و تحریری صلفنا مدینس پر خلیف قال بان نے و مشخط کرئے سے کریز کیا کہ مجبود نشا مدوین صاحب نے اپنے تحریری معاہد و کے سرتمو صلفنا مرجم ارت خلیقہ خادیان مرز انحم و اسر صاحب کے سلتے جیش کی تحقیہ و رہے و بارے آئندہ ناظرین کو علوم ہوگا کران کے خلیف تاوین نے اس کی دیت کے سوافی حاف ناس تعیف نے کریز کیا اور اپنے الفاظ میں دو مرید کی تحمل طف نامہ مکی و باور اس جس بھی مدت اور مذاب کے قیمن (مینی جمعے مراقب سال

## طف نامداحمدی کی عبارت

بسم الله الرحمان الرحيم الحملة وتصلى على وسوقه الكريما. القرورات السوال في ال

طفید و رویشند الدین محمود التر بنا الله الله التراق و فی خداتی کو حاضر با ظریفان کراس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ کراس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ بھر مرز انظر الدین محمود التر خالا ہوں و دائی کو القور الله بالدارت اور مجدا ورائی و دائی کو دائی کو دائی کہ بالدارت اور مجدا ورائی شرائی الله بالدارت اور مجدا ورائی شرائی الله بالدارت اور مجدا اور الله بالدارت الل

حق ناسریم محض ضربہ فعصب بہت وحری پاناجی ہے کام فے رہادوں بھے ایک سال کے اندر موسد ہے: گراوگوں پر صاف قا ہر جوجائے کہ شن باتی پر تھا اور تی کا مقابلہ کر باتھا جس کی پاداش میں خدائے تعافی کی طرف سے بیرزا چھے ہے۔ آئین آئین آئین تو ہیں حقت نامہ جس پر موالانا آباد الوفا وشاء کا تدخ احب امر تسری نے دستھنا کر وہنے: ۔ فہ کورو بالاطف نامہ کی عبارت میں مرز افغام احر تاویل کی تعدد تی اور تشنیم کے تعلق جو الفاظ ہوجود ہیں بخشین الدوین صاحب اور قائم علی الدوین کی جانب سے جو حقف نامہ کی تعید مولانا شاہ اللہ میں مرزا صاحب اور آنکا رکے متعلق الفاظ ہے تجسب مولانا شاہ اللہ میں مرزا صاحب تاریکی تو اللہ میں کی جانب سے جو حقف نامہ کا مراز میا حیا تا واللہ میں مرزا صاحب تاریکی تو اللہ اللہ میں کی جانب مولانا شاہ اللہ میں مرزا صاحب تاریکی دیا جو عبدالشد الدوین صاحب فاضل امر تسری نے متدرجہ ذیل حقف نامہ اسرفرود کی ۱۹۲۳ء کو لکی دیا جو عبدالشد الدوین صاحب فاضل امر تسری نے متدرجہ ذیل حقف نامہ اسرفرود کی ۱۹۲۳ء کو لکی دیا جو عبدالشد الدوین صاحب فاضل امر تسری نے متدرجہ ذیل حقف نامہ اسرفرود کی ۱۹۲۳ء کو لکی دیا جو عبدالشد الدوین صاحب فاضل امر تسری نے متدرجہ ذیل حقف نامہ اسرفرود کی ۱۹۲۳ء کو لکی دیا جو عبدالشد الدوین صاحب خاصل میں مرزا

حلف نامتح مركره ومولانا ابوالوفا ثناء اللهصاحب امرتسري

نامه مکموردیں۔

بسب افله الرحمان الوسيع، معصده و تصلی علی وسوله المنكريم!

علی وسوله المنكريم!

عن را افراه الدائر الدیم الوسیع، معسده و تصلی علی و سوله المنكریم!

عن را محاد الدائر الدیم المحد الدیم المحده الدیم و الآس کو بقور دیم اورشا اورسیم) اورا کشر بخشان المحدود التم المحدود المحدود المحدود التم المحدود التم المحدود التم المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود التم المحدود ال

کنزدیک ہے جی جیں قدیمی دماکرتا ہوں کرائے قادرہ و الجلائی خداج قام روئے زیمن کا مالک دامد ہے اور کا الک دامد ہے اور ہی و میں دماکرتا ہوں کرائے قام و و الجلائی خداج قام روئے اور قال علم حقیق ہے و طبع رفتے ہے اور ہی و الب عقم حقیق ہے قوطیم وقد روستے واجس ہے اگریں اپنے اس حق میں مختل ہے دحری یا است وحری یا جا گئی ہے کام رسمت وارد کرجس میں انسانی یا تھا کا وائل ہے و الوگوں پر صاف خالے ہر ہو جائے کہ عمل التی پر تھا اور تی ورائی کا مقابلہ کر دیا تھا جس کی پاوائی میں خوالوگوں پر صاف خالے ہر و جائے کہ عمل التی پر تھا اور تی ورائی کا مقابلہ کر دیا تھا جس کی پاوائی میں خوالوگوں پر صاف خالے ہی ہو ایک کہ عمل التی ہے تھی ۔ آئی ۔ آئی ہی خال

سال کی میان کی میر در گرمی میں و عرور بالہ سی سجھا جا ہیں کا خلیفہ قاد یان اس کا افر ادکر ہے کہ بعد سال قاد بالی نہ بہب سے تا تب ہوکر بھکم خداوندی کنو ضوا مع الصاد فین میر سے ساتھ قادیاتی غرب کی تردید کی کریں مفصل ہے بات ٹال پیک جلسٹس اور اشتہار مود دیا مرفروری ۱۹۶۳ء میں فاہرکر چکا مول ۔ فتظ

ابوالوفاشاء اللدامرتسري

مولا کا شاہ اللہ صاحب امرتسری کے ذرکورہ بالانحریر کروہ صف باسرے علاوہ دکن کے علیائے کرام نے بھی حسب خشا چھری کر تین ۲ مرباری ۱۹۲۳ء کوصلف کاسرائید یا جوورج ذیل ہے۔

طف نامة حريركرده علائ كرام حيدرة بادوكن

بسم الله الرحمان الرحيم. تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

ع برجارت مولانا نے ایک جانب سے ہوجائی ہے کہا اس کے مطابق فلیف صاحب اقراد کرکھتے ہیں؟ ہاں کر تکتے جی بافر طبکہ کا ویائی تد ہے ہیا ہے۔

ز بین و قاسان کا واحد ما لک ہے اور بر چنز کی طاہر و باطن کا تجھے علم ہے اور تمام لڈر تمکی تھے ہی کو حاصل چیں آؤ حاصل جیں آؤی قبار و جہار اور خالب اور شخص حقیق ہے اور تو تا ظیم و تجیر اور سیج ہے ہیں ہم م سب تھو تل سے و عاکر تے جیں کہ ہم سب ہر مرز اغلام احمد قاو بائی کی تحف ہو اور ماحق مقابلہ کی وجہ سے ایک سال کے اعدوی ایک موت و رو کر کرجس جس کی انسانی ہاتھ کا قال نہ ہوا اور ہے کہ ہم ما حق نہ ہے اور میں ا حق درائی کا مقابلہ کر رہے تھے جس کی ہادائی عی خداتھ ان کی طرف سے ہم سب کو برسز الی ہے اور اگر تام جس سے کوئی آبید بھی باتی رہاتو ہم سب تیرے ہائی۔ چادر مرز اغلام احمد کا دیا اور ال اور ال من مرز اسیان تحووج و حاری تھی کے مقابل جیں جیسا کہ ہمارا وادی ہے جم سے تھیں ہے کوئر دو جالی دفاری اسان مجبوئے مفتر کی اور خوا منسر کی میں تاہد کی اور قابل ہے تاہد کے مادرا وادی کے جموعے مفتر کی افراد خال مرز اسیان تحدود جو حاری تھی ہے تاہد کی اور قابل جی جیسا کہ ہمارا وادی کی ہے جموعے مفتر کی ا

عبدالقدالية من صاحب اوران كريمول جهائي صاحب الان سرمايده بواجه كما المبان كرمايين بيرمواجه بواجه كمه الرماية خيراجيري من بين بين ما دب اوران كريمول بهائي صاحب المراح والمراح في المراح والمرح والمراح من المراح والمراح والم

اس معاہدہ کی بنا پر ہم سب اس معاہدہ کے شرا کا کے تخت اس طف تا ۔ پر پخوشی و مقط کرتے جیں لیکن اس صف نامد کے دستھا کا فقاؤ اس تاریخ سے مجھا جائے گا جس روز مرز امحودا میں صاحب کا دستھا شدہ صلف نامہ تھام حسین الدو کین صاحب کے فینسر عمل آ جائے گا اور جس کی میعاد تاریخ آئذ اسے ذاکہ کے سال اور کی ۔ مرتوم ۲ مرادع ۲۹۴۳ء

وعلاط

مولوی عبدالحجی واعظ حیدراً بادی مولوی حکیم مقسود علی خان صاحب مبتم شفاخاند بوتانی مولوی خدا وادخان صاحب مولوی مناظرانسس کمیانی برونیسر جامعه می نیامولوی ایوانند انورجو صاحب صدر حادمی حدمت دینیات مرکار عالی شمولوی ۳ م تا الدین شاه کاودی مولوی سیدعیدالرونی و والوی موادی محرعبه النغررصا حسید حیدر آبادی موادی محرعبه الغدیرصا حسید تا دری صدیقی پروفیسر کلید جامعه مختاجیه شعید و پیزایت موادی محد عبدارض حیدرآبادی موادی محد عرجید و آبادی مولوی سید تحد بادشاه آمسی القادری داعظ مکدم مجد حیدرآباد موادی سید حسین رائے بریلوی موادی سید ابرا بیم حددگار بروفیسر جامعہ مخاصیه مودی سید شاه مصعفی قادری مولوی نظام الدین قادری مولوی عبداللطیف بردفیسرجامه مخانب میدرآباد کن۔

عبدالله الدوين صاحب كاويخ مِين كروه خليفه قاديان يدوستخط حاصل -

كرنے يمل ما كاميا لي

خاکورہ بالا حلق ناسول کے مقافی عبد انڈ الد دین صاحب اجری سکندر آبادی نے قادیان گئے کرمرز انشیرالدین خود احمد صاحب طیفہ قادیان گئے کرمرز انشیرالدین خود احمد صاحب طیفہ قادیان سے جو حلف نام بھورا کے اسپینا تحوی کا جو انہوں کے باس کے طاحقہ سے جو انہوں کے باس کے طاحقہ سے باقرین انداز دفر الیس کے کراس بھر کمن قدر کروری ہے اور لطف یو کڑھیدا نقد الدوین صاحب احمدی اسپینا افراد و معاہدہ کے مطابق ایل خود بھر کردہ عبارت بھی تفییفہ قادیان کا صاحب کی مطابق نام دین صاحب کی مطابق الدوین صاحب کی مطابق نام دین صاحب کی مطابق الدوین صاحب کی تعمید دائیں انہوں کو عبارت بھی تاریخ ان کے علیفہ تا دین صاحب کی تعمید دی بھر کے علیفہ الدوین صاحب کی تعمید دی بھر انہوں کا طابقہ الدوین صاحب کی تعمید دی بھر کے علیفہ انہوں کا انہوں کے حداد انہوں کی تعمید دیا دیا تعمید کی تعمید دیا تعمید کی تعمید کی

## حلف نامة تحريركره وخليفه قاد بإن

ا نظاء سے کام لین ہوں تو احد تعالیٰ کا خنسب بھی پر ۶ زل ہوا در دو کو ٹی همرت ۴ ک مزا مجھے دے اے خدا تو اپنے ہندوں پر دعم فر بااوران پر تق کھول دے اور بچائی کے قبول کرنے کے لئے ان کے ولول کوفران کردے یہ

تحرى سينهما حب السلام يليم

ناظر میں کرام اسٹاویا آباد یائی است کے داؤیج کو جھٹا برکس دہ کس کا کام ٹیس ۔ ان کے لئے فارج گاہ کام ٹیس ۔ ان ک لئے فارج گاہ یان مولا کا مولای ٹنا وافد صاحب فاصل اسرتین میں با اسٹاد جا سینٹ فیلے ہوگاہ ہال کے تحریر کروہ صلف : سامے ناظرین ہے دائشے ہوگا کہ عبداللہ الدوین صاحب نے اپنے معاہدہ کی ہا بابندی ٹیس کی جبکہ ان کے ظیفہ نے فیش کردہ عبارت میں صلف کامٹیس کھااور کام الفاظ المجھے ہ

ایک سال کے اغد موت داد دکر' بھی مذف کر دیئے جس کی مجہ سے ان کا طف نامہ یالکل مجمل اورنا قائل قول بوگيا توحسب اقراره والشالدوين ايرا بيم الدوين اورجي \_ويم ايرا بيم صاحبان كو عا بين كرقاد ياتى فرهب كرترك كردي اورمرزاييت سيتانب جوكر سيع فري بن جا كي عبدالله و الددين صاحب وقيره احدى عرصة وراذتك الهابات برزوروسية وسيتكرض وباطل سكاكمشاف کے لئے فریقین جوز وعوادت علی ملک نام لکھادی جس علی ایک سال کے اعد موت وارد ہونے كاذكر بوراس كے مطابق تحدى فريق نے تواليے ملت باسكى تحيل كرا دى تكر مرز اتلى فريق كواس عمد كاميالي نعيب زبولي رخليفه قاديان نے اسين حلف احدثي ايك سال سكا عرصوت واد وہونے کی حمارت لکتے سے صاف کریز کیا جکہ مردا تیوں نے اپنادعدہ پورانہ کیا تو انہیں جائے تھا كداھ يت (مرزائيت) سندة بركرتے بخلاف اس كے ميلندكي دموت دے دہے جي راكر اب بھی عبداللہ الدوین میا دیب وغیر واپنے اقرار کے مطابق خلیفہ قادیان ہے اپنی اپنی ہیں کردہ عهارت بني طف نام تكموادي تووه عي تمجه جائي كان كول العل يرامتباريو تحكالبت اس کے بعد علاے حیدرہ مادمینیا۔ رہمی آبادہ ہون مے کیونک جب مرزائیوں نے ملت نامہ کے متعلق معاجره کی یابندی نبیل کی قو آ کنده کیے یقین بوسکا ہے کروہ مبلا کے شرائط برقائم رہیں ے تجربے عابت ہو چاہے کر پاوگ بیٹ پہلوبد لاکرتے ہیں ۔ آخر بی ہم یہ می مرش کے و بے بین کہ خلیفہ قادیان کے مندرجہ بالا قط مے مطابق رد صرف جیدر آباد بلکہ دنیا تجر کے مشہور د معروف عنا مجى جع جوكر فليفدقا وبإن يامرز الى علاء كم مقا بله هي مبايلة كرليس اوريدت معيد ش كونى اثر كابرندهوا مِعِينَ كمي كي موت ندآ سيَّة قاد بإنَّ امت ا في تفيد مناف كوفراً بريمة سكَّر گی که بیلوگ ول مین (مر محقے توبیدا در جوخ کیااور شینه الله کو اسپیز دل میں داخل کمیا اور در باطن مرزاصا حب پراہمان لائے وغیرہ وغیرہ۔ جسے کدمرزاصاحب قادیانی آنجمانی نے اپنی متکوحہ أساني تحقيق توبرمرز اسلطان فحرصا حب طراللدادر يادرآ تتم ك نبعت بالنم بالأثمين . کوکی مجی بات سیجا تری میری نہ ہوگ کی بس ہے تری <u>پھ</u>ان رمول قدنی

قادياني مباحثة دكن

بعمان الزخما ارجع

لد جوري ١٩٢٣ء عن مولانا الوالوة عاوالله صاحب فارح كاديان تحدر آبادك

" بعسم البلية المرحمة في البرحيم المحمد لله و الصلوة و السلام على على علادة الذين اصطفى.

وى بوده كيسه درج د بل ب

مباحثه بذا پرعلاء كرام كى دائيس

مولوی قا والفرصا دے امرتمری اور شیخ عبدالرحمی صاحب احمدی میں جو مناظر وہ ہار ت اسر دخوری ۱۹۲۳ مشتدر آباد میں اوالہ زمرہ سامعین میں ہم لوگ بھی شریک ہے ہے۔ دونوں فریق ک محفظو سنے کے بعد ہم لوگ جس نیچونک پہنچ ہیں دوحسب فریل ہے۔

جنٹ اس میں تقی کے مرزا غلام احرصاحب کا ویائی اسپنے البای وحویٰ جس ہے تھے یا خیس ؟ سولوی شاء اللہ صاحب نے مرزاصا حب کی حسب ذیل عبارے ویش کی۔

" عن بار باركبتا بول كنفس بيشكو في والمادا حد بيك في تقدير مرم ب الساكا النظار كروا

(انجام بمتم ماثيص الانزائن نااه شيص m)

عس کے بعد مرزاصا حب نے اپناآ خری فیصلہ ان گفتوں میں درج کیا ہے کہ: '''گریمی جنونا ہوں توسیع چھوٹی ہورئ ٹیس ہوگی اور میری سوست آ جاسٹ گئ" (ایسٹاً) مولوی تناوا شدمها حب نے اس کے بعد یہ بیان دیا۔

(1) دا ماداحمه بیک (منتی پیسلطان احمه )اس وقت زنده ب-

(٢) مرزا قلام احماصاحب قادیانی کوموت آ چکی ہے۔

احری جماعت نے آن کے اس بیان کوشلیم کیا۔ اس کے ہم اوگ نہایت آ سائی کے ساتھ اس کے ہم اوگ نہایت آ سائی کے ساتھ اس نتیج نگ کا کے ساتھ کی کے در زاصاحب اپنے آول کے موافق جمود نے ہیں اور کئی مولوی نٹا واقد سے صاحب کا دول تھا۔ اگر جداس کے بعد احری مناظر نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن واقد سے کے دول جائے مولوی نٹا واقد میں سے کہ دول جس کے اقوال وستینیات کی ترویہ بس معروف تھے اسٹا مرزاصاحب کے تو دیر اس

'' میری خیائی کے جائیجنے کے لئے میری پیٹھوٹی سے بڑھ کر اورکوئی تک امتحان ٹیس ہوسکی'' مولوی ٹن واقد میا دیسے نے تمہیر میں الن کے اس تقریبی کا ذکر مجی کر ویا تھا لیکن احدی

مناظرے قدامات كولاس كررويدكان كارچالفاظاري

" پينگوني اصل چينبير"

مرزاصا حب تو پیٹیکوئی کوسب سے بورہ کرفک اسخان خیال کرتے تھے لیکن الن کے وَسُل نے دِمُوکُل کِیا کہ پیٹیکوئی ہے کھر سے کھونے کا انہاز مشکل ی ٹیس بلکہ ناممکن ہے۔ ان کے الغاظ ہے ہیں:

" پیشکونی کادبیا براهواجس نیب کابرده اند جائ نامکن بـ"

حقی کرسب سے بڑھ کر کھ استحان کو انہوں نے مثان ہات میں داخل کر دیا۔ ای طرح مرزاصا حب نے اس بیٹی کو گئی کو تقدیم میرم افراد و اِنقائیکن ان کے دیکل نے است شروط البت کرنے کی کوشش کی ۔ قطع نظر اس سے کریے خود مرزاصا حب کی تروید کئی ۔ مولوی نگاہ اللہ حاصب نے بہت بھرائی کی بیٹر ایو کی کا درشرط کا عبادت نے کہ کوشش کی بیٹر کے بیٹر اورشرط کا بیٹر کئی بیٹر کا بیڈا کر دائی جھے انہوں نے ایک مبادق است نظر اورشر کی اورشرط کا عبادت اس سے اباد کر دائی تھی مان البا جائے عبادت اس سے اباد کر دائی تھی مان البا جائے تسب بھی مان البا جائے انہوں نے بھی داخل میں کا فوالد و یا کہ انہوں نے دینے کا ادا کا کہ انہوں نے مباد سے مانی وقی انہوں نے دینے سے انہوں نے مباد سے مانی دھی درصا حب سے کہا میں کئی انہوں نے دینے سے انہوں نے مباد سے مباد سے مباد سے مباد سے مباد سے انہوں نے دینے سے انگار کے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد سے انگل کو تو انہوں نے دیسے سے مباد س

کا و سے تو شن ایسے تمام دیووں سے بازا جا اور اگھے لیکن اس پر بھی ان کوا نکار پراھراور بایہ اور دافتہ بھی بھی سپر کرچہ وصاحب کے کامول بھی جم لوگوں کے نز دیک بھی انکی کوئی عبارت تیس ہے۔ حس ادعی طعمیدہ البیہان

علادها ال کے کنٹو ہے جی ہیات فیر متعلق تھی ۔ موال تو ہے کہ سلطان جو کی موت
کے ساتھ مرزاصا حب کی صوافت وابسیقی جب وہ نہ مراتوان کی صوافت ہی تعلق ہوا ہوگئی۔ ہم
لوگوں کو اس پر خت جر سے ہوئی کہ جب سلطان جو مرزاصا حب کی دھمکیوں سے احراض کر کے ان
کی محکومہ آ مائی ہے قابض رہا امران کے الہام کے مقابلہ میں اس نے استقابل کے ساتھ احمہ بیگ
کی محکومہ آ مائی ہے قابض رہا امران کے الہام کے مقابلہ میں اس نے استقابل کے ساتھ احمہ بیگ
موان میں سلطان جو نے ہی مجی جس کھیا تھا نہ اس نے مرزاصا مب کو انہی ، تا ہے ''' نہ کئی تہ
موان میں سلطان جو نے ہی جی جس کھیا تھا نہ اس نے مرزاصا مب کو انہی ، تا ہے ''' نہ کئی تہ
موان میں ایک دامر ہے معنی پیوا کر وہے ۔ مثلاً اس نے مرزاصا حب کو شریف النش کیک
و فیرو افغاظ میں ایک دامر ہے معنی پیوا کر وہے ۔ مثلاً اس نے مرزاصا حب کو شریف النش کیک
آ مائی سے نکان کرنے کے دائت اور مرزاصا حب کی دھمکیوں کے بعد نکاح کو قائم رکھے کے وائت
کیاوہ مرزاصا حب کو ان معنی میں نیک مجملا ہوا ہوں۔ تواب موال یہ ہے کہ وائت
کیاوہ مرزاصا حب کو ان معنی کی بدون و بنا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے مرازان کیکھتے ہیں؟ کمس قدر مجب
کیاوہ مرزاصا حب کو ان معنی کی بدون و بنا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے مرازان کیکھتے ہیں؟ کمس قدر وجب
ہی نکاح کروں گا اور ایسے تھی کو بدون و بنا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے مرازان کیکھتے ہیں؟ کمس قدر وجب
ہی نکاح کروں گا اور ایسے تھی کو بدون و بنا ہے اور کہتا ہے کہ تیر سے کے بعد تیری کے بعد تیری ہوں ہیں۔ میں نکاح کروں گا اور ایسے تھی کو بدون و بنا ہے اور کہتا ہے تا اور کہتا ہے کہ تا ہے کہ تیر سے کے بعد تیری ہوں کی ہوں ہو

مونوی خارات میاهب کابیدیاں گذامی تھا میں تعریبھی چوٹیس ہیں بالکل میچ ہے۔ اور ان انعاظ کے دی مین میں جواس شعر میں ہیں ۔

> برے پاک باطن بڑے معاف دل ریخ کس کو کچریم می جائے ہیں

بہرون ل اگرم زاصامب کی پیٹھوٹی کوئیر م ٹیس بلکسٹرو طامی من لیا بیائے یا ہرم کے ٹی جائے کوئی بقرش محال شلیم کر بیاجائے اوروفیر شدا کھراس فطائو کی سلھان محرکا کم مجھولیا جائے ۔ اگر چداس کی صحت کا کوئی ٹیوٹ ٹیس چش کیا گیا۔ چربھی قویہ کا جوٹ ٹیس مانا۔ اور جرمات ہیں اورون ٹا مانندمہ حب کا فیصلہ الطبیعی السوجل علی مفسمہ او مرزا صاحب اپنا فیصلہ ٹوہ کر کے دیے سے تشریف نے کئے جیس کیا کی کئے ہے۔ الہام کا دعوی خودمرزا صاحب نے ا دستخانکیم متعود کلی خال \_ دستخانی عبدالقد برصد بی پروفیس جامعہ عثریں ۔ دستخانی۔ عبدالواسع پروفیس کلیے جامعہ عنادید دستخانید انگی پروفیس جامعہ عن سے سناظرا ' س کیلائی پروفیس کلیے حجا نبید الجالغد انور محد مدرس مدرسرہ پینیات مرکاد عال \_ سیدمحر باوشاہ قاوری \_ سواوی محد ان ابرا تیم اینوی ۔ سیوی مجراش بنجالی ۔ سیوی اسداد خان ۔ سنتی عبدالعلیف پروفیس جامعہ میں ایپ ۔ نتیم مینی محر ۔

. Ωr..

# خدا کی فتم

جیں مرز اصاحب قاویاتی کوالہا می دعوی جی سچائیں ماشا حسب تعلیم مرزا مناحب قادیاتی جناعت کادلوق ہے کہ مرزا مداحب کی نبوت آخضرت کی نبت کاروز ہے۔ جکہ چھیان کی مربوخوہ مخضرت میں۔

( تحدُ كُولُ و يعن ١٠ بعنع اول يتر مَن ج ١٥ اص ١٩٣٣)

ی ہے جانب تو ہے ہے تو ہے گا کہ ہوت تو ایوان کے خدہ خالی ایجند وی ہوئے ہوئے ہے گئے۔ کے مقے کریے جماعت تورجین فر پڑھی ( عیادی) کی بچھا کی خور ہوگئی ہے کہ کی اصول پر ٹیمیں تغیر تی آئے ہم ان کی ایک خاص کا دستانی کوز دہ کھ ل کر بیان کر ناچا ہے ہیں جے بیدہ گساموار سے بیٹھ طید انشائے ویں محکور آباد وین کیا تھا۔ جہ ان انہوں نے چھوسے مرزا صاحب کے گذب پر حلف افغانے کا شدید تھات کیا۔ چہ نچان کے مطاقبہ حش پر ٹش نے تحریری اور تقریری دولوں طرح سے حید رآبادی شن و سے دیا تھا۔ کر تا ویائی اور خاص تی

#### ئ - صَدَّان مَفْتَرَقَانَ اَيُ تَفَرَّقُ

آج کل انہوں نے پھراس سندار کو جاری کر رکھا ہے اس سے جی بھی آج وروشسیل سے اس کا ذکر کر ؟ چاہتا ہوں اسید ہے کہ قادیا کی ال تھم اسپی علم دویونت سے کام سے کر تعاریب منہوں کا جا اب بڑی دائل کی روش جمرونی ہے۔ اس و فورے شی

(۱) سرزاصاحب وقی توت قیرادرش ان کامکر سلسفه انها دهل سندگی نی خسوساً سیداز تیها ملیم الدام نے اسنے کسی مکر دسالت کوملٹ تیمی دیا سنگرین دمنالت کے الفاظ مادہ انفاظ عُل قرآن بين مَنوَل إين بيريا كرادثاه ب(٥)" فيستنسؤ ل الْسَفِيْق بَحَفُولُ السُّسِة خوضلا" (المعد ٣٠) يمثم كيّة جي كيّم ديوليُّيْن الاسان السَّالُوا خسا أَفَلُه الاستُسرُ حُفْلُهُ" (بيدال ١٤ مَا كَل مَعُروب شَيْعَ بِين مِن سَدَكِها كُيْمَ عاد سِينِيَةً وي بو)

اس معقمون کی بہت ہی قریب ہیں ہوسکر این کا اٹکارساد دالفاظ بھی اٹار ہی ہیں۔ایسے سنگر میں سے انبیاداور ان سے آتیا گر نے مجمع کشم کا مطاب ٹیس کیا۔

پھڑتم گون؟ 'شکرنوں ۔ ے موال طف کرنے والے کوئی ولیل فوٹیش کروے ایم بلودارہ کا ہے۔ عنان (۔ صافاً) ہم نے مرز اصاحب کی تخذیب پرکئی ورحاند افعایا۔ سب سے پہنے 50 یان پش ہموقع جلے اسلامیہ 1981ء میں حاند افعا یار چنانچہ اخبار الفضل ہم اپریل 1941ء میں اس کا ڈکر موج و سے کہ:

'' مولوی تنامانند نے حتم کھ کرکہا کہ ہر زاصاصب اپنے دموی البام ہیں جنو نے ہیں'' ایس کے مدینے میں از زار ملک میں معدد رائے والا معالم میں آپ جان معنوں

اس کے بعدی نے اخبار المجدید ۱۹۳۸ میں ایک طغیر منسلند منسون تکھو۔ جس کو بھورے اشتہار بھی شائع کیا گیا۔ جس کی سرتی بھی تی جو آج سے منسون کی ہے۔ چونکہ قاور نی جہا ہوت اپنے اعد کا بول خوب جائتی ہے اس کئے دوجھتی ہے کہ ہرا یک بچا موکن سرز ا حساطی کے کؤب پر صف افحالے گا اس کئے دہ اس کر دری کو منبوطی سے جہ لئے کے لئے ہوئے لگائی ہے کرصف کے ساتھ ایک سائی عدت کی شرط بھی لگا تا یعنی جس (صف افعالے وال ) میامی کھول کرچو کا ہول تو ایک سائل کے اعد سرح فارا۔

سینے میداندال دین مکندرہ ، دی نے تھے ہے ای تتم کے ملنہ کا مطالبہ کیا تھا۔ چوکا۔ اس شرطاکا ثبوت مجی شرخ میں ٹیمن بلکہ پرتھن لغواور دفتے الوقتی ہے ای لئے میں نے اس شرطاکی محبل کے طور برحرید بیشر طاقائی ک

'' میں تمہار لے نظول علی طف افعات کو تیاد ہول بشر طیکہ تم ( صداللہ ) اور طیفہ تا ویان پہ کلیود و کہ حلف اغدانے کے ایک سال بعد اگر میں ( ٹنا واللہ ) زعدہ رہائی تم ووٹوں مرز اصاحب قاریانی کوجوٹا مجھو کے'' اس شرط کوٹینوں نے سنٹورٹین کیا۔ ناظر بن کرام '' اس میذب بھاعت ( حوادیان کیا ) سے کوٹی نوجھ کرٹینیں کس آسائی کنا ہے بازی عدالت آئی ( با نیکورٹ ) سے بیامتیا داسان کے جیں کتم تو جوشرطیں ہے ہولگاتے جاؤ تمر فریق فائی کی کوئی بات بھی ندشور ہواسے واسے وہ تھی ہی معتم ں ہو۔

و کھے مکر رسالت کومف این کا جوت کر چاقر آ ان حدیث عراقیل ما کرتماری

خاطرائم نے اس کو بھی مان ال بلکہ نورا کردیا۔ اب جوتم کوک آیک مرار اتف ندہ رہنے کی قید لگائے جو صال تکساس کا جوت بھی شرع بھی کیس سا شرخ مہاری خاطر ہم سے بھی مان نیسے ہیں۔ جی ال سے تجاد ذکر شرف کے مراقعہ جونہا بت معقول اور تحسن ہے دہ سے کدا کر میری ذندگی آیک مرال سے تجاد ذکر جائے تو تم لوگ اپنی جائے کوچونا مجموعے ہے آؤٹس تم کواس کے جوت ٹیس تھی حدیث سے ایک واقعہ ساؤں اگر واسٹ کوئی اور داست پہندی کوتم لوگ اچھا تھے جوثو اس مدید پر تو وکر ور اس سنراور دل کے کانوں سے پردہ افغہ کرسنو اور اس وین کے خوف کور میں جگہ و سے کرسنوجس کا تحریر قرآتی دیان الفاظ میں بنا تا ہے۔

"يَوْمَ لَا يَفَيَى مَوْ فَى عَنْ مَوْ لَى شَبْنَا" (جمره ن كُونَّ ومت وست كام تدا سـ 6-) والقدة كودوسودة وم كرا يداول شرب تجديد جموم كالفاظ يرين الله غياليات الرُّوْمُ فِي أَوْنَى الارْسِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عليهِمْ مَنْ غُلِيْوْنَ فِي بطيع بسينَ .

مطلب این آیت کابیہ ہے کہ روی مفلوب ہونے کے بھو بغنج سرلوں میں غالب آ مراحم میں بغیرہ میں ایک میں رواز میں

جائي كربغع كانففاذ كك برماجاتاب

اہ کرمند ہیں دہنی افقہ عنہ کو آئی نے مہا کہ بضع کی مدے کہ متعین کرئے انادے ساتھ شرطانگا ڈرا آگراس مدے میں روی خالب ڈیٹے تو ٹو انتظام سے کاور نشر طابار کرجو کا قرار ہائے گا۔ صد ہیں آئیز نے اسپیافتی ہے جیسال کی مدے ستر دکروی : ہدرسوں انتظامتہ نے بیٹر جیسال کو آئی ہا کہ صد بی آئی جیا تا ہے کہ حرص زبان میں انتظامتی کا اطاباتی تو (4) تند ہوتا ہے بھر جیسال ک مدے کول تھرائی ؛ چنا تی تیج میں ہوا کہ دوی لوگ جیسال کے مرصد میں خالب شاآئے۔ حید معترے صد بین آئے تی تی تی جو کری کردی جن جو بھود بنا مقرر کیا تھود ہے و۔

اش حدیث سے ہم مانٹر اول ہے کہ آمیعا مقرر وگز رہنے پومد ہے انگرے اپنی بار مان ن اور جوشر طامکا کی تھی وہ نوری کروی ۔ کو آپ کے اس قطل سے قرآن مجید کی چیشلو کی ج وعبر اش تیس ہومکا ۔

گاه یائی ممبر واژ کاسینده ها ہے کوائی عدیدے پر پاکھوتم بھرقی ہوت کے لئے ایک ساں مدت ک قید لگائے ہوئیں اس میعاد کومنالور کرتا ہوں کرا آتا کہنا ہول کہ ایک سال گذر نے کے بعد اگر جس کیسہ دن بھی زیادہ زندہ رہا تو تم ٹوگ بھی مرز اصاحب کے جم سے کا گذب تسیم کر بیٹ ورنداس مدینے کا جواب و ہونماؤ موقو ف سینادر معامرخ کے ہیں۔ یاد کھو! ایک بیٹ تمہاری ہول جیلیوں بین کٹیں جیننے کا۔ 'می کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قلیفہ قادیان کواس بھی کیوں ٹالی کیا جاتا ہے۔اس کی وجہ بیسے کے بیش تبدارے طرزشل کا کافی تجربہ ہے۔

چنانچار فی ۱۹۱۲ می تم نے لدھیانہ میں ہمارے ساتھ انعامی مباحثہ کیا اور مستحد خالتوں کے قبط کے مطابق ہم نے تم ہے انعام جیت لیا گرتم نو یہ کو کر گرگفڑے ہوگئے کہ یہ کامٹنی قاسم کی کافرائی فلول تھا جس کے حصق اس نے فلیفرص حب سے اجازت حاصل ٹیس کی تھی اس لئے یہ سادی جماعت پر جمت ٹیس موسکا۔ ٹھیک ہی طرح اس صلف کے متعلق بھی تم میں کہو مسے کہ بھول بینوع بدائذ اللہ میں کافرائی ہے ماری جماعت پر جمت کی کھر بوسکا ہے؟

جهاري دريا و ئي : - عاد حقد ہو كريستان عبداللہ الله بن اس علام برہم كوسا الرحيدان بزار دو بدالعام و بين كا و عدد و بين جي جس ك صورت بدہ كداكر ہم ان كرتج و كرد و الفاظ على علامة المائل تائل و و ها بانسور و بدہم كواى وقت اورس ل جمرتك زئد و رہنے كی صورت على مزيد والى بزار دو بدالعام و يس مسح كريم اس والى بزار بك يس بزار برجى الات مارتے جي كونك يولك الى حسب معمول ورشت كاى وخت كوئى كے ، تجت بكى كوئى كے راحال كا ياہے بدلوگ تو بينے كے مريد جي ان كو

اس لئے ہم تحض اعمیارتی کے نئے ان کے بیٹر کرد والفاظ بھی بھی حلف فیار کو تیار میں بشر طیکہ میں میں واللہ اللہ میں ہمیں لکھند میں کہ حلف اضافہ کرمولو کی شاخذ ایک سال کے بعد زند و رہے تو میں تاویل فیزیب جیوز دول کا اور طیلیقہ تو ویائی بحیثیت طیفہ کم سے تم اجاز تی وسخط کردیں کہ بھی میں توصا دے ہے اس معام سے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو بائز و کھیا ہوں۔

قادیاتی ممبروا انصاف سے بناؤ کر کیاشرہ کی بردد جانب ( نئی ادرا ثبات ) ایک ہی اثر پیدا کرتی بیل میں صلف اٹھائے کی صورت میں ایک سال کے اعمام جاؤں تو بھی بھوناتھی دی اور بھکم خدانے سال گذار کرزندور ہول تو بھی بھونا قرار روجاؤں ہے

اللہ رے ایے مین یہ یہ ہے تازیاں بندہ تواز آپ حمل کے قدا تیں

علی عبداللہ صاحب! فری معالمے میں ؟ خری تعلق خداسے ہے جہاں بیول صعبان کا مہیں۔ قریمی کی سیدجی بلت ہے کہ جی مرز اصاحب کی نبوت ادر منصب سیجیت کا مکذب ہوں اور اس محکوری برابر بل ۱۹۲۷ء سے صف اضاتا جلاآ یا ہول اور آن تھائی معمول کی مرتبی براحلف موجود ہے ان سب شراد قول کی میں ہے ہیں بھولی آپ کے سود وین ہوالی ہوں محروا تدریہ ہے کہ بھی بشند نہ تعالی اب بھی زندہ ہولی اور میرے تا طب قاد یانی کی مرزا صاحب کو باہ جود مقابلہ کے طور پر بھری موت کی بیٹھوکی کرنے کے دتیا ہے کوئ کے ہوئے اکنیں سال سے زیادہ عرص گذر کیا ہے چرکیا آپ کوکول کوکی مزید ملف کی خرورت باتی ہے اگر آپ جواب بھی بال کیں کے تو بھرکیا کہ ہے کی فرمانی تعدادت کی شاویعا کائی ہوگا:۔

اِنَّ الْلَيْهَ فَى حَفَّتَ عَلَيْهِمُ كَلِيْمَ وَيَكَ لَا يُؤْمِنُونَ (يونس ٩٦) نيس وه قول كا يكا بيشه قول دے وے كر جواس نے ہاتھ ميرے ہتھ پر مارا تو كيا مارا (فوت) احباب كراس منمون كومنية بميس آواے بحرّت شائع كر كـ ثواب حاصل كريد إِنَّ اللَّهُ لَا يُجْدِئِحُ أَجْرَ الْمُعْجَمِنِينَ فِي

خادم دین انتها بوالوفاتنا مانتها مرتسری معقول از اخیارا نجد بیشه امرتسر ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و ۲۰۰۷





مم *الشّار طوال هم!* لوكان من مند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً!

تغليمات مرزا

ہے بھے، کھتے

#### ويباچه

ناظرین سے استدعاہے کہ رسالہ بڑا کو پڑھ کر اپنے تھتے ہوئے انسانی مرادان (سرزائیوں) کو سراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں۔ وہ شد کریں توان کے فق میں وعائے خیر کم میں کہ خدافن کو خلقی سے نکاسلے۔ توسف امر زائی اخبار لور مرزائی بید رخاکسار کوایناید ترین دهمن لکعبادر که کرت ہیں۔ بھی اس کے بیواب شدم کر کا ہول پر جس وعمن شین بیصہ مرزا قادیاتی اور است مرزائيه كاآخريري مين بول جوكلام مرزاكوماوا تغول تك بيد تخواه بايخا ناجول بـ

عافرین اس مبالہ کویور پر کا کرامید ہے میرے وعویٰ کی تصدیق کریں ہے۔ "ربينا عقبل عنا انك انت الصيميع العليو • "خاهت سكة يعدا كار مالدكا الثر عوام بر متنا ہوا اگنا ہی انتیاع مر زاکو صد مہ ہوا۔ اس لئے انہوں نے اس کا جونب کنصار جس کا عام ہے۔" تجلیات رہما ہے "مصنف کانام ہے۔ موبول انڈود نہ جاند حرک میلغ قادیات۔

اهيع جاني كتاب بتراثين اي جواب كاجواب الجونب مجي ديا حميات بالفرين هور

طدحفعه فرمائعري

ا حباب کرام! پررمال جلہ نسانیہ متعلقہ مثن تادیان سے مغیر ترب ر آپ معاجبان ہی ڈس کو مغیدیا تھی تواس کام شی حصہ لیں۔ جس کی مورت یہ ہے کہ آپ خور دیکیس اور سرزا قادیاتی کے مریدوں کو دیکیا تیں۔ جمدردان اسلام سے بہت کچھ نیے کی اميجه والسيلاج!

الوالوفاء تناء لفدامر تسر لج محرم الاسلام أمني ١٩٣٢ء.

باب اول .... صفات مرزا

ا . . . . " مير اقدم ال مناره برب جال تماميلته يال ختم يين. "

( تنفدولها ديه من ۵۰ توانکن ۱۲ اص ۵۰)

٣٠٠ ... "ميراتخت سب دخلون سے اور پھيايا "بار"

( حقیقت الوی من ۸ ۸ نوانن ج ۲۳ من ۹۲)

٣ . . . العمير ب آئے ہے پيلول کے سور بي ووس سے با

( فعد الدير من من ۳۳ منزا قنوع ۱ امرابيز)

سمار ۔۔۔۔۔ ۔ '' بھی خواب میں انٹر ہو کیا اور بھی ہے بیٹین کر لیاک بھی واقعی انٹر موس مجر شریائے آسان در بیالور ز شریعا کی وغیر ہ۔''

(آکیزکیالاے اموام میسه ۵ بخزائران ۵ می ایدا)

۵ ..... "خداع ش پر میری قریف کرتا ہے۔"

(انجام آمغم من ٥٥ افزا فناع المن ابيناً)

۱۱ سنامی خدا کے زور کے اس کی او باد کے درجہ بیروں ۔ "

(الربعين تبرسها ثيرص ١٠ نزيتن ٤٠ اما ثير ص ٥٠٠)

ے..... "میر۔ ۔ مکر مسلمان فرام ذاہ ہے ہیں۔"

(آئيز کال حداسلام می ۸ ۲۰۰ فزا گذاری و مرباید))

" . . . . " مجھے سر دول کوڑندہ کرنے کی اور ڈندول کو ڈرنے کی تقدر سند کی گئے ہے۔ " ( فطیر السامیر س ۵۹ مخزوش نے ۱۹ اس ایپنا)

\*ا------- "اعلمو: ان خعشل الله حعى وان دوح الله ينعلق فى نفسمى \* " جان اوكه اللّٰه كا فنتل يبرے ما تحد ب اورا اللّٰه كمارور عبرے تش يميء لتحا ہے۔"

باوجود الندعادي سکے جن لوگوں نے مرزا قادیائی کے اقوال طاحقہ کے جیں۔ وہ قرآئی اصول کی تعدیق کرنے پر مجود جیں۔

"لوکان من عند غیرانله لوجندوا فیه استلافاً کنیواً - نصبا ۴۸۰" چوکام فیم قداری جواکه هم بهستاختگاف بوت چید پی مندد د (ط) آوال م (المامتل بوق) :

#### ووسر لباب.....اختلا فات مرزا

اس باب کے جواب میں جیب نے جو علی جو ہرد کھائے جیں۔ وہ افل علم کے سفتے اور کھنے کے قابل ہوں۔ جیب سے اصول جو اب د طرح دستے جی

الكيدية كمه جمل طرح قرآن على شخصيدا كاطرحا قوال مرزا على بحى شخ بوسكا (تبليات رمان م ٢٤١١)

فاضل مصنف کو خالباً دحو کہ لگا ہے۔ وہ جملہ جَربہ اورا نشائے عیں تیز مہیں کرسکے۔الل حلم جاننے بین کہ فٹا انگامیا منائی عیں ہو تا ہے بوجل انشائے ہوتے ہیں۔ جمل خبریہ عیں اختلاف ہو تو شخ میں کہا جا جہتے دو عیں سے ایک کو جموث کہا جا جہد مشاؤ کوئی مختص کے کہ کل فمیک بار اسٹے بارش ہوئی خی ۔ ہمر کے : "کل بار اسٹے بارش میں ہوئی مخید۔" یہ دو جملے خبریہ بیں۔ یقینان کے اختلاف کا جواب شخ سے منیں ویا جاسکا ایسے بقینا بانا بڑے گاکہ دو کھا موں میں ہے ایک جموت ہے۔

تا نظر کِن کرام؛ جیب ساحب الله و به قادیانی بول تو مولوی فاضل کا مخان پاس کرده بین مگر قادیانی قصر تبوت کی مخاصت کاکام محی توبسده مشکل ہے۔ اس لئے جیب ساحب اگر جمل خرب اورا نشائیہ جی تمیز کرنا ہول جا کیں تو کل تجب نمیں رائ لئے وہ عرزا تھ بانی کو مخاطب کر کے دبان مال کتے ہیں :

سناحری کردد وچشم نووگرنه زین بیش بود بشیارنز از نو دل دیوانه ما مجیب نے ایک جراب یہ کل دیا ہے کہ مرزا قادیاتی کے اقبال بی اختلاف ہو تو ہو العامات شی اختلاف شیم \_ (ص-۱۷)

جواب الجواب! ہم جانے ہیں کہ شم سے ذاتی اقوال اورا اسام الگ الگ ہوتے ہیں۔ شم سے ذاتی قول میں خطی مکن ہے۔ کو تک شم پر ہر دفت دی ائی نازل شیں ہوئی۔ کر سر زا تاکہ اِٹی ایسے ملم میں کہ ہر وقت اور ہر لحظررہ م القدس ان کے ساتھ ر بنا تا۔ جنائید دو فرائے ہیں۔

الس عابز کوائے ذاتی تجربہ سے معلوم ہے کہ دورہ انقد س کی قد سیت ہروقت اور ہر دم اور ہر کھنے بلا فصل علم کے تمام قوئی شک کام کرتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اقوار والم کی اور استعانت والم کی اور محبت والم کی اور عصمت والم کی اور بر کات والم کی کا سک سب جو تاہے کہ روس القد س جید داور ہروقت الن کے ساتھ جو تاہے۔"

(آئيز كمالات املام ماثير ص ١٩٠٥م والانان ٥٥ ماثير مرايزاً)

یہ تو ہوا مرزا قادیائی کا مرحائے تجربہ عام قانون ارجس بٹل خود مھی داخل ہیں۔ اب ایک اور جوت شف سرزا قادیائی تواپ پرروح القدس کوئش قدر متولی اور حاوی جائے بیس کہ عمارتی غلطی تھی اون سے حسیر ہوسکتی۔ قربائے ہیں :

"بریات ہی اس جگد بیان کردینے کے الاکتے ہے کہ بی (مرزا) نام طور پر خدا تعالی کی اعید نمائی کو انتاء پر وازی کے وقت بھی اپنی نہیت و کھتا ہوں۔ کو کھ جب بھی عرفی یار دوشن کوئی عبارت لکھتا ہوں توہی محسوس کر تا ہول کر کوئی اندرے بھے تعلیم دے مہا ہے۔" جل جلالہ (دوئرن تا ۱۹۸۸)

نا ظرین کرام ؛ ایرا شم جو ہر دفت بااضل دیم روح افتدی کی عناهت جم جو۔ جس کی عناهت خدا اتن کرے کہ عبارت محی اسے خود تائے۔ اس کی تبت افرال اور الهام جی فرق کرنا ہس شم کی ہنک کرنا تھی توکیا ہے جو اس لئے ہم نے اقوال سرزا کے اختلاف پر آیت تر آئی : ''لوجنوا فیہ اختلافاً کلیواً ' ''تھی جس پر جیب نے خود شمس کیار کیونکہ ڈل پریے جامحیت سے غیہ کرد کھنے۔

..... حضرت مسيح عليه السلام دوباره خود آئي مح

"هوالذي ارسل رسوله با الهدئ ودين الحق ليشهره على

اللدين كله . "بي آيت بسماني اور سياست كل ك طور پر معزت كئ ك حل على بيشكوني ب ورجى غليه كالمدو بن اسلام كلوعده ويا كياب وه غليم من ك در سيع س ظهور بن آئ كالدر جب من عليه السلام ووياده اس و نياجى تشريف لا تمي ك . . . قوان ك با تحد سه و ين اسلام بحج آفاق او انظار عن محيل جائه" (سيم موجود ك دوباره آخ كاعتراف) و ين اسلام جمع آفاق او رافظار عن محيل جائه الاستخاص هو و ك دوباره آخ كاعتراف )

اس کے خلاف : "پیں دیے میں میں اور عمیر کر جیس آھے گا۔" (ازالدوام میں ۱۱۴ حوالی عام میں ۱۹۰۰

حفرت کی طیرالسلام نیس آگی کے چی عل کی موجود آگیا ہوئی۔ اینک مذم که حسیب بشارات آمدم میسنی کیماست تابغہد یا بمثبرم

(ادّال بامش ۱۸۰ فزائن ۲ س ۱۸۰)

جیب نے اس کاجواب دیا کہ براہیں احمد بیر ش سرزا قادیا ٹی نے رسمی مقید والکو دیا تعاریب کے بعد جر لکھاد و حجیق لکھا۔ (مرے ۳۸۴)

جواب الجواب إمر ذا قادیانی ذاند تالیف داجی جم الدی جود ہے۔
ای تجرید جم انہوں نے راجین کھی اور جناب میں کے متعلق جو کرے لکھاوہ آیت مر قومہ
سے استد ادل کر کے لکھانہ کہ رسمی اور شنیدی بعد شخفی اور تشیدی طل دجہ البھیرت مکھا۔
چنا تجہ براجین کے افیر جمل لکھتے ہیں یہ کتاب خوا جو سے لکھا تا ہے۔ یہ بھی مر ذا تا ویائی کا
و موئی تھا کہ جمل اس قدر خدا کی مفاظت جمل ہوں کہ اللہ سے جمل حرفی یالدود جمل کوئی عبارت مکھنا ہوں تو جمل محسوس کر تا ہوں کہ کی اندرسے جملے تعلیم دے وہا ہے۔ "
عبارت مکھنا ہوں تو جمل محسوس کر تا ہوں کہ کی اندرسے جملے تعلیم دے وہا ہے۔ "
وزول الحجم مادم مواس کر تا ہوں کہ کی اندرسے جملے تعلیم دے وہا ہے۔ "

معلوم او اكرير ابين كى موارت مى اى اندركى تعليم كالتيد بيد كررى عقيده

# مر ذائی دوستواکیایه و می مرزا تلویانی المحض در که لذویس ؟ ۔ ۳ ..... حضرت داؤد کا تخت عال کرنے آیا ہوں . . . قول مسیح

سبوع نے یہ پیٹلو کی تھی کہ میں دور کے تخت کو قام کرنے آیا ہوں اور اس طرح پر بعود کو اپنی طرف کمیٹیا چاہ تھا کہ دیکھو جس تہاری بادشائی چرد نیاجی قائم کرنے آیا ہوں اور روی گور نمشن سے اب جلد تم آزاد ہونا چاہج ہو گر وہ بات نہ ہوئی اور بور ع صاحب نے نمایت ورجہ والت دیکھی۔ منہ پر تحویا کمیالور آپ کے اس حصہ جم پر کوڑے ماکات کے جمال بحر موں کو لگائے جائے ہیں۔ اور حوالات میں کیا گیا۔ ہی بعود اور بست سے اوکوں نے قول مجھ لیا کہ اس محص کی پیٹلو فی صاف، جمو ٹی نگی اور یہ خدا تھا تی کی طرف سے خس ہے۔"

توث : پہلے میان عی اس پیٹکوئی کو ہوج کی ماہ فی متاکر موہب والت متائی۔ دومرے عمل خدا کی طرف سے متاکر متاہ میں ہوری ہونے کی اطلاح دی۔ کی اخوب!

اس اختلاف کا جواب مجیب نے یہ دیاہے کہ پہلا بیان عیدا کون کے خیال پ ہے دوسر لہان واقعیت پر۔(م، ۴م)

جواب الجواب إس جويل سے دونوں كلاموں كا مضمون كيا بوا ؟ ربيك ، عيما كيوں كے جس خيال پر بنى اڑائى تقى خورائ كو دائقى جان كر شليم كرنيا۔ تجب ميں جيماني آپ کاجواب تن کرسر ذا تادياني کويد معرعه نذر کرين.

یوا۔ علمط بود آنچه دو بنداشیدی ممکن ہے ای طرح نمیب بھی آندہ کچی آپ عندیہ یمی حارالیان تثلیم کرلیں۔ (خداوہ دن کرے۔)

### ۳..... حضر ت مسيح كى سخت كلامي

'' معفرت میسی علیہ السلام نے خوداخلاقی تعییم پر عمل حمیں کیا۔ انجیر کے در شت کو بھی مجل کے دیکر کر اس پر ہددیا گیاور دوسروں کو دیا کر ہا سکھنایا در دوسروں کو یہ بھی تھم ویا کہ تم کمی کواحتی مت کمو محرخوداس قدر بدنیاتی جس مزد ہستے کہ جمودی در کوں کو ولد الحرام بھک کمد دیا نور ٹیک و مناظم کا قرض ہو کیا جلا کو سخت سے مخت کا لیاں ویں اور درے درے ان کے نام ریکے۔ افلاقی معلم کا قرض ہے کہ پہلے آپ افلاق کریر دکھانا ہے۔''

( پشمه مسحی من ااخزائن ن ۲۰۹ م ۲۳۲)

قادیائیو! شنع ہو: "حفزت میٹی اور علیہ اسلام۔ انسمائی اسٹارہ علی ہے اقتب اس ذائت سکے این جن کودورا اللہ وجبہا علی اقلعتیا والآعوۃ کما کیا ہے۔ اس کے حق عمل مرز انتویل کو یہ انتخابی ہے۔

مزید کے لئے بہارار س لہ : "بہندہ سٹالن کے دور بغار مر " و بکھتے۔

اس کے خلاف : "بھی سوالیہ کے خور پر سخت اندا بھی استدراکر لیتے ہیں۔
لیکن اس استعمال کے وقت شدان کاول جنا ہے خور پر سخت اندا بھی استدراکر لیتے ہیں۔
جماک آئی ہے۔ ہاں! بھی مداوئی خسر 'رعب و کھلاتے کے لئے خاہر کرد ہے ہیں اورول آرام
واجساط اور سرور شرا ہو جاہے۔ لی دجہ ہے کہ آگر یہ معز سے جہلی علیہ انساؤہ سے 'کٹر سخت
انتذا ہے خاطرین سے حق بھی استعمال کے جیں۔ جیسا کہ سور' کئے' ہے ایمان' ہو کار وغیرہ
وغیرہ دھین ہم نسمی کہ بچتا کہ نعوز بالنہ آ آپ اغلی فاصلہ سے برم وقعے۔ کو کھدوہ او

خود اخلاق سکھائے تورنری کی تقییم کرتے ہیں۔ بعد یہ لفظ جواکٹر آپ کے مشر پرجادی رہیے تھے۔ یہ نمسر کے جوش ہور بجو نانہ حیش سے نمیں نکلتے تھے۔ باعد قریب آدام اور شنڈے وال سے اسے کل جرمہ الفاظ چہال کئے جائے تھے۔"

(شردرة النادم ص 2 الخزائق ع ۱۳ احم ٤ ت ۱۳۵۸ ۲۰

فوٹ : پہلے افتیاں میں حضرت میش علیہ اسلام کے ہمں قول کی غامت ہے دہ سرسندھی ای کی تحسین ہے۔

جیب نے یہ ب ہمی وار محی دکھائی ہے۔ کہتے ہیں حضر ہے سنتی کے قول پر احتراض حیمائی نقطہ نگا ہے ہے اور حمیین اسلامی مقیدے سے ہے۔ کیا مجدد ورسمی سوطوں کی بیک شان ہے کہ اپنا مضمون در جلس دیکھے۔ حالا تک حضر ہے سنج کانام بھی اسلامی: سطارح میں تکھا ہے۔ لیکنی حضر ہے جینی علیہ السلام۔ اس معزز ہام کے ساتھ مرائی کو مارکرڈ کر کرنا مجیب کے جواب کورد کرتا ہے۔ فاتھ ہا۔

٣..... يبوغ مسيح نيك كيول نه كهلايابد حلن قعا

" بیورگال کے ہے تیش ٹیک شین کے ساتھ ہوگا ہوائے ہے کہ یہ مختل شراق کہانی ہے اور یہ ٹر اب چال و جلن نہ خدائی کے بعد باعد ابتدائی ہے ایسا معوم دو تاہے۔ چنائیے خدا آل کاد عوی شراب خوری کابد انتیاسے۔"

(مت بكن ماشير مل ٢٤ التراكن ج و اماشير من ٢٩٦)

اس کے خلاف سجس کو بیسا تیوں نے عدامار کھاہے کے میں اس کو کہا۔ اے ٹیک استار قواس نے جواب ویا کہ قریصے کیوں ٹیک کتا ہے۔ ٹیک کوئی نیس محمر عدار یک تر موادیا و کا معدار ہاہے۔ سب نے استغداد کو نیا انعاد قرر دویاہے۔"

· (خير براي احريح ۵ س ٤ ١٠ او اکن ج ۱۹ س) ۱ ۲ )

لليشا يو معرب من وي عدوك مواضع اور طيم ادرعا بزاور بالنس يدب

تے كر انبوں نے يہ الح مرولتدر كھاكہ كوئيان كونيك آدى كر\_"

(مند رداج) امريه ماشيرص - اعزا كان الماشيرص ٩٣)

فوٹ : پہلے حوال میں یہ فقرہ موجب ندمت بتایا۔ دوسرے اور نیسرے میں وی فقرها مث مارج قرار دیا۔

اس جَدِ ہی جیب نے میسا کوں کیا ہا۔

چنانچہ تکھاہے :"اس تفرو(متولہ سے بکن) پر عیمانی نقط خیال ہے اعتراض ہے۔ دوسرے بھی اسلامی نقطہ نگاہ۔"(س ۵۹)

جواب الجواب الجواب إلياب جواب بالتنام؟ كيا الها كرت بر ميسائي بادرى مرزا قادياني كانداق نه الزاكيل محد كه يحد أوى جس كان م براعتراض كرت اوجب الأن نظر سے و كيمتے او توای كی احمق جويل كرتے ہو۔ كيا اس سے بير تامت نئيس او تاكر تمادا احتراض غير برت كی نظر ہے ہے جوازت ادريات كے خلاف ہے۔

٥.... يبوع كاذكر قراكن مي شين

"مسلماتوں کو داختے رہے کہ خدا خالی نے بیوری کی قرآن شریف میں کوئی خبر خیس دی کہ دوکون تھا۔" (خیرانجام آئم مائیز میں اموائین العاشیہ میں اس

آگ کے خلاف : "ای اور سے خداخاتی نے ہوئ کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آوم کوئی بیٹش کیا ہے ۔ جیسا کہ وہ فرمانا ہے : "ان حفل عیسسی عند الله کسٹل آدم حلقه من تواب وم خال له کن خیکون ، " بیخة میٹی کی مثال خداخال کے نزد کی آدم کی ہے۔ کوئک خدائے آوم کو مٹی سے مطابی کم کما کہ تو ذکرہ ہوجا۔ میں ووزندہ دو گیا۔"

اس کا یواب می وی دیا کہ جس بیوغ کی طرف میسا تیوں نے بہت و لیال ا حسوب کرز مکی جس۔ اس کاؤکر قرآن جس شیں اور جسٹی کاؤکر ہے۔ " بسور گاور عیسی دو ذاخی تعیمار ذات ایک بی ہے۔ محر ذات کی ود میشیتیں چیں۔ " (صء ہ)

چواب الجواب الجواب إمعلوم دونات جيب جواب شين ويذلبك قرض منعي اوا كرنا هي ركونى به جعيد كن خرك كاب كربوع اور عينى دوجي واليسد بهارا مرها توجيب كه دونوں مكر يموع كام سرب اليك مكر كمات كه يموع كاؤكر قرآن شريف جم شين. دوسرى مكر آيت قرآنى يموع برلكاكر قرآن شريف على قدكور مناوي سرب باللعجب! يه اختراف كياں؟ -

#### ٢ ..... حضرت عيسى علامت قيامت تتح

نوٹ : مطلب ساف ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی ہے باپ پیدائش علامت قیامت ہے۔

اس کے خلاف : "پھر (یاعلام) کتے ہیں کہ معترت بیٹی (علیہ اسلام) کی تبعت ہے : "واقعہ لعلم نفستاھة ، "جن توكول كى يہ ترآننا والى ہے ان سے وُرنا بھائے کہ ٹیم ملاحظرہ ایران .... کیسی بدیو دار نادائی ہے جواس جگہ ساموسے تیا مت کیسے ہیں۔ آب جھ سے سمجھ کہ مساعیۃ سے مراد اس جگہ وہ عقر ب ہے جو هنر سے جینی کے بعد منیطوں من روی کے ہاتھ ہے بھود ہول پر نازل جوا تھا۔(ا فازامری س ۲۱ فوزی ہو ۱۲) سے سے حضر سات مسیح نے الوہیت کا دعوی کی کیا

منتسبتی اس کا جال جلن کیا تھا ؟۔ ایک مکھ ڈیج انشرائی 'ند زاجہ کہ نہ ملیہ اند مخل کا پر ستار ' خود تان خدائی کا اعوالی کرنے دارا۔" (محتوات امرین ۴ مس ۲۰۰۳)

اس کے خلاف :"انہوں (مین ) نے پی نبست کو کی ایساد عویٰ شین کیاجی سے وحدائی کے مد کی علمہ بول۔" (میگر بیانلوٹ می ۲۳ مزائدی و وس ۲۳۹) جمیب نے بہاں می وی کہا ہے جو پہلے کمہ آئے ہیں کہ پہلا قول علیٰ ذعم

النصبائری ہے ۔ لیمنی عیدائے ن کا قول ہے کہ صبح نے قدائی وحوثی کیا تھا۔ مرزا کا ویا ٹی کا پنا خیال میں۔ (ص ۲۰) مان کٹر مجیب نے بطور کلیہ کے یہ تکھاہے :

" غظ سیّ اس حیثیت کی نما تحد کی کرج ہے جو اسلام نے جی گی ہے اور انتظام ہو گ اس حیثیت کا مقدر ہے جو میسائیت جی کرتی ہے۔ "(ص م) اس میٹیت کا مقدر ہے جو میسائیت مسلوم ہو کیا کہ عرز انکا دیانی پیلے قول بھی می اس سیج کا

اب پیڑک تہٰ ہوا ایک ایسے قائل کے حق عمل کیا فؤٹی دیتا ہے۔ ایکن سے کمنا :"ایمان سے ٹوسب کی "

ا - دوستو! کی نام (میج) ہے تعماد ہے دالوہام دور ہوگئے جو تم لوگ کما کرتے ہو کہ مرزائے جمال جمال برائی نے پاد کیا ہے وہ یسوح کو کیا ہے اور یسوج اسلای مام شیم ۔ ذرا اس مبادے کود میکھواوراس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی ملائوجس کے الفاظ ہے ہیں: " حضرت عیمی علیہ السلام شرکب بیا کرتے ہے۔ "(میکی فرح می ۵ ترزائی رہا ۵ اور سراند)

ذکر کرتے ہیں جواسمام کی نمائندگی کرنے والدہاس کئے مجیب کا جواب مرزا قادیاتی کی تقریح کے خلاف ہونے کہ جاسے تامل قبال نہیں۔

### ٨..... مسيح كي آمد كاد تت تيره سوسال يعد

''خیل این مریم این مریم این مریم سے بلاط کر اور وہ سی موجود مرف درت کے فاظ سے آخضر سے آخضر سے کا نا سے آخضر سے منگ کے بعد چود موس صدی شی طاہر ہوا۔ جیسا کہ سیم لان مریم موگا کے اس مدی ہے ۔ بعد چود موس مدی ش طاہر ہوا تھا۔'' (منتی فرد من ۱۳ تراکن نام ۱۹ مس

اس کے خلاف: "اس لحاظاک حضرت میں حضرت مو کا سے چروہ سوری بعد آئے یہ بھی باننا پڑتا ہے کہ سمج موعود کاس زباند ہیں قسور کر باضرور کی ہو۔" (شارہ التر آئین میں ۲۹ میں ۴۹ میں ۲۹ (شارہ التر آئین میں ۲۹ میں ۴۹ میں ۲۹ میں ۲۹

توث : پینے اقتباس جم چود حویں صدی جم کھیا۔دوسرے جم چودہ سوسال کے بعد ۔ بینی چرر ہویں صدی تکھیا۔ چود ہویں صدی جم اور ''چودہ صدی کے بعد'' ان دوجر جو فرق نہ جائے و معد جم سیج موجود کور میدی مسعودی جائے۔

الطیفہ : مرزا کاویائی ج نکہ چاوھویں صوی جمری سے ٹر دی جی آئے تھے۔ حال کارائن کو ہندد ھویں صوی جی آن چاہئے۔ اس کے آپ جادی تشریف نے گئے۔ اب حسب عدد چارھویں جی کرد تشریف اوا یں سے شداخر کرے۔

مجیب نے اور حوالہ قبر دوکو میسانی عاری کر کر متایا ہے کہ احضرت میں موجود (مرزا) نے بحرات و مرزت اس بات کی وضاحت فرنائی ہے کہ حضرت میں علیہ انسان می خضرت موسی وطید السلام) کی چودھویں صدی میں کا ہر دوئے تھے۔ (یہ میں بجیب نے تصواب کر) "جودہ مورس بعد کا ہر" ہوئے کا مطلب ہیں ہے کہ چود موسی معدل ہی خاہر ہوئے تھے۔ کو کئے اعترات (مرز الدیانی) ہی مائے تھے کہ معرات سی چود ہو ہی معدل ہی ظاہر ہوئے۔ الاص ۱۲)

تا تظرین و خصوصا مرزانی دوست اس عبادت کو خوب یاد ، تعیین که جیب نے مرزا تا ایانی کا عندید اور اعتقادید فاجر کیا ہے کہ حضرت میں کا کا عندید اور اعتقادید فاجر کیا ہے کہ حضرت موگن اغیر اسلام) کے بعد حجر ہویں حمدی کے بعد چود ہویں حمدی کے اغراب کے نظر اب س سے خلاف سنتے۔ عنوف معی حدوا استباطی نہیں بنعد المائ برجناب مرزا تا دیا تی ایانی دیا ہے المائی دیا ہے المائی دیا ہے۔

" مجھے پر خدا تعالیٰ نے اسپے المام کے ذریعہ تعرب دیا کہ حضرت میں الن مر ہم تھی ور حقیقت ایک ایمان کی تعلیم درینے والا تھا۔ جو حضرت موک سے جو دو سادس بعد پیدا جوالہ" (رقیق مواجہ میں موجہ میں مواجہ موجہ میں مواجہ میں مواجہ

مر ڈلئی و وستو ایران سے بتا اکوئی مرزان تم میں اید ہے جو معرب مرزا قادیائی کے المام کے خارف کو نکیات ٹیوں کرے۔ ہمار تو بیتین ہے کہ تم لوگ اپنے مرزائی کو امعی ہوئے احری میں کو سے ۔ پھر یہ کیا ہواب ہے جو شہارے وہ کن و کئی ابتدو یہ تادیائی نے دیاہے ۔ شرزا غلام احمہ قادیائی کے اسان فیملہ کے خلاف ہے یا نہیں۔ وروانس ف سے کہیدو خدا لگتی۔ کیا یک کتاب ہے جس کی تعریف شہارے اخبار ہے حد کرتے چی رہ کی تو یہ ہے کہ ایسے ہی دوست بیل جن کی بنت حضرت شئے سعدی نے کویا مرزا تاویائی کو محافیہ کرکے کہ ہے :

> درا ازدیا گربود بار غار ازار به که جایل بود غمکسان

لور سنتے : جیب نے دازور نگا کر ہمارے پسے حالے کو تحق بہور ہوں کا خیال متابا ہے۔ حالہ کنہ مرز آ کا دیائی خودائر کو بھی خدائی السامین نے جی یہ خورے نئے فہاتے ہیں : سلسلد موسویہ کی آفری خلافت کیارے علی قورات عی تصافا کہ وہ سلسلہ موسویہ کی آفری خلافت کیارے علی قورات عی تصافا کہ وہ سلسلہ کے اور علی موروں کو وحد دویا کیا تھا کہ وہ اس سلسلہ کے آفر علی چروہ ہوروں کی مرحد کے سرچر آئے گا۔" (ایم السلوروں کا افرائوں جاس مرم) مسائلہ افرائر ہے کہ یہود ہوں کو خدا نے تاکہ میچ موجود (حضرت عیلی سیج) چود ہویں مدول کے مرچر آئے گا۔ یہ مطمون آگر چہ یہود ہوں کے حق علی البائی فن محر مرذا الدیانی جس علی البائی فن محر مرذا الدیانی جس علی البائی فن محر مرذا الدیانی جس علی البائی جس البائی جس علی البائی جس علی البائی جس علی مدی البائی جس علی جس علی البائی ہے جس علی البائی حس علی البائی جس علی البائی جس علی البائی جس علی البائی حس علی البائی حس علی البائی جس علی البائی حس علی البائی البائی البائی حس علی البائی حس علی البائی الب

ہیں ہمارا متیجہ! می مہاکہ سرنا قادیانی کو حضرت سی کول کی طرح بندر ہوتی صدی میں آنا جاہئے تھا اور دو کل از وقت چو دیویں صدی کے اندر آگئے تھے۔ ای لئے وہ جلدی ہے تھے۔ آئندہ چدر ہویں میں تھریف لائیں کے لؤجو لوگ زندہ ہول کے۔ وہ مشرف بیدزیادت ہول کے۔ سردست فرہارا قول کیاہے کہ:

> رو**ں۔** گل سر شدیدیے ویہار آعرشد ۹۔۔۔۔۔اُڈیاطنی کے لئے ہوتا ہے

"واف قال الله یا عیسی این مریم آنت قلت للناس ……… الغ " اور طاہر ہے کہ کال کامیتہ اشی کا ہو تا ہے اور اس کے اول او موجود ہے جو فاص واسطے اشی کے آتا ہے۔ جس سے یہ عامل ہوتا ہے کہ یہ تصدوقت زول آبے وفائد ماضی کا ایک تصد تعلید زمان استقبال کار" ۔ ﴿ ﴿ اَوْالِوْلِهِ مِنْ ١٠٠ ﴿ وَاَنْ مِنْ ٢٠٠ ﴾ وَاَنْ مِنْ ٢٠٠ ﴾ وَاَنْ مِنْ ٢٠٠ ﴾ ﴿

ا اس کے خلاف : "ایسے مقابات میں جبکہ آنے والدواقد مختلم کی تاوہ میں بیٹی الوقوع ہونا کا دہی بیٹی الوقوع ہونا کا جر اواور الوقوع ہونا کا جر اواور

قَرَ آنَ شَرِيْفِ عَنَ اسْ فَيَ بِسِكَ تَظِيرُ إِن فِينَ بَعِينَا لَدَ اللّهَ قَالَى قَرَانَا هِمَ ا " ونفع فى التصور غاذا هم عن الاجداث التي ربهم يتسلون • "كور بيساك قرانات :" واذا قال الله با عيسم أبن عرب أنت قلت للناس الخذوني وأعم الهين عن دون الله • قال الله هذا يوم ينفع المنادقين صدقهم • "

(خير برا بين احديد صديعيم من ١ فزائق ١٥ م ١٥٠)

نوٹ مباحث مرزائیے جی وفت میں کا سند بھی پیش آیا کر ہے اور مرزال مناظر وفات میں پر عمولاً کی آیت پیش کیا کرتے ہیں۔ سرز، تاریا تی نے فیصلہ کردیا کہ یہ روز قیاست کی کھٹھ ہے ۔ ٹین، س آیت ہے اس وقت وقت میں تابعت ندیو ئی۔

مجیب اس جگہ بہت پریٹان ہواہے۔ اس لئے اس نے شامر زا قادیائی کا مطلب سمجھانہ جاراا عززاض جاز چنانچہ مکھا ہے کہ :" ۔۔۔۔۔ از ۔۔۔۔۔ "ازروسے قواعد نحویہ ماضی ہے عور قرآنی اسلوب سے روز تیامت مرادہے۔"

جازا متصدیہ ہے کہ مرزا قابیاتی نے ایک ہی آیت :" افا قال الله "کو گڑ تند زاند (امنی) سے فکایا ہے اور دوسرے حوالہ جی روز قیاست (سننٹن) سے ملایا ہے۔ یک اختیاف محل اعتراض ہے۔ کیا مجدد اور صدی اور شیخ قرآن جیدا ی ملرح سمجا سمجایا کرتے ہیں جس سے عنوم ہوکہ وونود ای نئیں سمجھے۔

۱۰ ....ایک شریریش بهوع کی روح تقی

"الیک شریر مکاریے جس جی سرامر بینوع کاروج متی و گون میں یہ مشہور آبار" (خیرانجام: متم ماشیرس د افزان نا اماشیہ من ۲۹۹)

بيوع کې روح مر زا قاد ياني ميس تقي

'' بھے نیورا کی کے رنگ ہیں آنیا اور توارد طی کے فاظ سے نیورا کی روح میرے اندر رکھی تھی۔ اس لئے شرور تھا کہ کم شدہ ریاست بٹس بھے بیوع میں کے ساتھ مشاہدے کے ا ( تخذ قيمريه م ١٠٠ فرائن چ١٠م ٢٤٠)

توتی\_"

**قاویانی ووستو!** ہوئے کی روح جس انسان جس ہو وہ شریر ہوجات ہے تو دوسرے تول کا تاکل کون ؟:

> مشکل ہیست بڑے گی برابر کی بوٹ ہے ''تینہ ویکھتے گا قرا دیکھ کھال کے مجیبے نے اس کے جاب بی لکھاہے کہ '

" می عیدت میں بیوخ کیاس حقیت کاؤ کرے جواسے بادر ہوں نے وے رکھی ہے۔ دوسری میں اس مجارت کا تذکرہ ہے جواسے کی الواقع مختاط کی اور رسول ہوئے کے حاصل ہے۔ میکی صورت قابل تفریت ہے۔ دوسری صورت قابل رفشک ہے۔" (ص17)

جواب الجواب! ہم توجائے تے مرزا تادیائی دی کے کام میں انتقاف ہو؟ تھا۔ اب معوم ہواکہ جادے فامش خاخب مستف میں منا (سرزا قادیائی) ہے اس وصف علی نیفیاب ہیں۔ اہمی چندمفحات بہلے لکھے بجکے ہیں :

" میجاسل می حیثیت کانیا کنده ب. اور بسوخ بیسائیت کامظر - "(ص-۱) اس تنتیم بے صاف پلاجاتا ہے کہ بسوغ نام بجد وجوہ (مرزا تاویل کے فزو یک) شرع انتش آدمی ہے۔ چرفیے نام کواسے می بیس کمنااعتراف حقیقت ہے دکیا ؟۔

اا .... مسلحی چرایول کار واز قر آن سے عاست ہے

معنظرت میں کی چڑی ہادجور کیکہ مجورے کے طور پر ان کا پرواز قر آن کر ہم ہے۔ نامیت ہے تکر پھر بھی مٹی کی سٹی ان تھی۔'' ۔ ﴿ آتَیْدَ کالات سام مِن ۱۴ مُولاَئوَین ہو می بیند) ''س کے شلاف ان موریہ میں باور یہ میں باور کھنا چاہئے کہ ان پر ندار ان کا پرواز کرہ قرآن شریف سے ہر گزنامے قبیل ہوتا۔'' ۔ (از لدام میں سامز کون ج مواجہ میں اجماع کے ۱۳۵۱ میں ا میب نے اس کا جواب میرویا ہے کہ جس پرواز کا افلارے وہ اصلی زندگی سے پرواز ہے اور جس کا قرارے وہ غیر حقیق اور عارضی ہے۔ (ص2)

جواب الجواب إس مكه بم علم منكل ك عدد عاض ك موافق مردا

غلام احمد قادیانی کے الفاظ و کھاتے ویر در عدول کا پرداز قر آن شریف سے اصلاب :

" ير ندول كا يرواز قر آن شريف سے جست ميس."

موضوع ایک محول ایک انبیت ایک افغره ایک چواس کو ہی تا تق ندیمے۔ اسکاد المقصد جدیع سے بالاف داخرین خود فیعلہ کریں۔

۱۲.... حضرت مسیح کی عمر ۲۰ ابرس تھی

"مدید می ایست می سے جارہ ہے کہ صفرت میسی طید السفام کی ایک سودس ہوں ک عمر متح یہ لیکن تمام میں دو افسادی کے انقاق سے صلیب کا واقعہ اس دفت چیش آیا تھا جبکہ صغرت محدد تاکی عمر چینٹیس مرس کی متح یہ اس و کیل سے تعاہرے کہ حضرت عینی علیہ السفام نے صلیب سے بعدلہ مقالی تجاست یا کریاتی عمر سیاحت عمل کراڑی تھی۔"

(راز حقیقت ماشید می ۱۳ سخواتین ۲ اماشید می ۱۵۱۴ ۱۵۱)

ایک سوپچیس پرس تھی

## أيك موتر بين سال ممريائي

" تمام بودونعد لا کے انقال ہے صلیب کا دانعہ اس دفت تیل آیا تھا۔ جبکہ احضات میں آیا تھا۔ جبکہ احضات میں ہوئی گئ

( داز حقیقت ماشیه س ۳۰ توزائن ج ۱ در شیر می ۵۵ ۱)

العِشاً . "کورامادیت میں آباہ کہ اس واقد (صلیب) کے بعد میٹی این مریم نے ایک سوٹس دیں کی محریالیکور پھر نوت ہو کر فعد اسے جاملہ"

( يَرْكُرُ وَيُعْتُمُ أَوْ فِينَ صِ ٤ ٢٥ فَرَافِنَ عِ ١٠ عَرِيهِ ٣)

قوث : واقد سلیب کنه ۳۳ کورنده واقد صلیب ایک سوچس جمله ایک سو تریین دوئے رئیں عمر مسیح ۱۲۵٬۱۲۵ ۱۵۳ سال دو فار

اس کا جواب مصنف نے ایسادیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض متوخر خلافت اواکر تاہے۔ ورندول ہی شاہدامیانہ ہو ۔ کتے ہیں ا

" مُذَكَرة الفهاد عِن عِن بِيمانِي مِن مَن مَن الله عليه عِن مَن الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله مبارت كابر كزيد خطاء تعمل كه معفرت من شخص عنه ۱۹۳ اسال هم يا في ـ " (١٩٠٠)

چواپ الجواب! ہم فقرہ سر ذائبہ ناظرین کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہم جو باتان کے قیم عالی میں آئے انہیں۔ ووفقرہ بیاب :

"احادیث میں آئے ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیمل میں مریم نے ایک سو چس دس کی تمریا لُند" (انڈکر پہلٹم د تمن س کے موانی جاس ۲۰ م

حطرات ایس میارت میل : "بعد" کافقا : "پالمیا" کے متعلق ہے۔ بیقیقا کی ہے۔ میں میارے بدا کے معنی اس میارے کی غرع میں :

" تحکیم تورالدین ( خلیغہ تادیان ) نے بعد و قات مرزا قادی ٹی سات سال عمریائی۔" " کیاس میادت کا مطلب ہیا ہے کہ تحکیم صاحب کی عمر سازی سات سال تحقی ساگر اس مثال بین به شیس تواس بین بینی شیمید اس شین اگر ساخته مال بعد و قات کے مراد میں تو اس عبارت میں بھی ۱۲۰ سال بعد واقعہ صلیب کے مراد ہے۔ یو کیلی تمر ۲۳ سال طاکر ۱۵۳ ہوتے میں : "عندا سا ادر عبدنا - "اس کے سواجویل کرنا اس مصرع کا معدال ہے : "ولن بصلح العطار سا انسد الدھر - "

۱۳....کتب سابقه سب محرف بین

''جیسا کہ کئی جکہ قرآن شریف میں ٹربایا تمیاب کہ وہ کتابی محرف مبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم خمیں۔ چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ بین دے دوسے محفق امگر بروں نے بھی شاہ ہے دی ہے۔'' (چشر سورف میں ۵ ساتوں کی ۴۳۹م ۴۹۱)

اس کے خلاف : ''یہ کمنا کہ دہ کرت و میدل ہیں۔ ان کا میان تہا۔ اعتباد شیمی۔ اسکتابت وی کے کابو فود قرآن ہے خبرے۔''

(پیشه معرفت ماشیرص ۵ ۵ موایش چه ۱ ماشید می ۸ ۹)

اس کے جواب علی بھی جیب نے کمال و کھایا ہے۔ کتے جی :

'' قورات انجیں کے محرف ہوئے کابایں شنے انکارے کہ ان غیرا کو گیا بھی صدالات شیں بہایں معنی اترادے کہ ان چی جموٹ طائے گئے تھے۔''(ص سے)

ہم جیر الن بیل کہ : یہ لوگ اپنی جماعت کی آنکھوں میں کظریاں دار سی کول ڈاسٹے بیں۔ آیک غیر المائ کی غطبات کو سنوار نے کے لئے اتفازور مار ناجو داچوں کی نظر میں حالت احتظر اوی تک پہنچادے کمائ کی مخطندی ہے۔ کیا کی کتاب میں الک تحریف مجمعی دوئی بھی جدیو مجیب کتا ہے۔ مجیب نے اپنے دموئ پر سرزا قادیاتی کی جو تحریر نقل کی ہے وہ خود مجیب کے خلاف ہے۔ کیو گنداس میں یہ فقرہ بھی ہے :

'' بچ تو بیات ہے کہ وہ کالگ آنخضرت ﷺ کے زمانہ تک روی کی طرح ہو چکی تھیں۔''وکاب چشہ سرخت میں ۵ ۴ فوائن ما ۴۴ مس ۹۹ مندریہ تبلیات دعمانیا میں ۵ ۲ ۴۰ ک مناہیے ہو مقمون یا تئب دول کی ڈکری میں پیپئٹ دیا جائے یا پیپٹٹے کے ل کُن ہو اس کو کس مند میں چیٹی کیا جاسکا ہے۔ جب وہ الیکی دولی ہو چیس ٹواب این کا بلسعہ اتی دور از کار چو مِل کرنا ہو جمیب نے کی ہے۔ کیا مغیر ہو سَنَا ہے۔ ای لئے ہم کہتے ہیں کہ جمیب مع ایک پارٹی کے فرش منعی (خدمت خلافت کادبین) اواکرتے ہیں۔ حقیق میں سے ان کو مطلب میں :

## نظر اپنی اپنی پند اپنی اپنی ۱۳ ا۔۔۔۔۔ طاعون سے فراد کر ہامنع ہے

"چوفکہ شرعا ہے اس ممنوع ہے کہ طاعون ذوہ نوگ اسٹے دیاست کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کرندا س سٹے ہی انجی ہی صن کے ان تمام ہوگوں کوجوطا مون زدہ طاقوں ہے۔ جیں منع کر تا ہوں کہ وہ اسٹے طاقوں سے قادیان یاود سری جگہ جانے کا ہر گز قصور کریں اور دوسروں کو محتی دو کیس اور اسٹے مقامات سے نہ جیس۔"

(انتحار تقرق زركان فام عاليه جميد اشتمارات ج من ٢٠٥)

آس کے خلاف : " مجے معلوم ہوا ہے کہ واشرائے اس تجویز کو ہند فرہائے اس تجویز کو ہند فرہائے ہیں کہ بعب کی گاؤن یاشر کے کس محلوم ہوا ہے کہ واشرائے اس تجویز کو اس کاؤن یا اس کاؤن کے اس کاؤن کے اس کاؤن کا محل ما حون سے آلودہ ہے فی الفور باز او تحف اس نا اس کو جوڑ دیں۔ اور باہر جنگل کسی اسک زمین میں جو اس نا تیر سے پاک ہے۔ رہائش اختیار کریں۔ سویل ولی بیتین سے جاننا ہوں کہ یہ تجویز تمایت عمدہ ہے اور جھے معلوم ہے کہ آنخشر سند تھی نے فر بلاکہ جب کسی شریعی ویانازل دو آواس شرکے لوگوں کو جائے کہ اس خاتو تف اس شرک وجوز دی دورند خداے لا ان کر کے دینا ہے کہ جس کے مقام ہوایت۔"
سے کھا گانا آبان کی محلوم کی میں واقل ہے۔ تمام میں یودی کے ساتھ ایت۔"

(مندوب دیویوگاویان ۱۳۰ گراهاد مثیر ۵ ۱۹۰ مرس ۲۰۱۵)

تو مٹ :اس مبارت کا مطلب صاف ہے کہ مرزا کادیائی تھم دینے ہیں کہ سقام طاعون کو چھوڑ دو اور کسی محفوظ زمین پر جانسوں کیلی عبارت میں کہتے ہیںا ڈیٹے مقابات سے نہ میں۔ دوسرے میں کہتے ہیں شر چھوڑ ویں۔

مر زائی و وستواب مدید دیکھنے کے ہم میں مشاق ہیں عماش کر کے متاز۔

س مقام پر جیب نے بغیر تحقیق کی کے محض اپنافر میں مشعی (خدمت خلافت)

ادا کیا ہے۔ لینزااس نے بوجہ محبت مرزائنہ ہماری محقولہ میار تول کو دیکھا ہے نہ مرزا تادیا فی کے الفاظ پر خور کیا۔ ای لئے ہم نے خلاف کی عمادت یہ نسبت مہان کے زیادہ دری کی ہے تاکہ سیاتی و میان قد اور شریمی فرق ہے۔ مناقہ ساتھ سیاتی اور شریمی فرق ہے۔ مناقب سے مراد ہے کل سے مراد ہے کل سے مراد ہے کل میں متع ہے۔ اس سے مراد ہے کل مناق ہے۔ بینی آبادی معال المنی ہے مت تکلو۔ اور جمال تھم ہے۔ اس سے مراد ہے کل مناق ہے۔ بینی آبادی معال المنی سے مرت تکلو۔ اور جمال تھم ہے۔ اس سے مراد ہے فاص مقام مناق دی۔ بینی آبادی۔ جانی ہے مراد ہے فاص

" میلی عورت شن " طاعون زود علاق " ب اور دو سری شن" اس شر کو بیموز وین " ب دنیز پیلی عبارت بیل دو سر سه علاقه ش جائے کی عما تعصیب داورود سری جگه بید شمن که آگر دو سرے علاقتی شمار بیلی جاز باعد میدان اور کھلی فعالین جوشر کی دیواروں سے بایر اور بیلے جائے کا تیم ہے۔ " ( س ع )

چواپ الجواب! ہم ہ خرین کو زیادہ تکلیف دیتا نہیں چاہتے۔ سرف آتی توجہ دیائے بین کہ مہلی مہارت جہاں ختم ہے۔ ان الفاظ پر نظر ڈالیس کے ''ا ہے مقابات سے نہ چین ''ان مقابات سے مراد بقیادی جگ ہے جن کو آبادی کماجا تا ہے۔ جہاں دور ہے ہیں۔ دو مرا قول اس کے مرفاف ہے جس کے الفاظ ہیں '''باز تو قف اس شرکو چھوڑ دیں ''ہا کیل اس کا کیا جواب ج نوٹ اللہ ہے ان سال کا ہوائے جیسائے شین دیا کہ یہ صابت کہاں ہے جس میں آنخطر میں میکٹانے کے فرملائے کہ دہائی شرائی ہا ماعون پڑے توان شرکو جموز دو۔

گاریائی روستوا شارے مدین کاپناندہ بینا سے کیا ہارا حق ہے کہ آتھ ہ جمع زائدہ سے اوریائی کو ''واصلع حدید ''(اللہ بھی گفز نے والا)کا انتہا کی ویاکری۔ اس کا فیصر تسارے ہاتھ ہے۔ مدین معلوبا کا پنتانہ سیناسے تسادی طرف سے اجازت مجی جائے گا۔

نا ظرین کرام ایپ چنز اقبار دے بھور نموند و کمے فیرید درنہ مرد اقلام اس اقلامی کا بین سرایپ العام دو تا قبار دریاے غزی (اریاسے اند جد الفال کی حربے بوش ملاتا انداز میدسندی و کیکئے ہے ندوس ندیجائی چا جاتا ہے۔ اختیفت میا ہے کہ آپ کا مائے ایسا ہوئے قبا کر این میں حفظ کی حالت ندری تھی۔ حربیہ شرکت کی خرورت دو قو حاد اشائے کردور سال ''سرائی سرزا'' ما حقہ کریں۔

ناظر بین کرام اجس مدرے میں بم کھتے ہیں کہ مرد: قادیانی کے کام ہی

عَاقِصَ ہے۔ عَاقِصَ ہی ایسا کہ ان کی اجائے کی ساری کو مشش سے ہی رفع نہ ہو۔ کا تو پھر بھاری دائے پر کیا مال تار ہم نہ مرزا قادیائی کے کام پس اخترف پیدا کریں نہ ان کو (فزخود) پاکھی کمیں رہھے ہو کچھ ہم کھنے ہیں وہ ہوں جودہ خود فرما گھے۔ انی نصفے میں ہم کما کرتے ہیں کہ ہم قادیائی میں کے مملغ ہیں۔ خالف قسمی۔انعما الاعصال جا النبات!

### تبير لإب..... كذبات مرزا

'''انعا بغنوی الکنب الذین لا بؤمنون بایات الله النحل ۱۰۰٬۰ علاسه بیرد( پنجل کی) مردا تادیال کی اختلاف بیالی توافرین نے کن اب ان کی نام بدنیال بمی لماحظ موں۔

## كذب ا ... يغيرول في مير ، ويكيف كي خوابش كي

الله عزیزدائم نے دوہ قت بالے میں کی بعدت تمام نہاں نے دی ہے دراس حنم (مرزا قادیاتی) کو تم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے تیفیروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب ایمانوں کو خوب مضوط کر دادرائی راہیں درست کرد۔" (ارسی نبر سس اعزا تو تاریخ عاص مام ع

قوٹ : جن پیٹیروں نے مرزا تادیائی کی زیادت کا حوق خاہر کیا ہے۔ ان کے اسامے گرائی سننے کے ہم میں مشاق جی۔

جیب نے اس باب کے تین غیروں (۱۴۰) کا مشتر کے جواب دیا ہے تکر جواب جی باتباع مرزا کمال تدلیس سے کام لیاہے۔ اس کے اغاظ اس کے دل ضعف کا حال بتائے جیسے قر آئن جیدے شاوت وی ہے کہ بہت سے اغیاء کاؤکر ہم کو نعیسہ تائے گیا۔

ساس سے طاہرے کہ ہولوی صاحب کا آجے مطالب کر اگر ان نیوں کے اساء گرامی ماہر اسر خلفا مطالبہ ہے۔ ہاں اسطاقی و عدداور عمومی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ محات ست علی ہے مدیدے متعدد عمر جہ آئی ہے کہ و جال کے ذکر ہر آنخسر سے مطافح نے فر ذیا: م کویاسارے نبول نے ندر بعدو تی خبر ، کرانی کی قوم کود جال سے ڈرایاے کہ اس کا فقتہ مہت یوا ہے ۔اب یہ 'من طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالی ان کود حال کی تو خبر وے حمر د حال کے قاتل (حضرت منبع مومود) کی خبرندہ ہے۔ مان از مانا یا ہے گاکہ شام نبیوں کو منبع موعود کی میں نبر ری می تھی۔ جنانچہ آنخضرت ﷺ نے مسلم شریف کی مشہور مدیث (پر وایت نواس نن سمعان ) میں حضرت مسیح موغود ملیہ السلام کواس کا قاتل قرار دیا ہے۔ .... ان احادیث ہے مُذہرے کہ وحل کی آمدے ہر نی ڈرانا آیا ہے اورو مال کا قائل ا من مو مود ہے۔ اور یہ قروا تھے ہی ہے کہ د جال ہے ڈرانے کے منے یکی جی کر اس کے محرو د جل ہے آگاہ کر کے اس سے بچنے کی بدایت کر نالوران کے حشر کلیتا احتفور ہے۔ لوران یہان کیلئے مسیح مو مود کا ذکر ایک بزو او یفک ہے۔ جنانج کتب ساتھ موجود و بھی کھی جمال دیول کا ؤ کر ہے۔ وہال پر مسیح موعود کا مجلی ذکر سیاتھ موجود ہے۔ ایس ان احادیث ہے اشارة النص اسے غور پر جمت ہے کہ ہر تی نے متح موجود کے متعلق وعدہ کیے تعلداگر موہوی شاه الله تمام نبيول كالنداز من العرجان ام منام و كعاديث توجم اي جكه سنة مام منام نبيول كي طرف ہے میں موجود کی بعض کا وعد و تھی دکھاویں کے ۔ انشاء اللہ تعالی ا(س مع ۲۸۹۸) جواب الجواب إبم ال موقع برمتر دریں کہ مجب کودموک خود کہیں یا

جواسیہ الجواب اہم اس موقع پر متردد بیں کہ مجیب کو دھوکہ خور کمیں یا دھوکہ دمام رکھیں۔ مناسب ہے کہ اصل حقیقت کھول کراس کافیصلہ ناظرین اور خود مجیب

ا ساشار قالفیس کی مقتی ترجہ مقبوم ہوتا ہے۔ یہاں یہ شیم معتوم ہوتا۔ کرب نے سے شائے مقبقت سے قادائی بی اشار قالمنص کھودیا۔ بیسے ان کے تی (مردا) سے سائے دلیل الن اورلیش کورکے ایک ۔ ۔ (بیشر مع شدی 10 موائن ج 17 س14)

اس متم کی تغییم علی سابقد اخیاد کایا قوسوں کاؤکر وراحش تطیم اعتباد ہے۔ کالفول کے سامنے بلور دکیل در ہاں شہر۔اس لئے ایسے مواقع عمدان انبیاد کا جا ناکہ کون کون تھے شرور کی صمی۔ کئین جس کی تجا کا قول بلور دکیل نقل جو دہاں ان کا جا نامٹر در ک ہے۔ بیسے حضرت میں کا قول نقل ہے :

"ميشر ( برصول يأتي من يعدي اسمه احمد - الصف"

اب سلوم کر اباق ہے کہ مرزا تھ پائی نے ساتھ انبیاء کرام کاؤکر کس بیرائے عمل کیاہے۔ آباد رولیل کیاہے پاہلور تعلیم، متقاد کماہے ؟ راس کے لئے خود مرزا تادیاتی کی عبارے کافی ہے۔ جربے ہے :

"میرے فدانے میں صدی کے سریہ بھے امود فرمیانور جس تدرد لاکل میرے است کے سریہ بھے امود فرمیانور جس تدرد لاکل میرے است کے شروری بھوہ سب و ناکل تمارے لئے میں کرو بھے۔ اور آسان ہیں ہے کہ فرص کے خور تھام نیول نے ابتداء سے آج تک میرے لئے فرر تھام نیول نے ابتداء سے آج تک میرے لئے فرر تھاء کی جس کے میرے لئے فرر تھاء کی جس کے میں کے میں میں کہا ہو تا توان تدرد و لاکل اس میں مجمی میں نہ ہو تھے۔ "
فرر تھا، کی جس کی آگر ہے تعرفیارا زبان کا ہوتا توان تدرد والاکل اس میں مجمی میں نہ و تھے۔ "

اس عبارت سے ساف معلوم ہو تاہیے کہ سرزا قادیاتی مخانقول کے ساستے بلور ولیل صدائت سابھ انبیاء کرام کاڈکر کرتے ہیں نابلور تعلیم عقیدہ ۔اس کے ضرور کی ہے ک مخالفوں کوان انبیاء کر سرکالوران کے اس فٹل کا علم ہو تاکہ ودائس علم کے بعد سرزا قادیاتی ہے

المكانت لاتحمار

برخلاف اس کے بجب نے حقتے حوالے نتن کئے ہیں۔ دوسب بلور تعلیم اعتقاد ہں۔ان میں اپیاجا نناخروری تمیں۔ کیو تکہ وہ ایمان پر متغرع شیں۔

ناظرین! جوان دو میں فرق نہ کرے دود حوکہ خوریاد حوکہ رہ ہے۔اس کا فیصلہ آب ی قراد شکے ر

## كذب ٢ . . سوسال تك قيامت آئے گي

س کے اور حدیث بھی می کتابان مرہم کے فوت ہوجائے پر دلالت کرتی ہے۔ اور وہ ہے ہے کہ آنخفرت منگ ہے ہوجھا کیا کہ قیامت کب آئے گا۔ توآپ نے فرہ یا کہ آئے گی بھریج سے مور س تک تمام بین آدم پر آیاست آئے گی۔"

(الإلا إدام من ٢٥٠ مُواكن خ ٣٠ م ١٥٠)

نوٹ : ﴿ تَحْمَرِت مَلِيْكُ كَے زبانہ ہے موہری تک قیامت بتائے وائی مدیت كو يم بكي و كينا جائب تين - امت مرد اكبير الراحديث كاينه د\_\_ ورثه مشهور حديث الشهن كذب على متعمدا فليعبو، مقعده في النار ، "ك فوت كري.

جركوني مجمد (رسول المد ﷺ) بر جموعت لكاتے وہ اپنا تمكنا جمتم ميں بنائے۔(مدیث)

اس کے جواب میں مجیب نے حلیم کیاہے کہ اللہ بال تو مد کر فی مراو شمی۔ بنعه قیامت صفر کی مینی موجوده قران (طبقه ) کی قیامت ۱۰ سم ۴۸)

چواپ انجواب اگر مرزا تادیانی ایا تھتے جو بیب نے تعدیب توہم ال پر کڈے کالزام کیوں لگاتے۔ تمرانیوں نے توبیہ غضب کیا کہ یہ فقرہ لکھ مارا :

"سويرس تك تنام بيني آدم ير تيامت آجائ كيار"

العدد کلمدین کامیر بیان من کر اسلام اور پیغیر اسلام کی تحذیب پر اس بیان کو ایک زیر و ست و کیل نسمالیمی اور تحط تفتول شن کتے تھر کیا۔

و یکورٹی پڑجراسنام کی پیٹھولی کیسی جموٹی تکلی کہ جائے سود س کے آن جساز ہے۔ تیرہ سوسال ہو محنے قیامت نہ آئی۔ ہجراس کے کذب بھی کیا شیر ؟۔ ہجر ہماس کے جواب بھی کتے ہجرتے کہ : "اصل بیان بھی کذب نہیں۔ اس کے ناقل بھی کذب ہے۔ ہاتھ !" کذب سا . . . ، بڑا ہے لیفقہ اللہ

سائر مدید کے بیان پراخیارے تو پہلے ان صدیقوں پر عمل کرنا جائے ہو صحت اور وقوق بی اس مدیت پر کی درجہ یہ می ہوئی ہیں۔ مثلاً می طاری کی دو مدیشیں جن میں آفری زمانہ بین اعنی خلیفوں کی نبست فیر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نبست طاری میں نکھا ہے کہ آبیان سے اس کے ساتے آواز آئے گی کہ : "عذا حلیفة الله دلامهدی و "اب سوچ کہ یہ مدیث کی چاہیاور مرتبہ کی ہے جو ایک کاب عی درج ہے جو اسمح اکانتہ عد کرآب اللہ ہے۔"

نوٹ : بیاط بٹ ہیں ہیں نمیں۔ اتباع مرزاد کا کیں توہم منگور ہول کے۔ اس غمر کے جولب میں ہی جیب نے صاف صاف ڈور کیا ہے کہ : ''مناری کے حوالہ کاذ کر صرف سبقت تھم ہے۔ اسے کذب قرار دینا تھم ہے۔'' شیاش ایوں چاہ کرو۔

توٹ: ہارے ہیجب کے جٹ کی محتمل کا مختب کرتے ہوئے ساف سات کہ ویتے ہیں ''تہار کہات جموق ہے''یا''تم جموٹ بیکنے ہو''کر تفسوی نزاکت مہند اور لطافت کو کماکرتے ہیں۔

"والله على الموس كرتا بول كري جالب كرار شاد سے سنق شيريد" مطلب وول كا الله على الله علي الله عليه الله على الل

الله أكبر اسبت مى دست مرزاك مين عم مرزاك. كي عاش نے كيا ذب

آلماہے:

ﷺ کُل کرکے وہ کھوا یا ہا گاگ انگا کینے کس کا یہ تازہ او ہے کس نے کما ایس کا وہ ہر چا ہے کما پھول جانے کی کیا میری تو ہے

توٹ : اگر مرزا تادیال آنجمائی ہے سبتت تھے ہوئی ہے توان کے ایل اے ورست کر دیں۔ مردہ بھی کیے کریں ان کا تواصول ہی ہیں ہے :

> مامریدان رویسوئے کعبه چوں آریم چوں رویسوئے خانه خمار دارد ہیر ما

> > كذب من يخرج و جال

" فَنَ فَ فَ الْمِرْ رَبُّ وَبِالَ فَى مَنْتُ شَى الْخَفْرِتِ الْكُلُّةُ عَلَيْ مِنْ لَكُنَّا مِنْ الْعَنْسَ ب ب البخوج اخوالزمان مجال بخطون الدنيا بالدين يلبسون المناس جلودالعنان السنتهم احلى من العسل وقلوبهم قلوب النياب يقول الله على يخترون " المحل آثر فارد شراك المردوبال نظم على يخترون " المحل آثر فارد شراك المردوبال نظم المدينة الله المحلوبات المردوبال المحلمات المردوبال المحلمات المردوبال المحلمات المردوبات المراد الله المردوبات المردو

توٹ : یا حدیث (وال) کے ساتھ (دجال کی صورت میں) مدیث شریف کی ممل کرنے شری نیس البند (ر) کے ساتھ (رجال کی صورت میں) آئی ہے۔

س فيرهي جيب في حق كفيت سدائي وفات اورانات كاجناز و خمايات قابل الفوال بند و كان بدار الم

" می یا آگویا تعین یقینی صرف د جال اور د جال که درا اور داری افتداف ہے اور مولوی میں حب کاد عوی ہے کہ وال سے ساتھ و جال کی صورت جی ہے موریث شریف کی کی کا سید (کی صحیح کاب جل میں میں میں میں میں میں اس لئے ہم کاب کا حوالہ لکو دیتے ہیں۔ طلاحظہ ہو (کنز اعمال جلو سے معلوں وائزة المعارف نظامیہ میود آباد و کن) جلو مراخ میں اس میسور المعاون بالمعمون للناس " ہفترج فی آخو الزمان د جال ہفتلسون بالمعبون للناس سلودا استعان ...... النج من عن عن ایس بورورة " لکی نی جی کی و جال بالدال مناف طور پر کھا ہوا ہے۔ محدوم بریک عنی عند درس درس والدید " اس می (فداکی شان ہے۔ طور پر کھا ہوا ہے۔ محدوم بریک عنی عند درس درس والدید کرنے کا تیر کیا اس لئے خدائے اس می کو کھی کرنے ہیں۔ اس کے خدائے اس کے خدائے اس کے کو کھی کرنے ہیں۔ کرنے کا تیر کیا راس کے خدائے اس

"حيث أن النسخ المنقولة عنها كثرت فها التصاحيف والإغلاط ولم نجد نسخة جمع الجوامع ولا الزيادات فلم نقدر على التصحيح الثام وإملاء البياضات التي تركت في الاصل فالما مول ممن قدر على ذلك أن يكمنها ويصحها ولا يجعلنا هذا فلسهام الظعن هذا والسلام! حدد ٥ ص ٢٠٠٠."

مناہے اجس کتاب کا اشر ( پیکشر ) اس کی صحت کا زمد دار ندینا ہو آپ ایس کتاب کو مند میں کیو کئر چیس کرتے ہیں ؟۔اور پنتے ! ای کنزاهال کا قلس "منداحر" کے عاشیہ پر معرض چیپاہے۔ یہ تو یقی بات ہے کہ معرض یہ نبست ہندوستان کے تھیج نیادہ ہوتی ہے۔ اس فنس میں یہ حدیث درج ہے۔ اس میں رجال (بالراء) مرتومہے۔

كذب٥...حفرت ابوبريرة

ه تغییر چگ چی کلمایت که او بر بره (دمشی الله عند) هم قرآن جی با تعق مثله " (منبر بره چینه مربع ۵ س ۱۳۳۴ می اوسی ۱۳۳۰)

آلوث: تغیر ثانی ہے مراواکر دہ تغیر ہے جو علم کے لجاتا ہے ثانی (مصنفہ فائسلہ او او انہوں کے اللہ ہے تاکہ (مصنفہ فائسلہ او انہوں کا گیا ہے مراودہ ہے جو مصنفہ کے لئا ہے تاکہ ہے اور انہوں کا گیا ہے مراور تغیر مقدی ہے تو میں میں ہی ہے تھی مصنفہ کا میں میں ہی ہے تھی جہاں کے اللہ ہی جو ایک ہی جو اللہ ہی جو اللہ

اس کے جواب میں جیب نے کا راباطل کوش کی ہے۔ بہت کا او حراد حرکی کہتے جوئے لکھا ہے کہ اللہ حضرت مسیح مو توو (حرز) نے او ہر مرہ کوء تھی قم کسے اور تغییر شائل کی طرف لبست کرنے سے الفاظ کادعویٰ فیسے کیا تھا۔ ایک عید توں بھی ملموم مرفوہو تا ہے۔ تغییر مظری (شائل) بھی حضرت او ہر میٹ کی اس تاویل کو ان کی ایک خطا قرار ویا تھیا ہے۔ "(صمع)

سطلب یہ ہے کہ جو تک آیک جگہ تامنی نناء اللہ پائی تی مرحوم نے معترت او ہر بے آگی تغییر سے اختلاف کیا۔ لہذا مرزا قادیائی کو بی حاصل دو کیا کہ او ہر ہے اسحائی کو ما تعی اللہم کھود ہیں۔ بہت خوب!

#### مر زائی دوستوادره بوش ہے سنا:

مرزا قادیائی نے سورہ مریم کی آیات متفاقہ دلادت معترت سکتے ہے ہم مینا ہے۔ کہ : "معترت مکتی ہے اپنے پیدا ہوئے ہے۔" (تخفہ کو نزویہ من ۱۸ تزائن ج ۲ : من ۲۰۲) این کے دائے الاعتماد مرید تھ ملی ناہور کی اور ڈاکٹر بعارت احمد وغیر ماکتے ہیں۔ یہ خیال غلا ہے کہ ہے باپ پید بھوئے تھے۔بلام باپ نے الداہوئے تھے۔اس پر امادا حق ہے کہ انم یہ کیود ہیں کہ :" محمد علی ماہوری کتے ہیں مرزا قادیائی قرآئن فنی عی باقعی اللم سے جے ہے۔"

مرزائيوا

آنچه مخود نه پسندی بدیگران مایسند کذب ۲ ... سارے ثیول کی ڈیائی وعرو

''ہاں! شیء علی ہوں جس کاسارے نیوں کی زبان پروعدہ ہوا۔ اور پھر خدانے ال کی معرفت دوجانے کے لئے منسان نبوت پر اس قدر نشانات خاہر کئے کہ لاکھوں افران کن کے کواہ بیرے''

تو ث : سارے نیواں کے دعدہ کو ہم بھی دیکٹ جاہے ہیں۔

كذب ٤ . ... مين خدا كي ما تنديون

"فررای جگہ ہو میری آبست کا مرائنی جمیار مول اور نبی کا لفظ انتیار کیاہے کہ یہ
رسون فور نبی اللہ ہے اخلیق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔ کیو نکہ ہو فقص خدا ہے ہراو
راست وی باتا ہے اور مینی طور پر خدائیں ہے سکائی کر تاہے۔ بعیدا کہ نبیوں ہے کیا۔ اس پر
رسوں یا نبی کا افظ ہ نتا غیر موزوں میں ہے۔ باعد ہے نمایت ضبح استعارہ ہے۔ اس وجہ سے میکی
طاری اور میج مسلم اور نجیل اوردار نبیل اور دو سرے نبیوں کی کیاہ و میں ہی جمال میراؤ کر
کیا تھیا ہے۔ دہاں میری نبیت نبی کا افظ ہ اکیا ہے وربعش نبیوں کی کیاہ وار میری نبیت

جنور استعاره قرشته کالفظ آگیاہ اور دائیل ہی نے اپنی کتاب بھی میرانام میکا تکل رکھا ہے اور عبر الی بھی لفظی منی میکا تیل کے جیمہ خدا کمہا نشہ۔"

(الم يعن نبرم ماشيرص ٥ م مواني على ١٥٣)

اس کے جواب میں جیسیدائر بیٹان ہوئے جو کی کماس کا مختص ہے:
''حدیث میں آخضرت میں کے فرائے ہیں: ''مخلفوا با خلاق الله 'کالله تعالی کے افغان الله 'کالله تعالی کے افغان ایک مدیث کانے قتان ہے کہ خدائن جائد۔
میں بیار ملی قدر مراتب مشاہد، پیرا کرنا مراد ہے۔ ای طرح دانیال کی پیٹھو کی میں ہے۔
اس برا میزاخی کہا ؟۔ (س ۱۰۰)

جواب الجواب التنقلق اوالی مدیده شریف کے متی یہ جی کہ جس طرح خدا تعالی تکون پر دیم ہے تم ہی حسب مقدور دم کیا کرد۔ جس طرح خدا سعدارالعدوب ہے تم ہی حی المقدور پر دویو چی کیا کرو۔ یہ تو نسیں کہ تم خدا کی بائند من جائد اچھا آگر کوئی مخت کی حرزا تا دیائی کو کے تم ہی مرزا تا دیائی کے اخلاق سیکھو۔ تو کیا اس کے یہ صنع ہوں مے کہ تم مرزا تا دیائی کی طرح نی ٹر سول محدی استی اگر تین دقیر و من جاؤی ہر گزشیں پس" مصلفوا" کے معنے تھی یہ حیس کہ خدائی بائد عن جاؤیت یہ ہیں کہ خدائی سفات ش

كذب ٨ ... من خواب مين الله جومميا

''رانینتی فی السنام عین الله ویبقنت انتی حو'' نمیا نے فواپ عل دیکھائی(مرزا تادیل)کاللہ یوں پی نے بیٹین کرلیا کہ شربوئی ہوں۔''

(آئیز کالات اسلام می ۱۹۳۵ فردئی ہے ہی ایستا) اس نمبر کے جواب میں جیب نے ایک حدیث وٹی کی ہے جس می و کرے کہ مومن جب نواقل بہت پر حتاہے توخدا اس کے کان آگی ہوجاتا ہے۔ ای کے ساتھ مولانا ما عمل شہرکا قول تکسا ہے کہ صفق الی کے دریابیں تیر نے والا بھی انا انحق کر اضا سے بھی کیلیس خی جہنے سبوی اللہ ۔'' کہنا ہے۔اس سے تیجہ نکالا ہے : ''بیا یک فاد الذہ مکامقام ہے ۔ جس سے فٹک ڈابڈول کوکٹ ٹیسٹ ٹیس ۔''

اخاال میں کئے کی میمی تشریق ہے کہ دراصل مکانت میں انواجب ہوتی ہے۔
ایش الله اخاال میں کہ میمی تشریق ہے۔
ایش الله اخاال میں کہ میں المغیری ، "بالکل میمی ہے۔ ہم جیران ایس کہ مرزا قادیا تی
مشائ توت پر آئے کے مرقی جی الیکن دہ ایسے انعاظ موہم شرک میں لئے جی ہے۔ ہوگی تی
کے دنے ہے جمال کے جوال لفف ہے ہے کہ ای حوالے کے قریب بی ہے می نکھا ہے کہ
جس نے ای دالت جی خدائی جی آمیان اور زعین بادے رادر جس نے کہا ہے ہم آدم کا سسلہ
جیدا کریں گے۔
(اکید کا مناسان میں ہو دہ اور ایس نے کہا ہے ہوں دہ دہ انواس نے دہ اور ایس ا

كياب فزء الفتاء بسيالا عابقا ؟ \_

كذب المنام نبيول نے ميرے آئے كى خبرين دين

كذب والمساخدا قاديان مين

" فدا قاد يك شيخ ال بركار" - (الشرى دسدون مي الانتزال من المسلمين

كذب النفد اخود الرآئكا

''سرمبرے وقت بی فرشتوں اور شیاطین کا آخری بنگ ہے اس عداس وقت وہ نشون مکھائے گاج اس نے کمکی و کھائے شیم رکونے تدائہ بھن پر خود اثراً نے گار میسیاک قربانا ہے :''کیورہ جادی وبلک علی حفال میں الفعام ، ''میتی آئی وٹ بالانول بھی ٹیے اضرا آئے گارمینی انسانی مقبر کے ذرجے سے اپنا جال کا ہر کرے گاہ وا بناچ واکھائے گا۔''

( هينية بيدالوحي عن ٣٠٥ اخرواني ج- ١٩٥٥ م ٥٠٥)

ير آيت کون سندياره کي شه

نا ظرین کرام مید خود بردندم زاقادیانی که کنیات قرب حدب بین ر باب دومنورباب سوم کو خوب در محق رکوند ۱۴

> مرے مجبوب کے دو بی ہے جیں کر چک مرافی دار گرون

تمبر ملکا ہوا ہے تعین دیا۔ غیر الا کی بات اوعر وحرکہ تاکر مطلب کی بات اتن کی گئی۔ کہ سمان تا ویان کور حبت کی لورا توار آس تی کا مہد بط مالا گیا ہے۔ ایسانی فشانات کی کثرت تزول الریس کی تعابری طاعت ہے۔ ''(من ہ - )

مطب ہے کہ خابر الفاظ مراہ شہی بند تاویل ہے۔ ہم مجھتے ہیں کہ جیب نے اور کیات شہیں مجھار آپ بھر قور کر بہا۔ مرز الادیانی کا قول ہے ا

(1). الما المعاري كذب يدب كرج الفاظ خداوندي كد كر تقل ك إيار

عِنْ البويهِ وألمن والهي قرآن مجهومي تعجد جير.

(۲) ، دوسراکنر سایہ کہ اس کفندیہ آجہ کو کلفاد بسید تن کو کلفاد بسید تن پا اگایا۔ عنیا ان کو اپنے حق علی چنیاں کیا ہے۔ جانا تک قریک مجید علی، س کانا کر جی نمیں کہ خدا براوں علیہ آئے گا۔ محقعہ یہ ہے کہ آبت مجھوٹی مائی ایک کنرب، اس کو اپنے حق عی عیں نگایا ' دوسر اکف ب

شد امت :مرز منا ماہم قابیانی کے گذب کو صدق بنائے کے سنے مجیب نے بول جرات کی تحراس مبکداس سے یہ است نہ ہو گی کہ روز کی مطلوبہ آئے۔ قرآن مجید شی و کھوا سینے۔ مارز نک المرانے ای سفی پر نقاشا کیا تھا۔ جو مجیب نے چسالور (حقیقت او فی حس ۱۵ انتوانی مقام میں ۱۵ کے عبارت نقل کی۔ تحریک و نیو بھی نہ بھی نہ بھی۔ باوجود اس کے تکھے ہیں : "ہم جمل بھیز نشات سے فارغ ہوگئے۔ "(می۵ م

> کپ نے چوجوں ویتے راستاہ غالب ان کی پہلے بی تضدیق کر مکے جی غالب حسیس کو ک ۱۵ ہے۔ جالب کیا مانا کہ تھ کم شکے ادر وہ سات سکتے

> > نوٹ : فاضل مجیب نے خوب لکھاہے کہ :

''معنف تعیمات مرزائے ساری عمر کا کووٹاوٹ کے بادیور یو تعداد (کذوب ) درن کیادو گیارہ ہے۔''(من ۱۹۰

عمد میں کے اسول پر کسی رہ ان کا حدیث میں لیک جھوٹ بھی ہیںجیشہ کے لیے باحث ڈائٹ ناہ جہے۔ کئ کل کا عد النوان میں بھی آیک قلاد قد کا بھوٹ یا صف ر سوزتی ہے۔ کر قاد یاتی عرف یام میں گیارہ کی تقداد بھی کم ہے۔ یوان اگ

ينجالي أما كرت جين "" جائك كي ميتناليس يتين بوتي جي يا"

میں بات کی بیٹر میں مواقعی موقع ہیں۔ اس النے ایک وہ ک بات سے ساتا

کوئی خاص نقصان شیں ہو ج

یے نیازی مد سے گزری عدہ پردر کب خک ہم کمیں سے مال دل ادر آپ فرمائیں سے اک اطلاع : ناظرین ایقین کیجے یہ ممارہ کا عدد نلود مثل ہے۔ان جی حعر ضور

#### چونقلاب..... نشانات مرزا

اس باب جس وہ اسور ذکر ہوں ہے جن کو مرز اٹا دیؤٹی نے اپنی صدانت کا سیارینا کر ملک کی عام زبان (اروو) بھی شائع کئے ہیں۔ ہم ان کو باہ ہو بل و تخریف اصلی صورت عیں چش کرتے ہیں :

## ا... مسيح موعود كوفت اسلام سارى دنياميس ميل جائكا

"عوالذی ارسیل وسولہ بالہدیا ودین العق لعظیرہ علی الدین کلہ ۔ " ہے آیت جسالی اور بیاست کمکی کے طور پر محرست میں کے حق شرع پیٹھوئی ہے اور جس غلبہ کامد وین اسلام کا وعدہ ویا حمیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے عمود بھی آئے گا اور جب معرست کی علیہ السان موہارہ اس و نیاجی تھریف لاکیں ہے آوان کے باتھ سے دین اسلام جمیح آفاق اور افغار بھی مجیل جائے گا۔"

(دراجی اور ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ افزانیدی ۱۹۹۳ ۱۳۹۹ افزانیدی ۱۹۹۳) اس نمبر کابواب الگ همی دیا۔ کا نکد اس میں جواب کی تھجائش قبیل۔ عبار سے صاف ہے۔

الى مير ان ماندين تمام الوام أيك قوم مسلم ووجائحي

" چونکه حضرت مین کی نبوت کازبانه قیامت تک محد ب اور آپ خاتم الانبیاء این سال کی خدات به خدات به خدات به خدات الاقوای آنخشرت مین کی دندگی مین می کمال تک

تھنج جائے۔ کیونکہ یہ صورت آپ کے ذائہ کے خاتمہ پر دیالت کرتی تھی۔ مینی شیہ گزر تاتق ک آب کازباندہ میں تک فتم ہوگیا۔ کو تک جر آخری کام آب کا تعاد ای ذہنہ پی انجام تک تیج میداس کے مدانے مجیل اس مس کی جو تمام تو میں ایک قوم کی طرح ن جا کیں اور ایک ہی بذہب ہر ہو جا کی۔ زمانہ محمد کیا کے آخر کی حصہ پر ڈال دی جو قرب قیامت کازبانہ ہے اور ہیں سخیل کے لئے ای امت میں ہے ایک مائب مقرر کما جو سنے مو فود کے مام ہے موسوم ہے۔ اور اس کانام خاتم الکلفاء ہے۔ اُٹریا ڈیٹ محمد می کے سریر آنخضرت ﷺ میں اوراس کے آخر میں متبح موعود بے اور منرور تعاکر یہ سلسلہ و نیا کا منتظم نہ ہو۔ جب تک دہ بیدا نہ ہو لے۔ كونك وحديدا قواي كي خدمت اي نائب النبوة ك عد يواد ك كي يد اوراى ك طرف به آیت انتزه کرتی ہے۔ ادارہ ہے : "حوالذی ارسیل رسولہ بالعدی ودین المحق ليظهره على الدين كله . "يعني فداده فدائب جم لية يخدمول كوايك كال ہدایت اور سے زین کے ماتھ مجھا تاس کو ہرا کی متم کے دین پر غالب کروے ریعنی ایک عالمکیر غلبہ اس کو عطاء کر ہے اور جو تک وہ عالمکیر غلبہ آمخضرت 🚅 کے زمانہ پس خلبور میں نسم، کیا در ممکن نسیم، کہ خداک چیٹگوئی بیم، یکھ گلات دو۔ اس کئے اس آیے کی نسبت ان سب معقد بن كالفلاق ب جوہم ہے كيركر كرر يكھ بين كريہ عالمكير غلبه ميح مومود كے وقت (چشر معرفت س ۸۳ ۸۳ اود کندج ۱۹۰۹ و ۹۰ ۹۰) هي ظهور جي آڪيا۔"

قوت: ناظرین: کیا ایسا ہو کمیاک تمام اقوام دنیا اس بدی میچ موجود (مرزا تادبانی) کے وقت عمدایک می قوم میں تکئیں ؟ فیصلہ بالضاف باخرین کے ہاتھ ہے۔ اس کے جواب بھی جیب نے اتفاقہ تسلیم کیا ہے کہ :"میں موجود کے زمانہ بھی وحدت خدہجی ہوئی مقدر ہے۔"(س مے۔)

محر :"مسیح سوعود (مرزا) کے زمانہ ہے مراد تھی موسال ہے۔"(س ۱۱۱) جس سے خوش مجیب بلند مرزا نقام احمد قادیانی کی بھی ہے کہ موجودہ معترضین تھی سوسال تک قاموش رہیں۔ بعد میں جو دوگاد کیلے گا۔ ہم جران میں کہ بہلوش تعلق خدا کوا تا کم مثل کیوں جائے ہیں۔ یا خودا تی کم مثلی کا ثبوت دیے ہیں۔ کیا کو فیا پرا نمر کیا کا لاکا محمال عبارت کا مطنب یہ سمجھ مکتاہے کہ متبح مو عود کے دفت سے مراد شمن موسال بعد کا فیانہ ہے۔ (جمل جلال)

نا ظرین کرام ؛ هاری سغ له مبادی کاتری نقره ما مظا کریں۔ جو یہ ہے : " برعالکیر غلبہ سیم موعود کے وقت میں ظہور میں آئے تک۔"

قوٹ ، ہاتھرین! مزیر توخیع کے لئے ای باب کا فہرسما ملا کر پڑھیں تو مضموت بانکلودائشج ہوجائے گا۔ انشاء اللہ!

س...مسیح موعود کے زمانہ میں اونٹ چھوڑو ہے جا کیں ہے

" بادرے کہ ای زمانہ کی نسبت سیخ مو مود کے همن بهان میں آنخضرت علیہ نے یہ بھی خروی ہے جو سیح سلم عمل درج ہے اور فرالی "لینترکن القلاص خلا ومدیعی علیریا ۔ "بعین منع مو فود کے زمانہ بیل او تنمیٰ کی سواد می مو قوف 3د جائے گیا۔ نیل کوئی ان بر سوار ہو کر ان کو نسیں دوڑائے گا اور بہ رقی کی طرف نشار و تھا کہ اس کے نگلتے ہے او نٹول کے دوڑانے کی ماجت قسی رہے گی اوراہ نٹ کواس لئے ڈکر کیا کہ عرب کی سوار اول میں ہے ہوئی سواری اونٹ ہے جس ہر وہ اپنے مختر گھر کا تمام اسباب رکھ کر مجر سوار بھی ہو کتے ہیں اور ہزے کے ذکر میں چھوٹا خود حنسنا آجاتا ہے۔ کہی ! حاصل مطلب یہ تھاکہ اس زماند عن الى موارى فك كى كداوند برينى قالب آجائ كى د جيماك ديمين بوك ويل نکلنے سے قریبا نمام کام جوہ دے کرتے تھے اب ریلیں کرری جیں۔ پس اس سے زیادہ صاف اور سکتنف اور کیا پیشکونگ ہو گئا۔ جنائجہ اس زبانہ کی قر آن اثر بنیہ نے بھی خبرہ کی ہے۔ جیسا كه فره تاب :" وإذا العشمار عطلت . " يعني آخر في ذخه ووب جبكه أو تنجيب كار بوجائ کی۔ یہ بھی صریح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ مدیث ادر یہ آیت ایک تھا خبر دے رہی میں اور جو نک حدیث میں مر<sup>ے مم</sup>یم موجود کے بارے میں بیان ہے۔ اس لئے بیٹینانہ

www.besturdubooks.wordpress.com

استدلال کرنا چاہیے کہ یہ آیت کئی گئی موجود کے زمانہ کا حال متلاد دی ہے۔ اور زعالہ کئے موجود کی طرف اشارہ کرتی ہے چر لوگ باوجود این آیا ہے بینات کے جو آگاب کی طرح چیک رہی چیں۔ ان چینکو کیوں کی نسبت شک کرتے جی ۔ "

(شادة لتر أن من ١٢ - ١٣ خرائن و من ٢٠٠١ - ٣٠٩)

۳...اس کی تائید میں

"آسان نے ہی میرے لئے گوانل دی ہے اور زیمن نے کی (میرے لئے گوانل دی ہے اور زیمن نے کی (میرے لئے گوانل دی) گرو ہے اور نیمن نے ایک (میرے لئے گوانل دی) گرو ہے اور نیمن کے وقت جی اونت ہے گار ہوگئے اور پیٹلوئی آبت کریمہ : "واذالعشار عطلت ، " بچری ہوئی اور پیٹلوئی صدیث :"والبنتوکن الفلاص خلا بسمعی علیها ، " نے اپنی بچری بچری میک دکھادی اور بہاں تک کہ موجود ہے آبے ہم الن اخبار اور جرا کروالے اپنے پر بچوں جی بحل النے کہ مدید اور بہاں تک کہ موجود کے وقت کا یہ فتوں ہے ۔ جو قرآ آن اور حدیث جی ان انتہاں ہے کہ اس پیٹلوئی کا تصور ہے ۔ جو قرآن اور حدیث جی ان پیٹلوئی کا تصور ہے ۔ جو قرآن اور حدیث جی ان پیٹلوئی کا تصور ہے ۔ جو قرآن اور حدیث جی ان پیٹلوئی کا تصور ہے ۔ جو قرآن اور

(الإزائري ص الخزائن ج1. ال ١٠٠١)

قادیاتی ووستو اکیا کہ دید سے در میان مرزا تادیاتی کی زندگی ش یابعد ان کے آج تک رئی جاری ہوئی ؟ کیارا جو تار ابلوچنتان اندواز احد و احرب اسعرادر سوڈان وغیر و ممالک جی اوسٹ ہے کار ہو گئے ؟ رفیعلہ آپ کے باتھ ہے۔

اس نمبر کاجواب محيب في اي كونتنيان ترك بون كاباس :

" نعادید بید بین کمی ملک کانام تعین آیا۔ عام پیٹگو گی ہے۔ سیج مو عود (مرزا) نے مجی اس پیٹگوئی کو مطلق علی قرار دیاہے کمی املک سے مخصوص تعین فرمایا ..... ابذا مولوی (شاء ایڈ) صاحب کا مخصوص مقامات (کد اندیند وغیر و) کے متعلق استفیار در حقیقت پیٹگوئی کی حقیقت اور حفر ہے کہتے مو مود (مرزا) کی عمار میں سے عادا قلیت کی ماہر ہے۔" (ص ۱۱۱۳۱۱) اک کے جواب میں : ہم مرزا قادیائی کی ایک طویل میدت نقل کرتے ہیں جو فیصلہ کن ہے۔ ناظرین اسے جورطا حفار کر کے اس فیصل پر بھی قادر ہوجا نمیں سے کہ مرزا قادیائی کی تعنیف سے کون ہواقف ہے اور کون محرف۔ بہر طائی و، میدت ہے ۔ مرزا قادیا ٹیا ہے تی جس آسائی فٹان کموف و ضوف بیان کر کے تکھتے ہیں :

" زين كانتان ووينه يس كي طرف به آيت كريمه قر آن اثر بيب كي يعني: "وإذا العشبار عطلت " اثاره كرتى ہے جس كى تعديق ش مسم ش ہے مديث موجود ب : " ويعوك الفلاحي خلا يسبعي عليها . " خوف كوف كافتان توكي بهال بوية جودو مرتبہ نکمور بی تو کیا۔ اور او عرب کے چھوٹرے جانے اور نی سواری کا استعمال اگر جد بلاد اسلامیہ میں قریباسوری سے عمل میں آرہاہے۔ لیکن یہ پیٹھو آباب فاص طور پر کد معظمہ الدر مدینة منوره کی دیل تیار بولیے ہے بوری بوجائے گی۔ کیو تک دور ل بود مثن ہے شروع ہو کر دینہ میں آئے گیا وی کے معظمہ میں آئے گیا ور امید نے کہ بہت جلد صرف چھ سال تک ید کام آمام در جائے گا۔ تب دواونٹ جو تھے وسویر س سے جاجوں کولے کر مک سے مدیند کی فرف جاتے تھے کیے د فعہ ہے کار ہو جا کیں سے اور ایک انتلاب عظیم حرب تورباد شام کے سفرول میں آجائے گا۔ چنانچہ یہ کامین کی سرحت سے جورہ ہے۔ نور تعجب خیس کہ تین سال کے اندر اندر یہ کرا اُمار کور یدینہ کی راو کا تیار ہو جادے اور حاجی اوگ جائے بدوؤل کے بھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے دینہ منورہ میں پیچا کریں۔ بعد غالبًا معلوم ہو تاہے کہ محمد تھوڑی ہی مدت میں او تب کی سواری تمام دیا تیں ہے اٹھ جائے گیا اور یہ پیٹٹو ٹیا کیے چکتی ہو ئی جل کی طرح تمام و نیا کوا بنا نظار وو کھائے گی اور تمام و نیا اس کو چھٹم خود دیکھے گی اور یج توبیہ ہے کہ مک اور دینہ کی ویل کا تیاد جو جانا کو باتمام اسما کی ویا اس ریل کا مچر جاتا ہے۔ کیونکد اسلام کامر کزیکہ معظمہ اور یدینہ منورہ ہے ۔۔۔۔۔ فرزا اس وقت کو سوچہ کہ بعب مکد معتقمہ سے مکی لاکھ آوگ ریل کی سواری میں ایک ہشیت مجوی میں بدینہ کی طرف جائے گابامہ یندے کمہ کی طرف آئے گار تواس نی طرز کے قافلہ بیں میں اس حالت

شي جمه وقت كوني المل مرب به آيت يز هي كاكر:" وإذا العنشيار عبطلت • "ليني يه كروه زمان جنگ او مفتال ہے کار کی جا کمی کی اور ایک صلد او او تنی کا بھی قدر نہ رہے گاجوال عرب کے نزد بک بوی جیتی بھی۔ اور یاجب کوئی حاجی ریل پر سواں ہو کر عدینہ کیا طرف جاتا ہوا ۔ مديث لإسصاكا: "ويتوك لقلاص خلا يستعي عليها، "يَحِيُّ مَحَ مُوعُودَ كَ زَلَارَشَ اہ مثنیاں ہے کارکی جا کیں گی اوران ہر کوئی مواہرنہ ہوگا تو پننے واسانے اس پیٹنگوئی کو میں کر کمس لقروه جدیش آئیں سے اور نمی قدران کاایران قوی ہوگا۔ جس شخص کو عرب کی برانی تاریخ ہے کچھ وا قلیت ہے۔ وہ خوب جاتا ہے کہ اونٹ الل عرب کا بہت برانا رفتی اور عربی زبان على بزار ك قريب اون كانام براور اون ب اس قدر قديم تصنات الل عرب ك یائے جاتے ہیں کہ میرے مثیل میں میں ہزار کے قریب مرفی زبان میں ابیاشعر ہوگا جس بھی اونٹ کاؤکر ہے۔ تورخدا تعالی خوب جامنا تھا کہ کی پیٹھوئی بھی اونوں کے ایسے انتقاب عقیم کاز کر کرنالوراس سے بوجہ کرائل عرب کے دلول پر اٹرؤالنے کے لئے اور پیٹلو لی کی مقمت ان کے طبیعوں عمد بیضائے کے لئے اور کوئی راہ جیرے اس وجہ سے یہ عظیم الشان پیٹھ کی قرآن شریف میں ذکر کی کئی ہے۔ جس سے ہرایک مومن کوخوش ہے اچھلاجا ہے که خدائے قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت جو مسیح سو خود اور یاجوج اور و جالی کا زمانہ ہے۔ یہ خبر دی ہے کہ اس زمانہ میں یہ ریکن قدیم عرب کا لینی او ث جس پر وہ مکہ ہے مدید کی طرف جاتے تے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ اپیشر کے لئے ان سے الگ ہو جائے تک سمان اللہ ایک قدر روشن پیشگوئی ہے۔ پہلی تک کہ ول جاہتا ہے کہ خرشی ے تعرب ماریں۔ کیونکہ ہماری بیاری کماب ابتد قرآن شریف کی سیائی اور منیائپ اللہ ہونے کے لیے بیدا لیک ایسانشان و نیاش طاہر ہو گیاہے کدنہ قوریت میں و کی بروگ اور تھا کی تحلي پينته كي يا تي بيداورندا نجيل جرياورنده نياي كمي اور كياب جريد"

(تخذ كولزويه عن ٢٠ اغزائن ٢٠ ١ امن ١٩١٢ ١٩١)

قادیانی دوستواست بوا تمدے کا مرزاغدم احد تادیال نے عرب ک

عسومیت اس طریقانی با در انسان سازے قابل مسنف میب نیاس محسومیت کو آنیے واصلا ہے۔ اس کو اپنے ہیں :

> مں جہ گورہ وطلبورہ من ہے عولا ۵ ۔ . مسیح موعود بعد وعولیٰ جالیس سال زندور ہے گا

" صدیدہ سے سرف اس قدر معلوم ہو جائے کہ شک موجود ہے و جائے ہے۔ بھالیس پر تری تک دنیاجی دہے گار " ۔ ﴿ آخِرَ اُور دونیاس ۔ ما افزان نے ماس اس

٣ . . . مرزا قادیاتی نے کپ وعویٰ کیا

لعيف الهيم والما تراب والكالرب كه سامان في السطرف توب كي كه كياس حديث كالا المراب المرف توب كي كه كياس حديث كالا والآيات بعد الما تراب و الكي و بعى ختاب كه تيم حوي صدى كه الخريس ميخ موجود كالمحمود بو كالوركياس حديث كه مغموم بن بحى و عايز واخل به توجيع عنى طور براس مند وجده في كه كه المراد كي طرف توجه و . في حق كه يك المراز كي طرف توجه و . في حق كه يك الرائية الم المراز كي طرف توجه و . في حق كه الرائية الم المراز كي طرف توجه و . في حق كه الرائية الم المراز من عام على مقرد كه و كل تاريخ تم يدو و ( ١٠٠٥ ) بي الور المراز كي حق الرائية المراز من المراز المراز كي حقيق كان المراز المراز المراز المراز المراز كي حقيق كان المراز المر

توث البغضون عمدت فرامه ۱۳۰۳ ایجری مردا تادیانی کی ده در کا اندیاب انتقال آپ کوربیع النانی ۲۳ ساجری مطاق ۲۳ شی ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ میل دول صاب مکا مینچیدید و کوئی ۲۴ مال دید

عناہ و تمبر ولیا ہے جو ب میں جیب بہت پر میٹان ہے۔ ایسا معلوم ہو تاہے کہ اس کے قلم ارول میں مخت نزن ہورتی ہے۔ سحر تھم جو للہ خام کا آ۔ ہے۔ اس کے خام ک دباؤے متاثر وہ كرروالي من مندرج ويل عبارے لكے كيا .

" معتریت سیخ موجود (مرزا) کو ۹۰ الله سیخ تمین سلسد البالات شروع ہو چکا الله عراجی احدید کی اش عنت سے بھی قریباً جی سات سال بیشتر کشوف روزیادرات تحالی کا کلام باذل ہورہا تھا اور ۹۰ الله کے آسنے ہر حضور علید السل م (مرزا قادیاتی) ماموریت کے مکالس افاطید سے مشرف ہوئے۔" جیسا کہ حضور سے خود تحریر فرایا ہے :" اید مجیب امرہ اوراس بھی اس کو ندہ تعانی کا کیک فشان سمجھتا ہوں کہ تعییب بار وسو نوسے جری بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عابر شرف مکالدہ مخاطرہ باچکا تھے۔"

"اس صاب سے مسلم الهام کی عمر جالیس سال ہوتی ہے اور اگر صرف اموریہ سے اله اگر صرف اموریہ کے اله اللہ عمر ہائے ہیں اور عرفی کے کے الله نامت سے دو اللہ عمر واللہ کو حذف کر سے اسے الربعین (جالیس ساس) کہنا تھی دوست ہے گئی اگر برا جین احمد ہے کہن المرات ہے جس اللہ عمر اللہ عمر معودت ہے لیس اللہ میں اللہ عمر اللہ

چواہب آنجواہب ! ہم نے نان لوگوں پر احدان کیا تھا کہ اصل مات تھیں تکھی باعد زیادہ کھی ہے۔ پر نکسا یہ نوگ کا بیان ناصل ہوئے ایس سائل سے ہم اصل بات تکستہ ہیں۔ مرزا قادیائی کے ادعاء کے مطالق ان کی عمر کے تھن تصریب :

(۱) ... کشف فررد کیا(۴) ... ماموریت جمیه (۳) ... دعوی میسیت موعود و نیمان موال و عوی سیسیت موعود و پر ہے۔ ای کے متعلق مدیث مرقوم آتی ہے۔ چانچے مرزا قادیاتی کے الفاظ ہیتیں :

" سن مو عودا سیند عوب کے بعد جائیں، اس تک دنیا جی رہے گا۔" اس امراکی حقیق کرتی ہو تو مرزا قامیل کی بقشیفات دیکھئے۔ براہین العمالیہ ہو 4 العالم جی بادر ملک میں شائع ہوئی۔"سامی آئم رافقا باتی سنج مو مود حضر ہے جیٹی مسیح علیہ السفام کو مائع جیں۔ ( دارعد بدراین سریاس ۱۹۹۹زان ناماج سرای اس سے بعد سب سے پہلی تتاب جس میں میچ موعود کار عویٰ آپ نے ٹیاہے " فقائملام " ہے۔ جس کے سرورق پر ۴ • الحالہ کھا ہے۔ اس رمال کی اشاعت پر شور ہوا تو آپ سے اپنے و عولٰ کے انتہات کے لئے "ازا۔ اوہام "ملیج کرایا۔ جس پر ۴ • الدہ نکھا ہے۔ الزن درکھا و سے مسلم کی تح مرمہ زائم ان مونا میں و سرعوں شعور ہا ہو تا

ان وہ کھول سے پہلے کی تم ہر مرزاش و مویٰ مبیست موعودہ شیں ملا۔ مرزا قادیائی کا انتقال ۳۲۹ اور علی جوا۔ اس حقیق ایش سے سرزا آنجمائی بعد وعویٰ مسجیت موعودہ صرف اغداد وسال دنیاش رہ ہے ۔ والانک آپ کو بیابس سال تک رہنا ہا ہے قال

تالایاتی جیب سے جو حوالے نقل کے بین دو کشف اور المام کے متعلق جیں۔ رعویٰ مسیحت کے متعلق میں جیرد دعوی میسیت موجودہ ۱۳۰۸ھ یک کیا ہے۔ اس سے قبل میں دیے قود کھاؤ:

> گرز عشقت خبر ے ہست بگواے واعظ ورنہ خاموش کہ این شورر فغان چینے نیست کے ... کمی موعمودگی وفات کاوفت ۱۳۳۵ تجری ہے

" گِھر آخر کی ڈیلڈ اس کی موجود کاوا این تیر وسو پیٹیٹس پر س کھتا ہے جوخد تھا کی کے اس العام سے مثل ہے جو میر کی عمر کی نہیت پر می فر بلاہیں۔" ( حقرقت انواق میں و موجوز تین ع م می ( حقرقت انواق می و و موجوز تین ع م می ( - م

#### ۸...اس کی تشریخ

"الن ایل تی بنا تاہے کہ اس تی توالز ہن کے ظہورے (جو تھر مسلق میں تھا۔ جب بارہ سونوے پرس گزدیں ہے توہ کئی سوخود ظاہر ہوگا اور تیم و سویٹنیش (۱۳۳۵) ایمری تک ایناکام چلاے گا۔ بیٹی جو دھی صدی سے بیٹنیس پرس پراند کام کر تارہ کا۔ اب و یکھواس پیٹلوٹی ٹین کس قدر تھر تڑھے کئی سوخود کا زمانہ پودھویں ممدی قرار دی گڑے اب تازیر کیا اسے ناکار کر دائے تدارش ہے۔"

( تحليل الراب يروي عن الانافز من ١٠١٤ من ٢٠١٠) .

توت : مرزا قادیانی ۲۶ تا اجری مطابق ۹۰۸ میرانتان کرتھے۔

قادیانی دوستنو اچیس اور تغییس می نوسانون کافرق ہے۔ پھراتنی جلدی کمیا

متی که سر دا قادیانی تخریف کے محصد تم او کون نے عرض ند کیا؟:

آتے کی کہتے ہو جاتا جاتا ایبا جاتا تھا تر جاتان خمیس کے تھا آتا

ان نہروں کے جواب میں جو جیب نے اپنا شعف دکھایا تاہل رحم ہے۔ اس کا ساری کو مشیق کرنے جائے۔ پھر ۱۳۳۹ میں دی کو مشیق کرنے جائے۔ پھر ۱۳۳۹ جر کا سادی کو مشیق کرنے جائے۔ پھر ۱۳۳۹ جر کا ساتھ ہے جس :

" دانیال کی چینگوئی اور تخد کو نزویہ کے الفاظ عی اس مدت کی انتہا تی آفر الزیال کے چیئو گئی اور تخد کو نزویہ کے الفاظ عی اس مدت کی انتہا تی آفر الزیال کے خلود سے نائی کئی ہے اور حضور علیہ السلام کا خلود تاریخ چیزی کی اور تخفرت تلکی کئی کے نزویک وس سال قبل اور اتفالہ اس کھا تا ہے جب الاس اجری تھا تو آ تخفرت تلکی کئی ہے۔
اندری صورت تخذ کو لاویہ کی عبارت بی الفظ ہے۔ اندری صورت تخذ کو لاویہ کی عبارت بی لفظ ہے۔ اندری صورت تھی ایدا ہواس کی تعقید اور اسلام کریں ہے ہوگی جو حضرت میں ایدا ہواس کشف سے ہوگی جو حضرت میں موجود (مرزا قادیائی) نے برا جین احمدید کی تعقید اور اسلام کے احتیاد کے متعلق موجود کی تعقید اور اسلام کے قریب دیکھا تھا۔ " (س کے اندرا)

چواب الجواب إس تبريل بمين اس ساطل شين كه مرزا قاد بالكا ظهوركب بوار بهارا سطلب تواس عبارت كوفلا ناست كرناب جوانسوں نے من موجود ك كام كرتے رہے كا انتائي وقت ۵ ۱۳۳۳ جرى تكساب رابتداء كي طرف جا ، و بيشا كھنتى و رافتنا اس كى ۳۵ سائبرى پرندنى چاہے ما الاند ۳۱ سالھ پر دوئى راك جسون ہے)

9... میچ موعود نچ کرے گا

فوٹ : منج مسلم میں مدیرہ ہے کہ منج موعود کا کرے گا۔ مرزا قادیا آبان کو شلیم کرتے ہیں۔

اں. مسیح موعود کب مج کرے گا؟

" بوزاع تواس وقت بوگاجب وجال بهی نفر اور ویس سندباز آگر طواف بیت الله اگر سه کاست سدادر آخر و جالی کالیک گرده ایران و کری کرسه کار"

(لايم السوم من ۱۳ انزائل ۱۳ مام ۳۰۷ (۲۰۱۶)

میخن کی موجود (مرزن)، جال (قوم فعاری) کو مسلمان کرے ان کو ساتھ ہے کر چ کریں ہے۔

قوت: مرزا قادیاتی نے نئے تھیں کیا۔ صادائلہ سیخ موعود کانٹے کرنا بازی ہے۔ جیریا کہ ان کوخود مسلم ہے۔ جمعفر علی تشہم ایک افرام کورو قبر دان بھی بیان کرتے ہیں تا کہ عرزا قادیاتی کی عبارات پر غور کرنے دانے خوب خور کریں۔ مگر مجیب اسپینا فرض (جواب ویک) کوجا تاہے۔ حق کا پہنا تھائی کے فرائش بھی شیں ہے۔ اس کے دوسنے تا ٹی جادے احترا شات کو محقوما فوں بھی تال دیں ہے۔

چانچ کمتاہے:

"احادیث شن جمال سنج موطود کے طواف خان کھید کاؤگر ہے۔ اس سے مراو اشاعت دین ہے۔ "حتریت کن" موجود (مرزا) نے بھی یک مرادی ہے ۔ "(حق-1)) ناظرین! نشاخور کریں احادیث دسول یاک کھٹے کر باتھ سائے۔ کرنا ان کے بورگ نے ان کو شکھانا ہے۔ ان کا اگر ہے کو اس طرح اسے بورگ کے اقوال پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگ گئے۔ کتا تھم ہے کہ ہم قامر الا قادیانی کی تصرح کا مکستے ہیں کہ ایام الصلح علی مسیح موجود کا بچ کر نامائے ہیں۔ ہاں! اس کا دائت وہ مناسقے ہیں جب جیسائی (دیال) مسلمانا ہو کر مسیح کے ساتھ رچ کو جا کی سے۔

العلان فاری مبارت کاتر ہمہ کیاہے ،

"عارا وقت حج راست و زیعا آبا که دجال از کفو و دجل دست باز داشته ادماناً و اخلاصاً درگرد کعبه گردد " (ایماسم حال ندکرد) ما یک دیال (قم نمازی) کے اسلام کے بعد م زا تاریل کوچ کر امناسب اور موزول تھا۔ نیمراس (جی) ہے " سے اسلام کیے مراد ہو لُدا شامت اسلام کرنے ہے تر و جال مسلمان : و گااور اس کے مسلمین : و جائے کے بعد مرز تا تاریک کا تی کرنا تھا۔ کیا یہ تقدم الشنے علی نفستہ ہے یا اقدام العمال و علی انعمالات م

ا صلی جواب! قادیانی دوستوں ہے یہ توامید دنیں کہ وہ شکر گزار ہوں۔ تاہم اپنے امید شکریہ ہم میں موال کامتقل جواب دیتے ہیں۔ ودید ہے ،

د جاں( قوم نصاری) ایک شدی اور سڑی ہے کہ سر زاقا، یانی کی ساری کوشش پر مسلمان نہ ہوئی توکیا کرتے۔" تو کاران کوای ضدیش چھوڑ کر پیلے تھے۔( چیر ؟ : ) یہ ابھی آگر سے نیٹے بھے

ابھی دامن سنبعالا ہے

جیب معاصب کی جماعت و یکھے۔ مرزا قادیا کی سے کٹے نہ کرنے کا عزر کس قول سے کرنے ہیں :

" سیدہا میچ موجود (حرزة فادیانی) م امن رادید دوسف صحت کی کنزوری کے باعث فیز زادر دبیوریت فقلہ میچند دوسنے کی دبیا ہے کی قرش نہ تقد لیڈ الّب کا دی کہ کرنا سرو اعتراض نمیں سالاص ۱۲۰ جواب الجواب! ہم فاصل عامل ہے شکر گزار میں کہ وشوں نے ہو مذر کیا اس سے ساف علت ہوج ہے کہ خدا کو منظور تھا کہ سرزا قادیاتی کی شاکر کے عمد ہ سیجیت ہے محروم مرتبعید

نا تھرین اہم جہار پار تھے ہیں کہ جیب جواب و سے بھی اپنا فر قس ( نو کری ) اواکر تا ہے تحقیق میں سے اسے مطلب نسیں۔ تحقیق منفور اوٹی تو یہ سوچنا کہ جس صورت میں علم ائی بٹی متحدر ہے جس کا اظہار زبان رسامت ملکتے ہے ہوچکا ہے کہ میں موجود ہی کریں کے ریمان تک کر ان کے امرام کی جگہ ( فیج الروح ان ) کھی ہنا وی ہے بیا جوداس کے آج کل کے مد کی مسجست موجود واس سے محروم رہے۔ جا ہے جمار کی سے دہے باید امنی سے مرزا تاریخی وہ کئی تیں۔ دو ہوتے تو تدرت خداو تدی موانی جے کو خود می الحفظ کی اور مرزا مرزا تاریخی وہ کئی تردید میں کی بند تا کیدی کرتے۔ میں بناراحق ہے ہم ہے کہیں کہ جیب نے مادیا تی اس معینہ جگہ ہے احرام ہاتھ ہو کر نی کرتے۔ میں بناراحق ہے ہم ہے کہیں کہ جیب نے مادیا تی اس معینہ جگہ ہے احرام ہاتھ ہو کر نی کرتے۔ میں بناراحق ہے ہم ہے کہیں کہ جیب نے میک سے دمون کی تردید میں کی بند تا کید کی ہے۔ کہا خوب ا

> ہوا ہے مدقی کا فیصلہ اچھ مرہے کی عمل دلیج نے کیا خود جاک و ممن کا کھال کا

قابل مجیب نے ایک فقر والیا تھی بکھ ہے جو در اصل مدیدی پر اعتر اس ہے۔ لیکن در حقیقت دوان کے نئم کا تصور ہے۔ مجیب نے تعمامے کر :

"خبع الردِ حاميقات نهي۔ ميجاس جگدے عمام کمن طرح باعرے کا۔اث کے بابک کفف ہے۔"(ص ۱۹۲)

چوا ہے : 'خواتی سادی ہے ہے کہ بیالوگ جس قدر مردّا تاہ پائی کی کھوں پر بحنت کرتے چیں اماویٹ توب پر آئی محنت کر چی ہورکس واقعت کی امتاد سے پڑھیں ق حدیث متی چی و تھےنہ کی کیرں'' سنے استا ہے ہے ہیں بیان لوگوں کے سے جوان سے بہر کے وک پیراور جو اندر جوان سے بہر کے دوگ پیراور جو اندر جول دو جال ہوں دیں ہے احرام باندہ لیں۔ مثلاً الل مدینہ کے لئے نبوالحلیقہ میتات ہے۔ تو کی جونو الحلیقہ سے اندر کمہ کی جانب رہتے ہیں۔ وہ انکانو الحلیقہ جا کر احرام باندہ کر آئی جو بی جدود جال ہوں وہ احرام باندہ لیں۔ مدین شریف کے الفائا کا منتقاب ہے کہ ایام فی میں صفرت میں موجود دورہ کرتے ہوئے الروجاء کے قریب ہوں ہے۔ اس لئے وہیں ہے احرام باندہ لیں ہے۔ یک شری عم ہے۔ فائد فع مادی عمر ایوں تو ہر مخالف مدین کو کشف مالینا ور کشف ماکر اینے منتاو کے موائی جو یل کر لینا قام یا نام کی منتقو جہ میں الحد شد ا

" تقس پیشگوئی بینی اس عورت کاس عابی (مرز آقادیانی) کے نکان بھی آقایہ تقدیر مبر مہے۔ ہو کسی طرح کل شیس سختی۔ کیونکہ اس کے لئے البام اللی بھی ہے فقرہ موجود ہے کہ: " الاحددیل احکامات اللہ ، " بینی میری بات بر کز نسیں سنگ کی۔ بس اگر نمل جائے تو خدا تعانی کا کام باطل ہو تا ہے۔"

(البشيار 1 أكثير مندرجه تبليغ رسالت بنا٣ من ١١٥ مجويدا شتبادات بع ٢ م. ٣٣)

تو مے : جناب مرزا قادیائی نے مرزا حدیک ہوشیار پوری کی لڑک کی بلت کما تھا کہ میرااس سے نگار آ مان پر ہوچکا ہے۔ ای کی بلت فرمائے میں کہ آسائی مفود میرے نگار میں ضرور آئے گی۔ (انجام آئٹم میں ۱۱۹ تووئن یا اس ۲۱۹)

کادیائی دوستو اکیا یہ نشان ہرا ہوا۔ ہم تمباری تحریفات اور تاویا سے شیں سٹی کے رمز ذا کادیائی کئے ہیں نائر کی جائے کا م کو سے کا مدا کے کان م کو باطل ہو جائے گا۔ خدا کے کان م کو باطل ہم کا کرنے ہے۔ تمبادی مرضی !

مجیب نے پہان وہ کمال کیا ہے جو قادیاتی جماعت کے زوال کاباعث و کارات و

الله نکساہے کہ بید نکارخ اس نے نہ ہواکہ ملان تھر ( بوکے منکو سے آبائی)نہ مرار جب دہ مرا شعب تونکاح نہ ہوئے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ جمیب نے اصلی انفاظ یہ جیں ،

"بے شک معزے اقد س (سرزا) نے تھے کی بیٹم کالسینے نکان جی آنا نسروری بیات خربایا ہے۔ اسے اش قرار وہا ہے مگر نمس صورت جی اگر نیک سلطان تھے کی موے واقع ہو جائے۔ (ویکھوا شہتار ۴۰ فروری ۸۳ ۱۵ ماء باردوم کرانات العدد قبین) اگریہ صورت بیعا ہو جائی اور نکان نہ ہو تا تو ہے شک خداکا کام باحق تھمر تاریخر جب سلطان تھے کی صوت تک واقع نہ ہوئی تو یا عرفاض کرنا خالف دیانت ہے۔ "(س۱۳۳)

منظلب اس کا بہ ہے کہ یہ سادی دوک سفطان محدے ڈائی جو مرا نعیمہ ہم اس منفحکہ تیج ہواپ پر کیا تشہیرے والٹر جب ہم اس جماعت کو بسعیشیت سٹکلمین و یکھنے ہیں تو ہمادی جبرت کی حد شہیں دہتی رکیا سٹٹکمین اسک میکھا تیں کیا کرتے جب کہ سفطان محد ہے گئے مرا نعین اس نے خوائی تھم کوروک ہوگی سفتے اہلاا دعوی ہے کہ ہم ہر جواب ہیں مرزا خوم احمد تازیائی تک کویٹس کر سکتے ہیں۔ ہیں سفتے مرزا کا دیائی نے اس حتم کے طفال جواہات کو ایول دو کیا ہے :'' جدید بہت : حصد الی بعد احمالات العاضعین ''(بینی) خواسمر بیک کی اوک (آسائی متحود ) کاعد دروسے انعین کے میری طرف لاے گا۔)

(النجام آنهم من ٢١٦ مخزائل خادم ٢١٦)

یہ ہے تمہاری سب باتوں کا جو اب کے ماقعین کا مار دینا بھی خدائے اپنے قرمہ انہا ہوا۔ ہے اور مار کر آسانی و لس کو السامی و لسا (سرز اتاویز کی کے پاس مائے کا وعد ہ ہے۔

مر ڈائی دوسٹوا انڈ سے ڈرٹر کوالیا ہوا کہ سب مانعین بلاک ہو کر آس فی منکو مد مرزا قادیانی کے پاس آئی ہو؟۔ آہ! مرزا قادیانی آفری کھی ڈیمرکی بیش بیا شعر پڑھتے موسے و خصیت ہوئے :

> پوشے اگر وہ قاصد کیدیجنیو ہے صاف سے عمل وم ہے آگھ ہے ور پر گل ہوئی

#### ۱۲. . آسانی متکوحہ ہے اولاد ہوگی

"اس پیشکوئی کی تقد ہی ہے ۔ اس پیشکوئی کی تقد ہی ہے۔ اس مولی اللہ بیٹھ نے تھی پہلے ہے ایک پیشلے ہے ایک پیشلے ہے ایک پیشلے ہے ایک بیشکوئی فرمائی ہے : " بیلت وج ویدولد له " بیٹی وہ سی مو مود بدیوی کرے گا اور ثیز وہ مساحب اولاد ہوگا و گا اس طور پر مقعود نہیں ۔ کو تعد عام طور پر بر آیک شادی کر تاہ ہو اولاد ہی جو تی ہے ۔ اس بھی کچھ خوفی نہیں بلند تزوج سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی نہیں اور فرمائی ہے ۔ کو یاس جگر و سول النشر بھی ہے اور در اولاد ہے جس کی نہیں اور فرمائی ہے ۔ کو یاس جگر و سول النشر بھی مغرود پوری ہوں گی ۔ "

(خيروانجام آمخمها فيرص ۵۰ منوائن خ اا مانثير ص ۲ س)

نوش: ایلناے کو۔ابیاہوا؟۔

بعض قادیا فی مناظر کماکرتے ہیں۔ نکاح جب ہو تا بیب منکو درکا خاوند مر زاسلطان محد ساکن پٹی (سلمہ ابنہ) مرتا جب وہی مرزا قادیائی کی ذندگی بھی نہ مرا اوّ نکاح کیسے ہوتا۔ اس کاج اب بھی مرزا قویائی کے کلام عمل موجود ہے۔

#### ۱۳۰۰ مرزاسلطان محدميرے سامنے ضرور مرے گا

" بین باربار کتا ہوں کے نقس پیشکوئی والا مرزا (سنطان محر) کی نقد ہر میرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اور آگر بیس جموع ہوں تو یہ پیشگوئی ہوری شیس ہوگی۔ اور میری موت آ جائے گی۔ "

نوٹ مرزا سلفان محر(سلد) ایمی تک زند: ہے۔ (۱۹۴۸ جی نوت ہوا۔ تغیرانڈوسایا)

غبر الااس اکاجواب الجواب الى مي الحيار كيونكداس بيشكوني كويور اجوت مي جو

مائع تنے جن میں مرزد ملطان محر تھی سخت بائع ہیں۔ ان سب کو بناک کر سے سرزا کاریائی کا سخو ہر مقسود حاصل کر اے کا عدائے دعدہ کیا ہوائے جرابر را ہونا شروری تھا کرنے ہوا۔

> تنتیجہ کیا؟ نھاب من انھوی (مفتری امراد رہتا ہے) گئے ہے : کوئی مجل کام مسیا ترا ہورا نہ ہوا امرادی میں اوا ہے ترا آنا جانا اسمال میں تنتیک کی جگہ تو صید پھیلاؤل گادر نہ جھوٹا کہلاؤل گا

" براگام جس کے لئے میں اس میدان جس کو ابول کی ہے کہ میں اس میدان جس کو ابول کی ہے کہ میں اسٹی پر سی سے اس کے ستون کو توزود الدر آئفرے میں الدی ستون کو توزود الدر آئفرے میں الدی سالت اور حظرے و شان و نیا پر ظاہر کرول بی بی آگر بھے ہے کروز نشان میں ظاہر ہوں اور بیا علے فائی خدر میں اند تھی ہے کہوں و حشی کی ہے ۔ آگر میں نے خدر میں اندا ہے کہ اس اندام کی تعالیت میں وہ کام کر و کھیا ہو گئے میں جو حووو مدی معدد کو کرنا ہا ہے قالو ہم میں جو ادر اسمام! بدول اور اگر کی ہے جونا ہول ار والسام! بدول اور اگر کی تہ ہوا اور میں مرحمیا تو بھر سب محواہ و بین کہ میں جمونا ہول ار والسام! قفظ : غلام احد ال

(انتبادید ۱۹۰۱ و آن ۱۹۰۱ و ص مستقرل از "السدی" قبر اص ۱۳ ماز شیم محد حسین قابیانی ایدری)

۵۱..اس کی تائید

الوسٹن کا ڈکر اس مدیدہ بیں ہوسلم نے بیان کیا ہے۔ اس فرخی سے ہے کہ تمین خدامتا نے کی تخریزی اول، مشک سے شروع ہوئی ہے اور کئی موجود کا نزول اس فرخی سے ہے کہ تا تمین کے خیالات کو تحوکر کے بھرائیک خداکا جال دنیا بھی قائم کر ہے۔ '' (اختیار ہندوس رہ کی میں شعرار جدوس کے جس سے محود اختیادات جے جس میں کا معراد میں کا میں کا میں کا میں کا میں

۱۱... تائيد مزيد

" (آ تخضرت 📽 نے) من سوجود کے آنے کی فیرو کی اور فریلا کہ اس کے ہاتھ

ت ميسانيدين كاخاتمد عوكاور قرمايك دومن ف صليب كو فرز عدكا\_"

(شاه واقرآن من المخزائن يزامس ٢٠٠٠)

مرزالیٔ دو متوزمیج موحود آیاادر چامجی کینے۔ تنگیت نور میسائیے جائے فتا ہوئے کے ترقی پر ترقی کرر بن ہے۔ کیا ہم اس پر بے شعر سرزا قادیائی کی نفرنہ کریں : وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا فحسرا قر بھر اے منظمل تیرا میں منگ آستاں کیوں :و

تبر۱۱۳ ۱۹ ۱۳ الناخرودی تبرال کاج اب جمیب نے ابیادیاک ندو ہے سے ہرا۔ محویا افراد کیا کہ آبٹ تک قویہ کام ہوئے نمیس۔ آنحدہ نئین موسال تک ہوجا کیں ہے : ''تازیل تی دعراقی آور وہ شود درگزیدہ مروہ خود'' پیڈنجے جمیب کی اصلی عبارت ہے ہے :

 جو اب الجواب بهو بعدی سقول میدات میں پد فترات کافی ہیں۔ "میں اس میدان میں کمز اجواں کہ میں میسیٰ پر سی سقون کو توڑووں اور جائے میکیٹ کے توجید کو پھیلاؤں۔وغیرہ۔"

یہ واحد مختلم کا حیقہ فور مضمون کی اوا نیکی ہوبانہ حال ناظرین کے اپنے فور طلب ہے کہ کمیا یہ حمادت زمنہ حال کے لئے ہے یا آئندہ کے لئے ؟۔ باوجو واس کے ایک اور عمادات سرزا قادیائی کی جمود کھاتے ہیں جو تمام عقد السیار دوکا صلک جواب ہے۔ مرزا قادیائی الجن سیجیت کازبانہ اورکام ہتائے ہیں۔ :

ٹا تھرین کرام اس فیصد کن عبارت کو خار دیکسیں کہ سرزہ تادیاتی اس میں اپنی خدمت خاصہ کاذکرا چی زندگی جس کیسے ساف الفاظ بیں فرمائے میں کہ وحدی اقوام سیج موعود کے دقت میں ہوجائے گیا۔ ملاحظہ ہو:

" يه عالمكير نلبه من موجود كرونت من ظهور عن آئ كار "

آگر یہ کام تین مومال تک دونا ہوتا تواس کو میں موجود کے دفت میں ہوجات کہا جا در نیز مالغرین سامعین کواس سے آلی کیے ہوتی۔ پیٹیناس کام کا تعلق حیاست مرز تا تاریانی ے ہے مگر واقعات نے تاہت کر دیاک سرزا قادیاتی کا بیاوعدہ سعت قائدہ عدے سے میکو زیادہ وقعت شمیر دکھتا۔ بش کیاست کما کیاہے :

نیں وہ قول کا پرا بیشہ قول دے دے کر جو اس نے اتھ میرے باتھ پر برا تو کیا برا کا دیا ہے۔ کا اس نوٹ اختساب قادیا میت جلد بنوا

معنرت موانا قاہ اللہ امر تمری مرحوم نے پہلی پر مرزا قادیانی کا اشتباد جو موانا عصوف کے متعلق میں اللہ میں موانا موسوف کے متعلق متحرف فیصلہ "کے نام ہے مرزائے شائع کیا تھا اس رسالہ بھی انتقل فرملیا۔ چو تک وہ فاتح تھ بیان مالی مسالہ بھی پہلے درج ہو چکا ہے۔ اس سے تکرار کے باعث بہان ہے مذف کردیا گیا۔ البلا اس پر مودانا نے جو تبعر اکیا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ باعث بہان ہے مذف کردیا گیا۔ البلا اس پر مودانا نے جو تبعر اکیا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا نے جو تبعر اکیا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا نے جو تبعر اکیا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ البلا اس پر مودانا ہے البلا اس پر مودانا ہے جو تبعر اکیا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ بیش قدمت ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ بیش ہورانا ہے وہ بیش ہورانا ہے وہ بیش ہورانا ہے وہ بیش ہورانا ہے۔ البلا اس پر مودانا ہے وہ بیش ہورانا ہورانا ہورانا ہورانا ہے وہ بیش ہورانا ہے وہ بیش ہورانا ہورا

یہ مضمون بھا ہت مر ذائیہ کے لئے موت و حیات کا موال ہے۔ مضمون مثلث 
ہیسا ہُوں کے حق بین اٹنا شکل شیں بینا "آخری فیصلہ "است مر ذاک حق بین شخص ترین 
ہے۔ اس مضمون پر بھا ہت مر ذائیہ کے ہت کرنے کی مثال بالکل ہو ہے جو مکھی شعر بین 
ہیسن جائے جتنی وہ نظلے میں کو مشش کرتی ہے اتی ہی اس بی میسنی ہے۔ جنانچہ مجیب نے 
ہی اس بیں ہوی ہوت ہے کام کیا ہے۔ ماری محنت کا تجوڑ ہے ہے کہ یہ محض وعا تسی باید 
وعاد مبابلہ ہے۔ جو کلہ مولوی ناہ اللہ کے انگار کرنے ہے مبابلہ شیں ہوا۔ اس لئے مولوی 
ناہ اللہ کو بات شر کی جت نہیں۔ بجیب کے الفاظ ہے ہیں :

''شیں جانت کرچکا ہوئی کہ حضرت جری اللہ فی حلل الاخیاء (سروا قادیانی) کا شترار ہا اور بل دعاء مبالمہ خاکی طرفہ دعانہ تھی۔اس لئے مولوی ٹناء اللہ صاحب مبالمہ ہے۔ انگلا کر کے مگا کیے ہیں۔''(ص ۱۷۰)

اس) کا کھل اور جامع جواب ہے کا فی ہے کہ سرزا تادیا فی کو ندگی تل بھی تادیات ہے۔ اس معنمون کا اعلاق ہوچا تفاکہ : '' جعفر ہے القرس کی موجود (عرزا) نے موبوی ٹانوانڈ صاحب کے ساتھ آخری فیصل کے عوفون کا کیک اشتراروے دیا جس میں محض دعا کے طور پر غدا سے فیصلہ جایا گیا ہے۔ شاکہ میجانہ کیا ہے۔''

چونظہ دعاء مرزا کا اثر حق جانب ہوئے گئی جو فریق عنداللہ نا حق ہر حقاومی القبہ موت ہوا تو بھا ہست مرزا کیا ہے یہ جست نگانی کہ بیا ششار کھٹی دعانہ تقابلانہ دعاہ مہابلہ تھا۔ ایک مجاول کے حق میں کھا کیا ہے :

"مهمتے که بعد از جنگ یاد آید برکله خود بایدزد"

# باب پنجم.....اخلاق مرزا

حسن خلق ہر مخص خاص کر ہر ریفاد مر ( مسلم ) کے لئے ضروری ہے۔ انہیاء کرام چر تک و نیا کے سب اوممول کے لئے راہنداور نموٹ او نے ہیں۔ اس لئے ان کے نفلاق کریں۔ بھی اعلیٰ درجہ کے او نے ہیں۔ تی اسلام رسول آکر م مطاقے کی شات والاشان کی باہت تو صاف ارشادے :

"انك لعنى خلق عظیم -القلع ؟ "اساد سول آپ نلق تظیم پر ہیں۔ عاری تعنیف کے ہیرو (مرزا غذم احمہ جادیانی) کا دعویٰ ہے کہ میں محمہ عالیٰ جول ۔ ( ساؤلٹ )اس کے لازم تھاکہ آپ کے اطلاق اعلیٰ درجہ کے یو تے۔ تعرافسوس ہے کہ ہم اس تصوص میں مرزا قاریانی کوہمت کرا ہو پاتے ہیں۔ حسب روایت ہم خور بھو کہا خبیل جانے ربعہ مرزا تاریانی تی ہے حقیقت کملولائے جن سافر بہتائوں سیں :

حمن شق کے معیادیا نے شما انجاق ٹولینوں کا اقتلاق ہے۔ مسمل موامن بالتم آن کے تزویک وائل معیار محکے ہے جو قم آن مجھ نے فرالما ارشاد ہے : ''قال العبادی یقولو: اللہ علی احسان ان الشبیطان منزع وینھم ان الشبیطان کان للانستان عدوا حبینا ، بنی استوائیل ۵۳ ''گانی میرے،عدد!اکنیات کاکروہوس ے الیمی ہو۔ شیطان ہروقت تم بی از ان کرائے پر آبادہ ہے۔ کیو کندوہ انسان کا سر تَّ : شن ہے۔ حسن علق کی تعریف جو معلوم ہو ؟ ہے دہ گا ہر بعد انگسر ہے ۔ مرز افادیل چونگ کا کل اسلام اور دوزی نبوت محریہ کے درگی تھے۔ ان کا حسن خلق اس معیار پر پر کھنا جا ہے۔

قوت : بر کده مه جائے جی کہ کسی انسان کا حال ذاوہ یا قرامز اوہ ہو نااس وقت سے جو جہے جمس وقت اس سے وجود کی جیاد اس کی ماس سے بیدن جس بشکل نفقہ رکھی جائی ہے۔ وہ آگر باجازت شرکی ہے تو حال ذاوہ ہونہ مانے وہ حرام زانو درجے نجے فرماتے جیں : کا مفتی بہت کہ جوائن کو مانے وہ حال زانوہ ہونہ مانے وہ حرام زانو درجے نجے فرماتے جیں :

(1) کی مصلح۔۔ بغیلنی ویصندی دعویی الا فریۃ البغابا سیخی سب سلمان تھے قول کرتے اور میری و محت کو باشنے چیں کر زامیہ عود تول کی اولاد بیخی حرام ذاوے فیمی باشنے۔"۔۔ (آئیز کمالاستامندم ص ۵۳ ما ۱۵۳ مادائولئن ن ۵ مرابینا)

منتجير : صاف ب كوندا ف والول كي اكي ذائب إلى الوردوة ناذاو بير.

سوال :اس حس علق سے تعلع نظر ہیں آیک سوال سوجھتا ہے۔ انہاں مرزا الاویا فی اس پر خود کریں ہے۔ آیک مختص بہت حرصہ کلٹ مرزا نظام ہمر قادیا فی کا کالف رہا۔ الگامور وہ حرامز لاور ہا بحر صحم ''افقلاب'' وہ جائے شکر کے منتقد یہ کیا۔ تواب وہ ملال زاد وہ وائے گا ؟۔

تنگس المقصصيه :اس كارتكس ايك فنس مرصر تك منتقدربا- آخركادوه تائب بوكر متكر بوخميا- بعيما بوتار بتاب تواب وه هذال زاده سدهلب بوكر حرام زاده بوجائ كالارطاع مرزائيه البيكنوا ووجووا ا

مجیب نے اس موقد پر کال ہو شیادی سے اخلاق مرزا تھویاتی تھایت کی ہے۔ حاستے ندامت کے الٹائکھتے ہیں : " تی المل، بیا کے سامنے نیج کی حقیدت بھی جیٹن ہوج ہے کہ تار کی کے فرز ندول پر فرد چرم لگائے سے پہلے ال کے چرمول سے الن کو آگاہ کرے۔" (ص ۳۳)

معلل یہ کہ مرزا تا اونی چو کلہ ٹی نتے اس نے ان کا حق تھا کیہ استے بھروں کو
خت سے بخت الفاظ سے باد کریں۔ جیسے نج فرد جرم نگاتے دفت مخت الفاظ و قائے ۔ ہم
انتے ہیں ٹی ہون معلی افعال قبی کو فیج کہ کر کرنوالوں کو تبیہ کرتا ہے۔ مثلہ کافر افاس ا
فاجر اسحاب النار وغیر والفاظ ان کے حق علی کتا ہے۔ کم ایک طرح کہ سنتے علی نہ کروہ
ہوتے ہیں نہ کمی خاص محض یا جامت کے حق عمل دل آوار مد خلاف ہر واسحادیائی کے ۔ ان
کے الفاظ سنتے علی ہر محض کا مغیر جوش علی آکر انتظام کی طرف سحوجہ ہوتا ہے۔ مثل اسے
جوارت فرقہ مولویاں۔ " (انتجام آنتم می ۱۲ فرائیس احرابینا)

نا ظرین ایک طرف یہ تکروہ الفاظام کے اور دوسری طرف دور کے جو جیب نے تجدیات رضامیے کے من ۱۳۳۷ پر قرآن جید کے مختف مقامات سے نقل کے جیں۔ مٹانا قرد ہزاری در) فنازیر محراز نیم اولد الونا مجس ناپاک شرالبریہ او غیر د۔(من ۱۳۴۰)

اس لئے ہم مثال کے طور پر دی آیت سامنے رکھتے ہیں جس میں خوصے خوت محرور الفاظ مجیب کو تھر آئے ہیں۔ ارشاد ہے: "والا عملے کل حالاف مہین ، عمال مشتاء بنصبے ، مقاع للخور معدد اشیع ، عقل بعد ذلك زمیم ، القم ۱۰ تا ۱۳

خدا بي أي كونور نجاكي وساطنت س سيديدول كو تحمر يتاب:

ائم من کما مانا کرویوے جموئے انکتہ جین اچھل نور کانع فیر احد سے ہوسے ہوتے بدا عمال مشکیر اور نسل بدلنے والے کا۔ "

بناسیے اس بھی کیا گئی ہے۔ یہ ہے اصل فروج م جو ٹی بسعیدیت نے لگایا کرتا ہے۔ لینی ان فاعول کی حبیت سے منع کیا۔ لیکن دراص ان افغال سے منع کرنا مقسود ہے ہ چنے ایکی مخد بھی چندلوگ پر کاربر مواثی آوادوگرو ہواں۔ وہاں کا ٹیک صالح ہد والی اوالو بول تعیوت کرے کہ : "تم یہ کاوال آوار وگروول کی محبت سے پر میز کیا گرو۔"اس جس کیا " فرانی اور کیلداخل فی جسر خلاف اس کے اہل محلہ کو کا طب کر کے بول کیے :

اللوبد ذا الوائش بيره النبيتواجيسة تم خود خبيت بوالديسة ميرى تولاد كومنانا جاسية بور" المرزا تادياني كاقول ب :

"اسد و ذات فرقد مونویال تم کب تک حق کو چھپاؤ سے ۔ کب و وقت آئے گا کہ تم ہوریانہ شمسلت کو چھوڑو ہے۔ ظالم مولویو! تم پر افسوس ہے کہ تم نے جس ب ایمانی کا پیالہ بیاوی عوام کانا نعام کو کئی پایا۔" (انہام معتمر) استوائن ج اس ایشا)

نا تظرین کرام ایہ بیں دو تیریں الفاظ جن کو قادیاتی قلائت کے شخوارد اور جی کا فرد جرم قرار دیتے ہیں۔ باشاء اللہ اجتم پر دور ا

کیکن معاف فرما ہے کیا ہم محی ایک لفظ کی زیاد ٹی کر کے بی عبارت کر گئے ہیں۔ ر:

"اے قلایا فیدوات آرق مولویاں تم ب تک کن چمیا کے .... ... القے۔" مر دائی دوستو بھیار ترمیم تم کوئری معلوم ہوگی پر کیلیے می نہیں ہے۔ آنچه بخود نه بسندی بدیگراں میسند

(۲) کد هیئز جی ایک هخی صاحب سدادت از نید مولوی سعدانند تو سسم نے۔ جنوں نے تمام تمریار مداوری چھوڑ کراسلام تبول کر کے علم دین حاصل کیا اور تمام عمر توحید وسلت کے شوق اور اشاعت بیس مخزار دی۔ تمر سر ذا قادیاتی کے منصر نے۔ مرزا قادیاتی ای قد کور داصول کے باتحت ای کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں : ،

انایتنی خب<del>نا</del> فلست بصادق ان لم دمت بالخزی بااین بغا، (اثر <sup>م</sup>قتما*دی م*ردانزا*زین ۲۳۹*ر/۳۳۹) '' توسف چھے تکلیف وی ہے اسے زائیے کے بیٹے ( ٹیٹی جرام زویسے ) کر توزلت سے تدمرا توشی جونادوں۔'' ( جل جلال )

ای خبیث لفذ (ذریعة الدهاما) نے امت مرزائیہ بمر دوسنف کو ایرا پریثان کرر کھاہے کہ بہت ہی بھی کیا تیں کتے ہیں۔

میال اصاف بات به کرده مرد و مرد الاویانی نفسدگی حالت بی تکوریاب جائے دور به کیاب کراس کی هیچ کرست پیٹے ہوکر فریدہ المبدایا سے مراد شریر وگ بیرند مرکب اضافی مراد نمیں۔ بیسے این المسبیل کے منے ہیں مسافر و قیر ور(س سے ۲)

بال جائب! ہر لفظ نے منے منے میں مستقل حقیقت دکھا ہے۔ انا جس کو الل ذیاں عجازی فکل میں استعال کریں۔ ابین العدبیل کے منے مسافر کے اہل ذیک مراد کیتے ہیں۔ محر '''فاریقہ المبغابا ، '' کے منے موائے ''حرام کارول کی اولاد'' کے فور مراد ضمی لیتے۔ لیتے ہیں تو دکھا۔

مرزائی دوستوجم خمدے خمیرے کیے سوال کرتے ہیں۔ قدیت ڈرکر مح جواب دینلے جس طرح تم وک محرین سرزا کوجہ انگلافرینہ البطاب بھنے شری ہدکار کتے ہیں وہ کی تم کوجہ افراد سرزائے ایسلائے ہیں۔ وکی تم لوگ بھند کرو مے کہ خمادے مخلف ہوں کمیں :

صحل امواد لايقبل دعوة العوذ الا قوية البنايا - "يَحَيْهِ آوَيْ مِرَاكِيْ وحمت كودوكر تاسيّهـ مواستنوية البغايا كـــ(واتجال كرسة بين)"

اگر تم اس که کرده منگلے ہو تو منکردل کو اکی کروہ منگلے دورا کا جن جواب ٹوسکی ٹیل وفت کیوں شائع کرتے ہو۔

(۳۳)''اور سنتے ہو ۹۹ء علی پادری آئٹم کے مشاق مرزا قادیاتی پیٹلوئی شر برتے پر کالفوں نے مشود کیا تومرزا کادیاتی نے این کی احس خس کا کھیار کیا۔'' میمو فخص این شرارت سے بربار کے گاڑک یہ دی آگئم کے اندور ہے سے مرزا کادیائی پیٹلوئی فلد اور بیسا کیوں کی فتح ہوئی) اور آباد شرم و دیا کو کام میں نہیں الاستا کا اور بغیر اس کے کہ حارے اس فیصلہ کا انصاف کی دوسے بواپ و سے انتظا انکار اور آبان و رازی سے باز نہیں آئے گاؤر ہماری فتح کا ٹاکس نہیں جو گاتو صاف سمجھا جائے گاکہ اس کو ولد احرام سے کا شوق ہے اور حال زاور نہیں۔ اپنی حال زاوہ ہے گئے واجب یہ تھاکہ اگر وہ مجھے جموع جاتا ہے اور حیال زاور نہیں۔ اپنی حال زاوہ ہے تو میری اس بھت کو واقعی طور پر رفع کرسے جو عیس نے چیش کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وورت حرام زادوہ کی بھی کان کیے کہ سید محیارا او افتار دند کرسے اور عیال نے والے ا

علال زاد وادر حرام زاد وشف كاكيات جماهر يقديت

مر ذ**ا کی** دوستواکی کانف مرز، کالهی بیا تن ہے کہ دویوں کے مرزا کیوحال زارہ دائے تواس رسالہ کو خورے پر حور ہماراخیال ہے کہ ایسائنے کاحق شیں۔

اس تمبر بی جیب نے کمال دئیری سے چانے داشتہ جواب دیاہے۔ پہلے تو یہ جھوے بیسے افتراد سے الرسول کی ہے کہ :

''آخضرے علی کے بیدہ میں ایک محص کو دلدائر نا قرار دیاہے۔''( میں ۱۳۳۱) ''ہم ای کذہبیت افتر انوکا جواب نسی دے تھے۔ ہاں اسطالیہ کرتے ہیں کہ الفاظ 'نبوی دکھانا جن میں دیدہ کو دلدائر نا قرم دیا ہو۔

وو مرے جواب عن اتراہے بھی زیاد وارون کی لیاہے ۔ محصاہے :

"سعدانته بندووان کالز کا نظران کو اتنیا بور صلحا تو نسین کها جاسکا تعاله نبی مین مو مود (مرزا تاویزنی) نے جو کچه فرمایا الک جا فرماید " (من ۱۳۰)

ہائے جانب و ٹری تے استیانا کی ایمیندو کے لڑکے کو این بغال آئی یا کاران ) کر سکتے ہیں۔ آگر تم ہندووی کو تسن پر کاروں کر سکتے او قوان کو تمسادے می بین ایسا کینے ہے کیا اس مذکع ہے۔ ایس انڈ سے قرد واور ہے جامیا تھ شر کرد۔ میدان محشر جس پر بھو کام نہ آئے کا مجب مزا ہو کہ محشر عمل ہم کریں شکوے وہ منتوں سے کیس بہب رہو خدا کے لئے

(سم) " مرزاغام احمد کادیانی این کالنول پر پوانمنگ کا ظہار ان لفتوں ہی

فرائے بیں :

ان العدی صداروا حدثازیر الفلا شداشه من دونهن الاکلب " میرے کالف بشکاوں کے سور ایس اورائن کی مور ٹیس کیٹول سے بور ایس اورائن کی مور ٹیس کیٹول اسے بورد کر ایس د" ا (رسال مجمالیدی میں ۱۰ ٹوائن ج ۱۳ میس ۵۲)

آمَة مكوزميان كن!

(۵)"اہے منگرین ملاء اسلام چھوٹے اور دوے سب کو مخاطب کر کے قربائے
 جیں : سمے بدذات فرقہ مولویاں۔ اے یہود کی قصلت مولویو۔"

(انجام أنتم ص ۲۱ نواش ج ااص ابيناً)

مرزا خادیانی کے حس طلق کا ظهور کی مخالفت یا عداوت ہر مو توف نہ تھا پاہد جد حر نظر عنایت ہو نیائی کو کوسے لگ جستے تھے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی جی جو کی خاص محض یا افغاص سے بارا نمٹنی کی وجہ سے بد کو جی محرابیا فرقہ یا محض کوئی نہ ہوگا جو منصوص رسول کے حق بھی بیز زبان ہو۔ ہاں! مرزا خادیانی اس میں بھی یکنا جی۔ جنائجہ آپ کے جماہر دیزے بول جی۔

﴿ ٢ ﴾ "سنج كا جال جلن كيا تعاند اليك كعالا بيو" شرافي "مد زاجرند عابد \_ ند حق كا پرستاد استكبر اخودتك اغدائي كاو توكل كرئے والا \_ " (كھيلت المريدن عوص ٣٣١٢) اور سنتے يور خور ئے سنتے !

( ٤ ) ايورب كے لوكوں كوجس قدر شراب نے مقصان منتجايا ہے۔ اس كاسب

تویه تفاکه مینی طیدا سام شراب به کرت تصد شاید کهدسادی کادب سے بایران عادت کی وجہ سے۔ " (مشق نور) دائید میں اور ان بازی اور میں ان ان بازی اور میں ان بازی کا ان بازی کا اس ان بازی

ناظرین کرام اس موقد پر ہم نہ می الی اسلام ہے تھیں۔ بعد ہرانہ ہن ہے اللہ اسلام ہے تھیں۔ بعد ہرانہ ہن ہے اللہ اسلام کی ایک اللہ عنص جمل نے ہمیں کچھ کما اللہ عندی کرتے ہیں کہ کہا تھیں۔ نہ ہو کہ کہا تھیں۔ نہ ہو کی ہو تھیں۔ نہ ہو کہا ہو ہو گھیا ہے کہا ہو کہا ہم کہا ہو کہا

 (A) حضرت مليني عبيه السلام كرجناب مرزا قادي أن في المايا بياب. كن حمیت خبر تعین کی مردی اور دجویت نسان کی صفات محموده نمی سے ہے بیچوا اور کوئی احجی صفت نمیں ہے۔ بیسے ہیر ہادر کو نگاہونا کی خول میں و خل نہیں۔ بار ابدا حترائل ہمت ہوا ے کہ حضرت میں علیہ السام مرد نہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت ہے ہے تعہیب تحق ہوئے کے ماعث زوان سے عجی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی مملی نمونہ نہ وے بھے ۔ اس لئے بورے کی مور تھی نہایت قابل شرم آزاد کی ہے قائد دافھ کر اعتدال کے دیڑ ہے اور مراہ ھر مُکُلِّ مُنِی اور آخر نا گفتنی فستر و بُور تک نوب میتی ... اِمسیم نے بینے محص تعلیم کی وجہ ہے سينغ المقوطات اور افعال مين بيه كمي مركاه وي محمر إنا لَدِه طبيعي قاصًا قبله أن النتيج يورب ازر نیسویت نے خوداس کے نئے ضوابلا ٹکائے۔اب تم خود انساف سے وکم او کہ حمد کی ساہ به كار كالور ملك كاملك رغمزون كالإلك يفكله إن جانا بالنابا ئيزيار كوب ثيل بزارول بزرار كاروزرو ثن میں کول اور کتیوں کی طرح اور ہے ہو ہاور آخر اس بایہ کر آزادی ہے تھے آگر آو ڈفٹان کرنا اور پر سول دیو جدون اور میاورو کول کے مصائب جمیل کر اخبر میں مسود وطلاق اِس کرا ہا۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے رکیا من مقد من ملسر مز کی ٹی ای مخطط کی معاشریت ہے اس نمونہ 6 ائس بر خبات باللنی کی تحریب سے آپ معترض میں۔ یہ متید بادر مرائک سلامیا میں یہ

تعنن اور ذہری ہوا پھیلی ہوئی ہے واکیہ بخت ناقص مالائن تماب پولوس انجیل کی محالفت فطرت اوراد حوری تعلیم کاپ ترہے۔ '' (محتوات احدیث ۲ مر ۴۸)

۔ توسف افرین ملاحقہ کریں کس جرائے سے حضرت میں صیر انساام کو اقتلاا معاد میں میں میں میں انسان

درناکاردگراہے۔(الی اللہ المشمعکی)

نہر ۱۱ نے ۱۸ ان سب نمبروں کو بجیب نے تھاکر کے مطلے سے اتارہ یا ہے۔ سب کے جواب بھی ایک علی تفاک کی جا ہے کہ انتہر سر حوالجات میں اکیوں کے مسلمات اور ان کی ''متب سے اخذ کردہ مثانی جیں۔''(می ۱۸ م)

ناظرین کرام اس بیجاری کا مثال می کمیں ملے گاکہ میب خود تبیات رحایہ کے من ۲۰ پر کمہ آیا ہے کہ :" کیوج اس دیٹیت کا ظر ہے جو بیسائیت بیش کرتی ہے اور میجان دیٹیت کی نما کد کی کرتا ہے جواسلام نے دیش کی ہے۔" (من ۱۰۰)

ناظرین کرام ابنی، کی گیری در دا کادیانی نے متح کو متح کے ام سے یہ کیا ہے باہوٹ کے نام سے ساکے د فعد اس کفریہ عبارت کو پھر پڑھ د بیٹھیائن کیج : ''میکا کاچال جلن کیا تھ ۔ ایک کمالا اور اشراف کہ زاہر اند ملیا۔ ''۔ ''۔۔۔۔۔۔۔الحجے۔''

علدہ اس کے ہم ہو چیتا ہیں یہ کس عیسانی کا مسلمہ ہے کہ : میٹ کھاڈ اپیو اشراق ' کمانی اندزاعد نبیانہ تھا۔"

مسحی ممیرواکیا تادیانی میب ی کتاب؟:

حمیس تعیم اس سے کی جو سے میری عطا گئی ارہ لوگو! ذرہ انسان سے کہیو خدا گئی حقیقت بہے کہ ایک خلفی کو ٹارٹ کرنے کئے آد می بہت کی خلفیاں کرجا تا ہے۔ یک حال ان لوگول کا ہے۔ مرز: قادیائی کی ہے اس طبیعت سے ایسے کروہ اور ناش تست الفاظ نکل کے۔ اب مید لوگ ان کی بصلاح کرنے بیٹمی تو یک جواب لے گا: ...

"لن يصلح العطار ما افسدالدهر - "

الحدشة إيم يواب الجواب عادرا وكالمنطلة المحمدا

نا فکر کین کر ایم ایہ تمونہ ہے سرزا تادیاتی کے حسن نشادق کا جو ساسب مفعل دیکھنا جا ہیں۔ دوجارار سال '' ہندو ستان کے دور بغار سر '' الما حظہ کریں۔ جس بھی سواک دیا تند اور سرزا کا دیائی کے احکال حسنہ ساوی کہ کہائے تھے ہیں۔

توسٹ : یہ ج ب کہ سرزا قادیائی کے عالقوں نے بھی سرزا قادیائی کے حق شی سخت دست الفاظ تھے تحران کالیالکھٹا سرزا قادیائی کے تکھٹے کو جائز شین کر سکا۔ اس لئے کہ سرزا قادیائی منجاب اللہ معلیج من کر آئے نئے ادر لوگوں کی یہ جیٹیت حیں۔ جہاد کاریس طبیب کرسہ تو طبیب نمیں۔ علاوہ اس کے دنیا جی سوجود الوگوں نے توجو کیاوہ سنا۔ تحر حضرت جسی میہ السلام نے مرزا قادیائی کو بھی نمیں کہا تھا۔ منا پر کیوں ایسے تیم بھینے اکیا اس لئے کہ ان کو اینار قیب مائے تھے ج

افعاف یہ ہے کہ سرزا تاویائی کی کہ کہ ادر صاحب کی سری عمر کی نیکن ایک پلزے شراور معزے مینی مسیح عبد اسلام کے حق میں سر قوسریہ کو کی دوسرے بلزے میں رکھی جائے کی توبید دوسر ایلزا بھھم شر میں بہت چھکے والا فاست موکار

عقر میارد : حسن مقیدت کی آیک چیز ہے۔ بعض او قالت حق وباطس میں اتمیاد کرنے کا ملکہ مجمین لیک ہے ۔ ہر زا قادیائی کے معتقد کہا کرتے جیں کہ بھارسے معترت صاحب نے اس جینی مسیح کور : حسمی کیا جن کاؤکر قرآن مجید علی ہے۔ بھت اس کو کھاہے جس کی نسبت عیدا کیول کا مقیدہ ہے کہ وہا ہی او بہت اور مثلیث کی تھیم وے سکتے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم نے جو حوالیہ تقل کے بیں۔ بین جی تھی خط خاص قابل فور جیں۔ جینی 'مسیح اور عیہ السام ہے تیوں اسادی اصطباح کے خطاجی، وکی ناموں ے در اکمائیا۔ ملاوائ کے قرآن مجید شمالیہ می ایک خلاقی میں ہے۔

" لا تصنبواالدین یدعون من دون الله فیستبوالله عدواً بغیر علم « اکاندام ۱۹۰۸ " یخی چن توکوس کو قیر مسلم پکار تے بیل تم مسلم لوگ الناکور اند کساکرور ورز شد اور جالت سے وافداکوراکیس کے ۔ "

فرض کرلیں کہ مرزا قادیائی نے جینی سے مسلمہ اسلام رسول کویرا نہیں کہاہتے۔ حید کیوں کے معنوی معبود کویرا کہاہے تو بھی چھم آیت مر توسہ باجائز فنل ہے۔

تا نظر بین کرام امرة اقادیانی کوسمن مجھ کراخات بیں ان کیاریس کرنے کا خیال نہ کریں۔ بلند قرآن مجید کے احکام کی بھیس کریں اور اس بات کا خیال دیمیں ہو اساد سامب مر بوہرنے کہاہے :

> بدتہ ہوئے زیرگرہوں کر کوئی میری سے ہے یہ گلید کی صدا جید کھے دیک سے

التماس: اسید ہے ناظرین اس رسانہ کو خود دکھے کر مرزا تادیائی کے نتیاج کو خرور دکھا کی کے اور ہرا کیے حوالہ کاجواب ان سے طلب کریں گے۔ واللہ المعوضی: ابوالو ڈو ٹی دائنہ امر کسری (طلب یہ ڈی ٹادیان)

### چوران كااشتهار . . . قابل ملاحظه اخبار

چادان فروشوں کا ستورہے کہ بازگروں کی کھڑے ہو کہ اسپنے چاران کی باست انسا پر زور امغان کرتے ہیں کہ ساری عامد پوس کی شفائی شی بتا و سیتا ہیں۔ است سرزائیے کی تھی سیکی عادمت ہے۔ کوئی کہیں میں زئی تحریر جو ہر رہ وجوب شیل نظے۔ نس اس کی تحریف کرتے ہوئے چاران فروشوں کو بات کر وائیں ہے۔ ای کتاب (تجلیمت میں تیر) کیابات جس کے جو اب ہے ایم فارغے ہو بے ہیں۔ فلیفہ آنا بائی نے تھی ہوئی تحریف کی (العمل سی جوری و سے عادم میں کی) اس کے بعد و کم چاران فروشوں نے تو کمال بی کردیا۔

چہ نچ ان کے الفاظ یہ ایں :

"مووی الله و تا الله و تا و آلویاتی نے سے پختا اور قول الا کی دیتے ہیں ہو مولوی شاواللہ
کی پیمود بازیوں کو جوان کی تمام تحریرات میں حضر سے سیم موجود سکیر خلاف کمنی ہیں۔ اس
طرح الله مقلومة کی طرع بھیر کر رکھ دیاہے جس کا جواب مولوی آباہ اللہ المر تسری ہے
اب تک و بنائے نہ بنائے من کا ایک اگرچہ ان کے دو مرسد مدا کار دوح النیت اور کئے ما قار تھی
کول نہ مولوی منا حب کی پیٹے محمود تھیں : "فو کان بعضما لبعضم طلب دائے الاور الدور الدور

شہ تحفر اخ**نیکا** شہ کھوار ان ہے نے باؤہ مرے گفاے ہوئے این

(AUTO # BUTTA JUE)

چو آپ ناہ تحرین! اس چیرٹی انتہار کی صداقت تماب اور جواب کماب سے ماحقہ فریا بیچے جیں۔ جاراتو مقیدہ ہے۔ چاریائی اور جواب ک

ضد أن مقترقان اي تفرق

(ايرالوقاء)

كيهاتفرف اللي ديجه

چونکہ فرض فامد کے لئے آیت ہے موقع نکسی ہے اس لئے تغرف انی ہے سیح کھنے کی توفق میں لی۔ سیح ہوں ہے :" ولی کان بعضہ بے لیعض عاروداً ،"جونکیہ ہے آیت توکیا تربی میادے ہی سیخ نہیں۔(معنف)

### خنساب تاديانيت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رو تاوی نیت پر دسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احساب قادیانیت جلد اول مولانا کال حبین اختر " کا متساب قادیاتیت جلد دوم مولانا محمد اور نس کاند حلویؓ احتساب قادیاتیت جلد سوم مولانا حبیب القدامر تسریؓ کے مجموعہ رسائل پر مشتمل ہیں۔

## خساب قاديانيت جهد چهارم

مندرجہ ؤیں اکانہ بن کے رسائل کے مجوعہ پر مشتل ہوگی۔ موالانا محرانورشاہ تشمیریؓ '''وعوت حفظ ایران حصہ اول وووم" مولانا محدائش ف علی تحانویؓ :''الخطاب المعلیح فی منصفیق العہدی والعسمیح 'رسالہ کا کہ تادیاں''

مولاۃ شیراحد عثانی "الشہاب لرجہ الخاطف المرداب مداست ایمان" مولائید رعالم میر طخی : فتم نبوت 'حیات عینی 'آواز فق 'امام معدی' "وجال انورا ہمال البحواب الفصلیح المملکر حیات المسبیح" ان تمام اکار بن امت کے فتہ قالیاتیت کے ظائب رشحات قلم کا مطالعہ آپ کے ایمان کو جا عفے گا۔

#### رابطه کے لئے:

عالمى مجلس تتحفظ ختم نبوت حضورى باغ روؤ ملتان



# فیصلہ مرزا۔۔۔۔۔۔۔ پہلے مجھے د کیھئے

### ويباچيه

بسنج اللُّمه الرحيمان الرحيم الحمدة وتعلَّى على رسوله الكريم وعلى آلة واصحابة اجمعين

"مرز اغذام النوقاه بإلى الاعلام على بيدا جوت إ

(تریق اتلوی میں ۱۹ یونائی ۱۹ واس ۱۹ یونائی دائل میں ۱۹ یونائی دائل میں ۱۹ یونائی دائل ۱۹ یونائی دائل میں ایک ا اور ۱۳۲۹ جمری مطابق ۱۹۰۸ میں فوت ہوئے ۔ جمانی حصد اول میں ایک چجری سیالکوٹ عمل چدر اور وپ کے محرر مقر رہوئے تھے ۔ (میرت اس مدل مصد اول میں ایک مرکا دائی ہوں ۔ ۔ بعد از ان آپ نے تھنیف پر قوجہ کی قواس حالت میں آپ الہام کے مرکا دور مہدی کے میں ایک کے مرکا دور مہدی کے ایکا ان کیا کہ اسان کیا کہ اسان میٹ شریف جم کئی موجود اور مہدی کے آپ کے ایکا ان کیا کہ اسان کیا کہ اسان کیا گھا تھا کہ کا انہاں کیا کہ اسان کو اسان کیا کہ اسان کیا تھا تھا کہ دوس ہوں ۔

چونگہ بی موجود کے حق میں ہی اور رسول کا لقب بھی آ یا ہے قو آ پ نے اسپید حق میں نی کا لقب بھی وفقیار کیا۔

آپ نے آپی سیست موجود و قابت کرنے کے لئے دوخریق افقیار کئے۔ پکے فکی' دومر الہا کی نفلی سے مرادیہ ہے کہآ یا ہاداد احادیث سے اس طرح استدال کیا کہ معرت عیسی علیہ اسمام چونکہ فوٹ ہو چکے ہیں وود وہرہ دنیا میں شآ کمیں گ۔ می لئے جس سی موجود کے آئے کی خبر ہے وہ ملیل کی ہے جو میں ہوں۔ اور جو سی موجود کے فیرد کا مقام بھٹی آ یا ہے آس سے مراد قادیان ہے۔ (زنداد ہاسات معرف کا مادیم 17 مادیم 17 کا بروائن جس مادیم موجود 17 مادیم 17 مادیم 18 مادیم 17 ا

البامی طریق ہے بیراد ہے کہ آپ نے اپنے وقوے کے اٹیات میں کی ایک البام شائع کیے جن ش آئند درماند کے معلق قبرین تعین جن کی باہت کہا کہ بیقبریں جھے خد نے بنا کی یں بن کا ظہور میری جائی کا جوت ہے۔ (جوہنسوں پوری ندبنوئی ای چنس بھی کی آئید سمائل بھی علاء اسلام سے آنہوں نے اختلاف کیا۔ علاء اسلام نے ان کے جواب میں بکترے کتابیں تکھیں۔ خاکمیاد سے بھی کی ایک کتابیں ان کے جواب میں شائع کیس جن میں ان کے دونوں طریقوں پر کائی بحث کی گئی۔ کتابوں کے علاوہ اسٹے اقبار 'ابلجد سے'' بھی سالھا سال بھی اُن کا تھا قب کیا۔ تیجہ سے ہوا کہ آنہوں نے ایک علاوہ اسٹے اقبار 'ابلجد سے''

#### "مولوى تناءالله صاحب كي ساتهدأ خرى فيصله"

اس اجتمار میں آنہوں نے خدا ہے بڑی عاج ی ادرالیات سے دعا کی کے ہم رونوں (مرزاادر نفادانند) میں سے جوجمونا ہے وہ پہلے مرے۔ اس کے بعدو وجلدی ایک سال ایک ماد کے بعدا بنیاد عاسے فوت ہوکر سارہ فیصلہ کر مجھ اس آسانی فیصلہ پر بھی اُن کے متباع سے قدا کرد مونا رہار آخرانہوں نے اعلان کیا کہ مولوی شامالندگا دھوئی اعلان خدکورے ناہے تیں ہوسکا۔ اگر وہ نعیصلہ خالف جیت جا تھی تو ہم آن کوسلغ تمن مور وہیا تعام ویں ہے۔

چنا نچیمبات به بینام لده بیان مواجس کا انجام بیه دو کرسیلغ تین سور دیدیغا کسار نے اُن سے دصول کرلیارلڈ الحد

ہندوستانی تو مرزا تاہ یائی کے حالات ادر مقالات سے خوب دافق ہیں مگر عرب اور دیگر بلادا سلامیہ کے توگ جو شرجائے آوروز بالن کے آن کے حالات اور جوابات سے واقف شہیں رمرزہ تاہ یائی نے بیگر سجھا تھا کہ بیرون ہندارو و جائے والے ٹیس ہیں آئیوں نے اپنے حملتی عملی میں سمائیل شائع کیس جوعرفی ممالک ہیں ہوئیوں تو آن ممالک سے علام نے حالات وریافت سکے۔ معصوف کے خصل حالات اور میاشات تو بہت عول جائے ہیں اس کے تکام عرفی شش شائع کیا گیا۔ کے آن سب جس سے آخری فیصل ساکھ کے مشائل میں سالدار وادور عرفی میں شائع کیا گیا۔

اللہ سے ڈرنے والے منصف حواج محققین سے ہرید ہے کہ اس کخقور سالہ کو بنارِخور و افساف طاحظ فر یا کیمی محے۔

رُبُّنَا تَقَيِّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعَ الْعَلِيمُ

خادم بن الله الوالوفا شكادالله كفاه الله معرض به منجاب جنوري ۱۹۳۱

### دعاوی مرزا

(۱) " من مي موكود بون " (از الهاد بام ص ۱۵۱ خز ائن ع ۱۵س ۱۸۰)

(۲) اینک شم کر حسب بشادات آندم . مینی کهاست تا بنید پاهرم

(الافاء وإم ١٥٨ رفزيان ع عمل ١٨١)

(۳) ین مری کے ذکر کا مجوزہ اس سے بجر علام افد ہے

( وافع بهال من وارفزائن ين ۱۸ من ۱۸۰۰)

خدائے مرزائی کورلمایا:

(٣) أَنَّ النَّانِ كَنْ فَتَ أَرْبُ رِبْرِافُ مِنْ الرَّبِي الْكِارِ" (٣)

(هويوناوي ۹۸ فرخ کن ۱۹۳۵ (۱۹۳۰)

مرزاماحب فرماتے ہیں:

(۵) کی تعدا کے تقلیم الشان نشان بارش کی طرب ہے۔ میرے پر تھل رہی ہیں۔ ہزر ہاد مائیں اب تند ابور یا ہونی ہیں۔"

(زياق المتفوي ملار ترسك جه المن ١٥٠)

(+) ﴿ وَمَا مِنْ مُعَكِمَا الْمُولَاكُ لَمُا خُلَقَتُ الْاقْلَاكُ "

" (هير الرق ١٩٥٥) (٢٠٠٠) ( غرائے محکم): " انجا امر ک ادا اولات شيئا ان تقول له کن لوپکون. " (هيوالوزيره والخزائين ٢٢٣س ١٠٠٨) مرزا قادیاتی قرائے ہیں:'' فدائے بھے کہانت اسمی الاعلی'' (4) (ارتبين فيرا من ۴۳ رفزائن چيال ۴۳۰) مرزا قادیانی کا قول ہے: " مجھے کی دوسرے کے ساتھ قیاس سے کرو اور تدکسی دوسرے کومیرے ساتھ ..... علی مغز ہول جس کے ساتھ تھنگانییں اور دارج ہول جس كيراتي جمز نبي ادر سورة بول جن كورشني ادركينه كادعوال جميانيين سكتار" (خغيرانيا ميم) ٥ رفزائن ١٠ اص ايندًا) مرزاسا حب کا او کی ہے کہ:'' بھے خدا کی فرف سے دینا کوڈنا کرنے اور پیدا کرنے ک (1.)هافت: دی گئ ہے۔'' ( تغيرالهاميس + ۵ يزاكن تا ۱۱ س ايغة ) " عن خاتم الما وليا معول بير ب بعد كوئي ولي شهر كالكروه جو جحه يه يوكا اوربير يرعم يد (n)( فطهالهامرص ٤٠ نزاكن ج١١ حميه بيناً ) مرزا قادیاتی فرماتے ہیں:''بیریراقدم ایک بے منار یہ ہے جواس پر ہرایک بلندی (r)قىتى بوكى\_'' ( فطیدالهامیص ۵ پرفزائن ۱۲ ایس ایناً) (۱۳) به مرزاتی کیتے میں "جوکوئی میری جماعت میں داخل مواور حقیقت وہ میرے مردار فيرالرطين( 🥰 ) ئے محابہ میں داخل ہو کیا۔'' ( فطيدالهامريس ١٢٥٨ ١٥٥ يُزِيَكُ جَهُ الروالية)) مدیث شریف ش آ تخفرت 🕰 نے اپنے کل شرافرہایا ہے کہ تعربوت کی عمل آ تری اینده دون رمرزا قادیانی این کل می کفی بین: " بس اسدنا هر من شن وي آخري ايند مون "" (m) ( فليهالهام ص ۸ ۱۵ فرائن ج۱ اص اليذ) (a) آنچہ داد است ہر کی را جام واد آل جام را مرا جام ا (زول) کے س44 فوائن جامل 440) یہ دعادی سب کے سب کواملی مراتب کے ہیں لیکن میں تو انسانی درجہ کے ۔انب ہم مرزا گاویانی کا ایک مقولہ اور پیش کرتے ہیں جس ہے ان کی ٹران انسانیت ہے ارقع معلوم ہوتی

41,2

(۲۱) "میل نے خواب می و تھا کہ میں ہو ہوا تقد ہوں اور میں نے بیفین کرایا کہ میں وی مول\_" (1 میکران علی میں علاقے اور اگریا کہ میں اور میں اور میں اور اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور

مرز آقادیانی کے وجو ہے آوادو بھی ہیں۔ ہمیں ان حالجات ہے ہے دھا نا تقسود ہے کہ مرز آقادیانی کے دوجا نا تقسود ہے کہ مرز آقادیانی نے زودوں ساتھ فیصند کے لئے دعاشائع کی تھی اُس کی آجو لیت تھی ہے کو مکد مرز آقادیانی الیسے در نیے النظان ہوئے کے دی تھے کر آپ کی دعائجی محمولی کسی مریض یا حاجت سند کے لئے نیمی ملک کا فی تھی ۔ اس کا تحق اور باخل اول حق اور اہل باخل میں فیصلہ کرائے کے لئے کا فی تھی ۔ اس کا قبل ہونا ضرودی ہے۔

لى خاكوره بالاحوالجات كولموظ ركه كرمرزا قادياني كادعائيه اشتبار ملاحظ كري جوينج

درن ہے۔

# مولوی ثناءالله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بستم الحلته البرحيمين الرحيم. تحمده وتصلى على رسوله الكريم. يستنبونك احق هو ، قل اى وربى انه لحق.

 ہوں اور مسیح موجود ہوں تو میں خدا کے تعمل ہے اسید رکھتا ہوں کے سنت اللہ کے موافق آ ہے مکنہ بین کی سزا ہے جیس جیس سے ۔ بس اگر وہ سزا جوانسان کے باتھوں سے نہیں بلکھن خدا کے باتھوں ے سے جیسے طاحون میں وغیرہ مملک بیاریاں آب بر مرک دعائی س بی وارو شاہو کس او ش فدة كى طَرف عينين - يكى الهام ياوى كى يتار يينين كوفى بين بكر من عدا كم طور يرمن ف خداے فیصلہ جایا ہے اور شن خداے وعاکر ٹاہوں کیا ہے میرے مالک بھیروفد مرج علیم دنہیرے جوبیرے دل کے حالات سے واقف ہے اگر بیدو کی مج موقود ہونے کا تحض میرے عمل کا اخر ا ، ہے در میں تنے کی فظر تک منسد اور کذاب ہوں اور وان مات النز ایکر نامیرا کام ہے تو اے میر ہے ر بیارے الک میں مائزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہول کے مولوی شاء التناصا حسا کی تا ماگ میں مجھے ملاک کر اور میری موت ہے ان کو اور ان کی جماعت کو نوش کردے ۔ آ بین ۔ تکروے میرے کامل اور صاوق خدا اگر مولوی ٹناہ اللہ ان تہتوں میں جو جمع پر نگا تا ہے تن برخیس تو میں عاجزي ہے تیری جناب میں وعا کرنا ہوا۔ کہ بیری زعدگی شب ہی ان کو نابود کر ۔ تکرنسا ٹسائی باتھوں ے بلکہ طاعون دہینے۔ غیرہ امراض مبلکہ ہے۔ بجزما نرامورے کے کدو، تھلےطور برمیرے روبرہ اور بر ک عاصت کے سامنے ان قام کا لیوں اور بدنر اندل سے قریر کرے جن کو وہ قرض منسی کھو کہ بميث جي وكودينا بيائي برب العالمين رشهان كي باتعول من بهت ستايا كياا ومبركرنا ر بالمعرّاب بین دیکیا بول کران کی بدنیانی حدیث تر رکی ده مجھے ان بزروں اور ڈاکوؤں ہے بھی بدتر جانع جي جن كا وجود دنيا كے لئے مخت نقصان دسان ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہتوں اور بدر باندان مين آيت " نا تقت ماليس لك بدهم " برجي عمل فيس كيا اورتهام ونياس عجم بدر جي اي ادر دور دور مکول تک میری نسبت به بهیلا و یا که بیخص در حقیقت مفسد اور نعگ اور دکا ندار اور کا اب اورمفتری اورنہایت درجہ کا بدآ دی ہے۔ سواگر ایسے کلمات بن کے طالبوں پر بدائر ند ڈالتے تو میں ان جہتوں برمبر کرنا محر میں دیکھتا ہوں کے مولوی نثارات انجی جہتوں کے ذریعہ ہے میرے سلسلہ کو فابود کرنا جاہتا ہے اور اس عمارت کو منبدم کرنا جاہتا ہے جوقائے میرے آتا اور مير بي مينج والله النيخ باتحد منه بنائل بيد الراكة وب عن تيريد عن نقتر أور رحمت كا دامن بكر كر تيري جناب شريعتي مول كه جمله عن اور شاماهند مين عيا فيعله فرما اور جو تيرن فكاو ش ورحقیقت کذاب مفعد سیاس کومیاوت کی زندگی شروی دنیاستدا نی سای کی اورنهایت بخت آفت میں جوموت کے برابر ہوجا اگر را سے بیارے مالک تواب ای کر آ مین فم آمن ۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت حير الفاتحين. آمين.

بلاً فرمونوی صاحب سے التمائی سے کردہ پر سے اس مشمول کو اسپنے پر چدی جما ہو اپ دیں اور جو جا جی اس کے سینچ کھی دیں۔ اب فیصلہ خدا کے باتھ جس ہے۔'' الراقم عبداللہ الصدیر زاغلام احدیثی موجود عاظائلہ واللہ مرتو مدیم روج الاول ۱۳۳۵ء حسطانی ۵۱ مار پل ع-۱۹۹۰ (مجود) :شتراز نے عوض ۸ دے۔ 200)

.. 🏠. ....

ناظرین! این بشتهار کوکرد ملاحظ فرمانی که مرزا تادیاتی نے اس میں برے در بھی کوئی کام رکھا ہے بخیری محض ماے در بعیر خدا ہے فیصلہ جانا ہے۔ چن ٹیجہ آپ کے الفاظ ہے ہیں کہ۔ ''محض مار عالے طور بر خدا ہے فیصلہ جانا ہے۔''

کا فقروے بعدہ فیراشتہار میں آپ نے صاف تکھا ہے کہ: "السبہ فیصلہ فدوائے ہاتھو تا ہے۔"

لیں اشتیار کیا ندرونی شہادت ہے بھی بھی جی تابیت ہے کیاس دعائے متعلق میرا کا م مگوٹیس ندمیرے افرار قولیت کے لئے شرطے ندا نکار یاعث رقبہ بنکہ جو کچھ ہے وہ دعا مرزا قادیاتی ہے اور بس سیق ہے اشتہار کائٹس مضمون اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قول ہوتے کا کاری

يهلاقرينان البيب كمرزا قادياني كنج بيره

" مجھے بار با خداتھالی تخاطب کرئے قرباچکاہے کہ جسیاتی دعا کرے تو تیس تیری سنولیا" (خبر تریاق انقلب قبرہ اور ۴ - 15 داکر رہ ۱۵ اس ۱۹۵۵)

نیز فر بایار خداکی طرف سے جھے الم م ہوا:

\* هم تیری ساری دعا نمی آبول کرون گانگر شرکا ه ( براوری ) میمتعلق نیس."

(ترياق القولية بريم بريش خواس (ri)

ووسرا آخر بینداید جوخاص ای دعائے تعلق دکھتا ہے۔ مرزا قاد یائی کے افد ظاہری ""شاماتقد کے معلق جوکھا کیا ہے پادائسل بناری طرف سے ٹیس بک ندایس کی طرف سے اس کی جمیاد رکھی گل کے۔ ایک افعاد ادری توجہائس کی طرف ہوئی۔ ادر رائٹ کوٹیو اس کی طرف محمی اوردائٹ کوالیام ہولہ "اجیسب دعنوہ اللہ اع" صوفیاء کے زید کید بری کی موجہ سے استحارے رہا علی ہے۔ یاتی سے اس کی شاخص ہے" ۔ اسال کا کام ہرز در بدردہ اور ٹیس ادر العقاد سے زیام ہود و یس مرزا قادیانی کی اس دعائیں مرزا قادیانی کی شخصیت اور مرتبت کے طازو مرزا قادیانی کا البام اجب دموقا الدارع طالبا جائے قاؤ ور مجرائی میں شک ٹیس و بتا کی مرز قادیانی کی۔ وعالشہ کے زو کیک مقبول تھی چنانچہ و داش دعا کے مطابق رقتے اماول ۱۳۴۹ اعدموافق ۲۹مک ۱۹۰۸ مکوم ش بیشہ سے نقال کرکئے۔

# حضرت نوح عليهالسلام اورمرزا قاديان

م کو بعد نہ کورہ ٹیوٹ ( اقر ارم ز الامالیہ مہم ز اُد غیرہ ) کے کمی چنز کی ضر درے ٹیک تاہم بھورمثال ایم عضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چنگ کرتے ہیں۔

حفرات انبياء كرام من معرت فون كويم نے اس نے تحت كيا ہے كرم ذا قاديا في كا

داوق ہے:

" پر این احمد ریسے جمعی سابقہ پی خدا خوالی نے میر (نام نوح بھی رکھا ہے اور میری شیست فر دیا ہے۔" والا شخاط نئی ہی الحذیف طلقوا النّها مُغفز فون. " یعنی میری آگھوں کے سامنے کئی بنا اور فاموں کی شفاعت کے بارے میں جھے ہے کو گیا ہات نے کرکے میں ان کوفرق کروں گا۔"

(براین اندید صرفتم م ۸۹ فرانی جاهس ۱۱۳

ایک تام پرکشاہے:

" مجھے ارز غداتوائی خاطب کرے قربا چکاہ کہ جب ہ دعا کرے میں تیری دیا سنوں کا رسوش اور کہتا ہوں "وب دیا سنوں کا رسوش آور تری کی طرح دانوں مجھے بھیلا تا ہوں اور کہتا ہوں "وب انتی صفلوب" (شہرز باق التنوب آبرہ کرما نے دائن بڑھ اس اندی

چنک مرزا تا ویانی نے دعائے وقع بر معنز الوح ملیالسلام ہے اپنی مشاہر ہا تا گی سے اپنی مشاہر ہا تا گی ہے اس اس کے اس اس اس کے تاریخ کر ہے اس اس کے تعدید اسلام کو تکھ کر اس کے تاریخ کا مرزا تاریخ کی توجہ الرکی ہے ۔ اس دوشین :

معفرت توح کی دنیا کی طرف کچھتو مرزا قادیاتی نے مفول افتیاس شراشارہ کیا ہے۔ اور آپھالفاظ ہم مُفل کڑتے ہیں ۔ معفرت محدوج کی وعااور س کا انبی مقر آن مجیبرش نذکور ہے۔ جس کے الفاظ میں: الفَالَ نُوْعَ رُبِ اللَّهُمُ عَصَوْبَىٰ وَالْمُعُوّا مَنْ لَهُ يَوْفَهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ اللَّهِ خَسَارًا وَسَكُمُوا مَكُوا مَكُوا كُلُارًا وَقَالُوا لَا نَدَوْقُ الهَمْكُمُ وَلا فَدُوُنُ وَهُا وُلا سَواحًا وَلا يَخُولُكُ وَيَخُوقُ وَنَسُرًا وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلا تَوْمِ الطَّالِمِينَ وَلا صَلالًا مِمَا خَطِينَتِهِمُ أَخُولُوا فَأَدُ جَلُوا فَاوَا فَارَا فَعَمْ يَجِدُوا الطَّمْ مِنْ فَوْنِ الشَّهِ الصَّارًا وَقَالَ تُوَعَ رُبُ لا تَدَوَّ عَلَى الْارْضِ مِنَ الكِافِينَ ذَيَّاوًا. (اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلامًا)

ان آیا جہ آر آ سیل مسعا خطیفتھ ہے افصاد اسکارہ کا آبیہ ہے میں معفرت اورج ملیدالسلام نے قوم کی ہے فرمانی ہے رئیمہ و خاخر ہوکر ان کے حق میں بدوعا کی انتیج ہیں واکد و وفرق کے مجے اوران کی وئی عامت ہوئی جومرز : قاد پائی نے قرآ ن کی آبید میں بتائی ہے کہ خدا نے معزمت اورج کوئر بادا ہمین ان کوفرق کروں گااا۔

ٹانظر مین! ۔ ''''اس وعالکومرزا آہ ، یائی کی دید کے سائے دکوکر پڑھیں۔ تو دونوں وعائی کا عشون ایک اتل پائیں کی کے کہ الل کفر والن باطل کو ہلاک کر ۔ تیجہ بھی دونوں کا واحد ہوا کہ الل باطل ولل تن کے سائے بلاک موٹیوں فلطہ عاقبہ الاحوج ، لد العجمد رخدہ کی بڑی شان ہے جوزند ورکھتاہے اور مارہ ہے۔

# أغذارا تباع مرزا

معاطد کتناجی صاف ہو محرفتی آ دی ہر بات میں جمت پیدا کرسکتا ہے۔ انہاے گرام علیم السلام کی زیاد میں کسی صفائی سے نشانات نمودار ہوتے تھے جن کوقر آن شریف میں بینات دور بسائز کے نام سے موسوم کیا گیا تا ہم محکرین کا قول تفاک

"مياقع يم جأدو ي

ای طرح مرزا قادیاتی کاسما لمدان کی دعا کے سطے ہوگیا۔ تاہم اُن کے اخاج نے عذر تراشے اور بھے مرسعے کا چیلنج دیا۔ جس نے آساتی فیصلہ کو کافی جائی جو بیرے کہتے پر جناب مولوی تھر حق یاب ہونے پر بعد فیصلہ قالت تمن صدرہ ہیا نعام کا دعدہ کیا جو بیرے کہتے پر جناب مولوی تھر حسن صاحب مرحوم ریکس لدھیاند ( بنجب ) کے پائی آبات رکھواد ہے تھے اور مہاجہ 10 امرابہ یل 1910ء برتھام لدھیاند مقرر ہوا۔ روشیواد مہاجہ انگ رسالہ اُن قاتی تاویوں اُن کے نام سے مطبوع ہے۔ ستی بدیواک یفیصلہ مسلمہ قالت فیرسلم مروار بھی منگہ تی پنیف رکے فیصلہ سے من منظفرہ منصور ہوااور سرمد کے جس او فیاض نے وصول کے رائد العصد

ا ب تو آسانی فیلیکے کے ساتھ ذیخی فیسلہ بھی شغل ہو گیا اس کا کتیجہ جائے تھا کہ یہ ہوتا کو قباری مرزا تا تب ہو کرسنت توریخی سامہا العسلوّۃ والتی کے تیج ہوکرسید حصراہ حصملہ ن حوجائے محرمرزائی اور شوشی کے سے صندان مفتوفان ای تفوق

انہوں نے اس نیسلے کومی جٹالا یا درا ہی طرف سے مذرات تلک شائع کے۔

عقرراول نے بیکا میں کہ بیده عاصف دعائی بلک دعام بلا تھی بعن مرزا قادیا تی ہے اس دعا کے فرراول نے ہیں مرزا قادیا فرراید مولوی تناه اللہ کو دعوت دی تھی کہتم بھی اس طرح کیوتا کہ مبللہ ہو کرفیصنہ ہوجائے کیونکہ مرزا قادیاتی ادر مولوی تنا ماللہ میں عرصہ سے مبلیلہ کی بارت مکا تہت ہوری تنی \_ چتانچہ مرزا قادیاتی ہے اُن کو تراب ا

اس کے بعداس کے حکق مجیز جہاز ہوتی رہی جس کی آخری کڑی ہیا ہاڑا '' خری فیصلہ'' ہے۔ چنا نویمولوی جمز ملی صاحب ما ہوری شیح مرز اسکے الفاظ یہ بین:

" سولوی ٹنا مانفرسا حب نے بالقائل تم کھانے سے اٹکار کیا یہاں تک کھودیا کریس تمباری تم کا مقبر دلیوں کرتا تو بھر" پ نے آس اشتبار میں جس کا عنوان ہے ''مواوی تناماند صاحب کے ماتھ آخری فیملہ'' مواوی تناماند صاحب کو جاہے۔ حم کھانے کے بالقائل وعائے آر میدفیملے کرنے کی طرف بلایا۔''

(" بيد الله رمعنقه مولوي محريقي س ١٩١)

یہ بھی کیا گیا کہ وادی ٹاوانٹ سے خودمی اس وہ کا نام میلید ، کھا تھا چہ کیے۔ اُن کے رسالہ مرقع کا دیائی میں اُن کے اخاط میرین :

" عظر من آگاہ مول کے کہ قادیانی کرش نے 10مار بل 2-10م ورے اسلامار کا میں 2-10م ورے اسلامار کی کیا تھا۔" (مرقع قادیانی بارے اور کی 10مرقع کا میں بارے اور کی 10مرقع کا میں بارے کی بارکھ کا میں بارکھ کی بارکھ کا میں بارکھ کی بارکھ کا میں بارکھ کے میں بارکھ کا میں بار

لیس بیاد عادب بھن او ماخیس بلک و عاصبال سیاور موقوی تناواتشد نے اس کے جواب عمل زاد ماکی شرق میں کئی بلک اس سے افکار کراہ بااس لئے بیام بلید منعقد نہ ہوا۔ یکی بیاد عاسنداور جست نہ ہوئی۔

اکس کا چواہے آ ہے ہے کہ اس میں شکستین کرمہدار باب ' مفاعلہ'' جائیں ہے ، وہا ہے ہیں ووٹون ٹریش متد بلدیں دعا کرتے ہیں کر باب مفاعلہ بھی ایک جانب ہے بھی آ جا تاہے جیسے و پی عمر مثال ہے خافیف البُلعش جس سے چودکومزادی سارا نکرعافیت مفاعلہ ہے ہے۔

میں سے جہاں اس و ماکومیا بلہ تکھیا ہے اس کی دورجیس ہیں ایک آ و آھی مقام میں فاتور ہے منصابیات مرد آخل ٹیس کرتے نہ تکھتے ہیں سرار کی عبارت بیس ہے۔

" مرزا تادیان کو میرے فق علی دھا کے ہوئے (جس کو وہ اور آن کے وام افراد و میلید کے نام سے موسوم کرتے ہیں) آن کالل ایک سال سے بکوزیاد و گزر اخیا ہیں۔"

بس برا آس و ما کوام بلیله الکستان کیستو مقلیت الزامی تعارده ما مفاطله ایستان کافی مینی جانب واحد کی و درج میس کی مثال خود مرزا کاد بالی کی تنب میں بھڑے کی ہے۔ مولوی غلام چیم مرموم تعمود کی شر زاسا حب کے حق میں یا عالی تھی:

'' بنا لک النگ جیسا '' ق نے ایک عام ریائی حضرت محد طاہر ہو فٹ مجھ انجار الافوزہ کی و معادر سمل ہے اس مبدی کا نہ ہا اور جعلی گئے کا بیزا عارت کیا تعاویہ ہی وعاد انجاس فقیر تصوری کسان اللہ لیا ہے (جر سے ول ہے تیر ہے دین شین کی ناتیر بھی جی الوس مالی ہے ) مرزا قاد پائی اور اس کے مواد بین کوئویہ العوری کی تو تیش دین طفعوا و الدحد لله رب العالمین اس قدمت فرقائی کا بنا۔'' مصطلع شاہر المنفوج اللہ بن طفعوا و الدحد لله رب العالمين انک علی کل شیء قدیر ، وبالاجابة جادیر، (مین." (مجرد الله ۱۳۵۷) بدعائض آید جانب ہے ہے۔ دولان جانب ہے تین تاہم اس کو مرزة تادیا فی "مبلد" کتے ہیں۔ آب کے بالغاظ ہیں،

" مولوی قام دیکیرفسوری نے است خور پر جھ ہے مبلہ کیا درا بی کتاب عی دعا۔ کی کے چڑاؤ ب بے خواد کر کے بلاک کرے " (هینة الوقاس ۲۱۹ فِرائن جوم ۲۲۰)

براوران! جمل طرح حضرت الاستان المسام كانتدمه من فريق مرك كالعرب اليك شام كزرا تقارجس برمقد مريحق نوست فيعله بواقفا مير ما مقد مدين محل مرزا قادياني كالحركاليك معتبر كواه أس كا مناجزا دوم جود خليف كاديان ميرا محواه ب اجتمار ساني بيري عبارت مي مهار بعني جالين مجوكر ميري شار ويدكي ب- جناج بأن كالفاظ يدجي:

ناظر بن گرام! اس محرے شاہد کی شہادت ہے صاف میاں ہے کہ آخری فیدا بھی و عامے جایا عمل خام بابار ہے تیں ۔

<u>شہارت مرزان</u> اب میں بیرونی شیادت ہے فرافت عاصل کرکے خود مرزا قادیاتی کا بیان چیش کرتا ہوں:

بيان اول: خود يى اشتبارمرزام جود بيكا تكرمار ساشتهاري يك غفامح مبلد إمبابلد

ئے می کائیں بکیصا نے تکھاہے کہ ''بحش وعات فیصلہ جایا گیا'' محت بھتے

بيكاني سنصذياه واثبوت سيتك بادخواست كعش وعائقي مرابل مزقعا ووسرا بیان: مرزا تادیانی توش نے ایک علائلماتی جس کے جواب میں آن کے وحور محرر ة اك نے موفقهماا ورقاء ياني اخبار بقرش انہوں نے تيميوا يمي، يزج يہ ہے

(نقل خط بنام مولوی ثناءالله صاحب)

ا آب کارجنزی شده کارهٔ مرسله مرجن ۱۹۰۰ د مخرت سیح موجود (مرزا) کی خدمت میں پڑنیا جس میں آپ نے سمار کی حدث و نے افیار بعد کا حوالہ و ہے کر کہا ہے جیئز الوق كالكيف و فكاب راس ك جواب عن آب أو طلع كياجا تا ب كدا ب في الرف هيد الوق المجيخ كالراءه الروقت فالبركيا كيافها جَبَداً بيأوم ببلاك واسط كلها أيافها ثاكر ببلاست يمين آ ب كآب بزه لينة تمكم جِوْنُداآ ب نے اپنے واسط تعین عذاب کی خواہش طاہر کی اور اپنے اس كَ مَبِيلًا إِلَا الكَارِكُ كَالِيرِةِ التَّاقِ الرَّي الكِيدراء الكافّا الرَّوا تعلق معنيت الإوى الم آب كو و دیری را و سنه پکڑ فاور مفترت جیہ اللہ ( مرزا ) کے قلب میں آ ب کے واسطے ایک و عالی کچ کیک کر کے فیصنہ کا ایک اور طریق افتیار کیا۔ اس و مضم بلیا۔ کے ساتھ جواد دشروط بھے دوسب کے سب بهجها قمرار بالنام بلله كمنسوخ بولية لؤاآب فياطرف كتاب بيبيخ كام ورت زريق أأ

( خادم من من وقور محرمهٔ دق فقی عنه قادیا ت ۱۹۰۸ کا ۱۹۰۹ه)

اس می بھی صاف فرقورے کے سلسلہ مباہلہ تم ہوکر مرزا قادیاتی نے خدا کے القامت یہ عاکی تھی۔ اس کوم ایف سے جوز نامرز اقادیانی کی اس تصریح کے خلاف ہے۔ تبيسراه بيالنا مرزاق مرزا قادياني كي زندگي بين اخبار جرتاه يان جن أنيب مضمون تكارتن جس عُمَل بِهِ الْفَاظُ وَمِنْ عَجِيهِ:

" مطرت اقدس نیج موجود ( مرزا ساحب ) نے مونوی ٹناولیڈ صاحب نے ساتھ آخری فیملے ہے عنوان کا آیک اشتہاں ہے؛ یہ بس میں بھن تھن دعا کے طور پر خدا ے فیصلہ جانا تمیا ہے تہ کہ مہابشہ کیا گہا ہے ۔'' (اخیار بدوم مانست عادہ ایس 46 کم )

<u>اصول حدیث کی شیاوت:</u> رسول انشکانگ کے سامنے ہوا ہواور آنحض منگانگ نے اُس پر خاموثی فریائی ہوا س کوجمی حدیث مرفوع تقریری (حدیث رسول ) کام رکھتے جی رحرز اقادیائی کی زندگی جی قادیائی اخبار عمل ایک منصول چھچا در مرز اقادیائی اُس پر خاموش رہیں تا بھکم اصول مذکور میں بیان ہمی بیان مرزا کیا حاسے گا۔

<u>چوتھا بیان:</u> مولوی احس امر د ہوی جوم زا قادیا نے کے فرشتہ تے فراتے میں

" مسلسه كرمود القرائي المنظرة القرائل في من الكوري فيها جام القائل المنظرين المنظري

(رج ج آف دیا جون دور فی ۱۹۰۸ تا می این ج کنبر ۱۹ کار بیا جون دور فی ۱۹۰۹ تا می ۱۹۴۸) <mark>بیشی کهتا جون :</mark> جس دعا کورسول انتیافیگا نے سودب فیصله قرار دیا جوادر خدا نے آس کی تعویت کا الباس کیا جودہ قبول نرجونی جو آس کی مثال یا نظیر کوئی ٹیمن سے جوتو دکھا کار حرز اقادیائی کا الباس تجولیت کا دوجہ یا پیکا جیس کے پہلے ہم حرض کرآئے۔

بہرحال وجو بدکر و مصاف عابت ہے کہ مرزا قادیائی کا آخری فیصند کھی وہا کے ذریعہ تھا سبلید سے ٹیس تھا۔ علی نے جو اُس کو میلید لکھا تھا وہ افرادا لکھا تھا ۔ نیز اُس کے معنی کیطرف و ما کرتھے۔ جا تین سے سبلید کے ذرقتے ۔ جیسا کہ غصل ہم بتا بیکے جی اور شہادتی ہمی چیش کر بیکے جیں۔ فائد لیڈ ۔

<u>دوسراعذر:</u> اخباراً الحدیث ۱۹۹۱ میل عاداه ش صاف کها که جمع بیمورت مظورتین دکوئی دادات قبل کرمکانے۔

<u>اس کا جوائے:</u> مرزا قادیاتی کے ایک مرید بند (علی قولہ) طبیعہ موجود مولوی عبداللہ تجاہدی (وکن ) نے بہت اچھامت نانہ جواب دیاہے۔ تکھتے ہیں "جواب دیاجاتا بے تناه اللہ نے اس دعا کو مطور خیس کیا۔ کیا مطلوم فی کی دعا تعول مونے کے لئے خالم کی رہنا مندی شرط مواکرتی ہے۔" (برگر دیس)

( الراب بيز ان جشر معنف مولوي عبد القد جايوري عن ١١)

میں کہنا ہوں : بیں نے کمی نیت ہے اٹکار کیا لیکن میرے اٹکار کا انتجاب کو ل ہوا کہ نزادا کُتل بچائے میرے مرزا تا ویائی کے پاس چلاجائے بھائیکہ مرزا قادیائی نے اس اشتہار میں صاف انگساہ:

" مونوى تنا والله يوم إلى الكسيس أب فيصله فدوك باتحديث ب."

ستعید : انظرین کرام ایک بات ایمی آپ کی توجیعی لائی باتی ہے دویہ ہے کہ مرزا تاویائی سے اشتہار کی ابتدا اورانتہا کا حقاقر باکمی شروع عمل آپ کھی ہے:

" يَشْتَمْبِتُونَكَ أَحَقَّ هُوَ قُلَّ إِنَّ وَرَبِّيلُ إِنَّهُ لَحَقَّ "

ير آن جيد کي آبت جاس کا ترجد يد العالم (دسول الفقط) آب سے او چيت إلى ير آن ع جا آپ كيت خداكي م يدى ج-"

اس آید کومرزا کادیائی نے بہاں کم اس نے تکھا کہ بیری دعاخدا کی طرف سے اس ارتباط کی الرف سے احق اور فیصل کے الرف

" رَبُّنَا اقَضَعُ بَيْنَنَا وَبَهْنَ قُرْمِنَا بِالْحَتِّي وَانْتِ خَيْرٌ الْفَاتِحِيْنَ . "

یہ دعاشعیب علیہ اسلام کی ہے جو مرزہ کا دیائی نے اہل حق اور اہل باطل علی فیصد ہونے کے لئے کی ہے جس کے جواب علی خدائے الہام فرمایا تھا:

"أَجِيْبُ دَعْرَةَ اللَّهَاعِ" (عن وعاكرة واللَّي وعاقبول كرون كا)"

(لمتوكلات رج 140 (٢٧٨)

وه انجمی منتظر تیر.....

امت مرزائیا ہے: کمال احتمادے ایمی ہیات ال بھی ہفات ہوئے ہے کہ ولوی شامالفہ سب دعامرزامرے کا بہتائی تکیم فرالدین خلیم اول قادیان کے زماندیں رسالیادیولی قادیان بھی صربے بھرامغمون نظائفا جس کے خری العادا یہ بین:

" يم إلى إلى إلى والبيعي إلى المن إلى المناسب في الدهاس

ل مقلوم برواداً بي كام زا ما حب إن الدي لم سه بيغا كساريد (معنف)

ك الشاء الله وفي ادروواس كالتيويمي الناء الله وكيد الكان

﴿ مُولِّلُ عِلْ الْمِرِ عَاهِمَتِهُا مِورَةِ يَتَرِهُ مِغْمِرَ مِلْدِينِ ١٩٨٨ مِيارِتِ بَوْنَ جِلَا فَي ١٩٨٨ م اس حواسلے سے بالوشا حسّ نابرت ہوتا ہے کہ آخری قیعلہ والا اطان محضّ وعا تھا۔ مباہلہ شیخا ۔ اور وو عاشرور فیول ہوئی میمر تھیے۔ بی لگٹا ہوضرا کے علم بیل بقایعی ....

"كاذب مادل كاع ويركا"

باوجودال كه أمجه مرزاكه المحكاد كالمتحادث المناطقة المستورية المناطقة المستوردة المناطقة الم

: 48

لکما تھا کاذب مرے کا چنتر تول کا بکا تھا پہلے مر کما مد

## نا کامی ٔ مرزا

مرزا تا ، ینی نے دبویت تو ہوئے کیے جوڑے کئے تکرانیا آنا جس کام سکے لئے بنایا تھا اُس کام بھی کامیاب شاہوئے ۔ وہ کام کیا تھے بھی تا دبل آجر ایس کے 'ٹی کے الفاظ میں ہم بنائے بھی ۔ مرزا صاحب نے صاف لفظول میں بنایا ہے گدیج موبود کے زمانہ میں تمام تو بھی ایک اسلای قوم ہوجا کمی گی۔ جناتی تھے ہے کے الفاظ ہے ہیں :

" چونگرا تخفرت منظم کی نبوت کا زبانہ قیامت تک میں ہے اور آپ خاتم الانبیاء میں۔ اس لئے خدائے بینہ جایا کہ وحدت اقوای آنخفرت کا کی زندگی میں می کمال تک بیج جائے کو تکہ بیمورت آپ کے ذبانہ کے خاتر برولالت کرتی تھی مین شرکز رہاتھا کہ آپ کا زبانہ وجن تک تم ہوگیا کیونگر جوآخری کام آپ کا تعادہ اس زبانہ میں انجام تک بی تحریباس لئے خدا نے تعمیل اس بھل کی جوآغم قرمی ایک قوم کی اخرے دن جا نیس اور ایک می ذریب پر ہوجا تمیں۔ زباز محرى كَ قرى صديمى وال دى جوترب قيامت كاذباته بادداى محيل كے لئے اس امت بن سے ایک اب مترد كيا ..... جوتي موجود كام ب موجود بداراى كا نام خاتم الخلفاء ہے۔ لي ذبات محرى كيسر برآ تحضرت كيك جي اوراس كة ترش كي موجود ہاور مرود تھا كہ يسلم دنيا كا متعلق شهو جب كى كردويوات بوسل كي تكدو ساقواى كى خدمت اس ناتب المنوت كرم بدے وابسة كى كى جاوراى كى خرف برآ ہة الماره كرتى جاوروويد ہے الله فو الْغِنى اَوْسَلَ وَسُولَة بِالْهُدى وَجِهَى الْعَنِي لِسُطَهِواً عَلَى الْفَيْنِ مُحْلِم . "

اس عبادت میں کو بسیقۂ عائب مقمون اداکیا ہے لیکن مراداس ہے وَات عَاصُ (مرزا قادیائی) ہے۔ اس مقمون کے بتائے کو فود آ ہے ہی کے الفاظ چیش جیں۔ آ ہے فرماتے ہیں: ''میرے آنے کے دومقصد جی مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقوتی ادر خیارت پر چائم ہوجا کیں ودایسے ہے سلمان ہوں جوسلمان کے منہوم جی اللہ تعانیٰ نے چاہا ہے۔ ادرجیسا تیل کے لئے کرصلیب ہوا دران کا مصنوی خدائنگر شآدے ۔ ویال کو مجول جائے تعدائے دامدگی میادت ہو۔''

﴿ قِولِ مِنْ الدِينَكُمِنَ الْمَبْرِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمَبْرِينَ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الن عَبْدُولُولِ كَمِنْ اللَّهِ مِن مِعْمُولُ صَافَ اللَّهِ عِلَيْ كَمْ مَنْ مِنْ مُولُولِ كَا وَقَتْ وَنَا يَتَمَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن مِوجُعُ إِلَى سِيمِتْ عِلْمَ مِنْ حَدِ

ان حوالجات کی تحیل کے لئے ایک حوالہ اور تا کا طراد یہ وشایہ ہے:

" خو اللّٰہ تی آوسل در شوکھ باللّٰہ انہی وَ دِیْنِ الْحَتَیٰ لِینظُھِرہُ عَلَی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ الللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

(یابین احریباد جهادم ماشیص ۱۳۹۸ نود کن جه ماشید می ۱۳۹۸) ان حوالجات سے بالکل دائع موتا ہے کہ کی موجود کے دفت دنیا بھی اسلام می اسلام وین جوگار دکر بھے۔ اسلام بھی زمان محاب کے اسلام کا مثیل ادراکر میدند بوتواس کا تھیے بھی مرز ا ساحب می کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں:

www.besturdubooks.wordpress.com

''میراکام جس کے لئے شی اس میدان میں کفراہوں بیتی ہے کہ شی کری کے اس میدان میں کفراہوں بیتی ہے کہ شیکی پرتی کے سنون کونو ژوول اور عبائے شکیت کے حدود کی پیلا ڈن اور آئن خضر سندھی کے بارانت اور عظمت اور شان و تیا پر طاہر کر وں۔ نیس اگر مجھسے کو اوشنی کرتی ہے وہ میر سے انجام کو کول کیل ویکسی ۔ آ دیے تیس نے اسلام کی جماعت میں وہ کام کرد کھایا جو سے موجود ومہدی حدود کور تا بیا ہے تھا تو پھر میں سے بول اور اگر پکھینہ ہوا اور میں مرکم ہاتو تجرس کواور جی کرش میں بعد ہوتا ہوں۔''

﴿ قُولَ عَلَامِهِ مِن وَجَدِيَّة بِإِن مَا مِنْهِ مِنْهِ مِنْ مِنْ الْعَجْدِدِ الْحَصَّى ﴾ - الاجزاء في 1 - 10 الدر منطق لذا اصيدى " فيراض من الزيجية أوسين قاد يافي الادري

موالی قابل قور:
- کیا ایدا ہوا؟ اس کا جواب و بنے کی شرورت تیکی۔ کفر پر اسلام غالب
ہونے کے بجائے کفواسلاکی بلاد پر قالب آ دہاہے شعرف بلاد اسلامیہ پر بلکہ قلوب پر بھی آفر کا
خلیہ ہود با ہے۔ مسلماتوں بھی فحق و فحو دشرک اور کفرو بن بن دہا ہے۔ بہت سے فرز خدان اسلام
وافل کفر ہو چکے بین اور ہود ہے ہیں ذات اور سکنت ان پر غالب آ دی ہے خدا کی بناور صالا آ۔
مرزا قاد ہائی منبع موجود بن کرآ ہے اور آ کر چلے بھی مجے ۔ انسی حاصہ بھی کوئی تھی تھی ہے ہیں ۔
مرزا حاری خاب ہے مقصد تھی کامیا ہے ہوئے۔ واقعات میں کی بنا پر بھی ہیں ۔
مرزا حاسب این مقصد تھی کامیا ہے ہوئے۔ واقعات میں کی بنا پر بھی جی ہیں ۔
مرزا حاسب این مقصد تھی کامیا ہے ہوئے۔ کامی مسئ ترا سورا نہ بردا

کوئی مجی کام سیخا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی علی ہوا ہے تیرا آگ جانا باڑ لین ڈالٹک لینبرڈ آڈزلی الانتصار انٹر لین ڈالٹک لینبرڈ آڈزلی الانتصار

## ضميمه

مرزا قادیا فی نے اپنی علامات عمد تی علی ایک علامت ایک نتائی ہے جس کے ساتھ کل و نیائے اسلام کو تعلق ہے۔ وہ مُدر عرب (زاوانٹ شرقیما) کے در ایان رقی کا جاری ہوتا ہے۔ چنائی آب کے الفاظ بریں ا

" قر سان نے بھی میرے نے کوائل دی اور زعمیٰ نے بھی۔ مگر ونیا کے آکثر لوگوں نے بھے تول دیا۔ میں دی بول جس کے وقت میں ادعی سے کار ہو گئے۔ اور پیٹکو کی آیت کریر "و اخالعت او عطلت" پری ہوئی۔ اور پیٹکوئی مدیت " ولیت رکن ہوئی۔ اور پیٹکوئی مدیت " ولیت رکن ہوئی ہیں۔ دکھلادی۔ یہاں تک کرم ب اور جم کے اؤیٹر ان اخبار اور جرائد والے جمی ایٹ پرچیل جی ایل ایف کرم یہ اور کم کے درمیان جو رقی خیار جو رہی ہیں جہ کی آس چیٹکوئی کا ظہور ہے جو آر آن اور حدیث عمل ان انتھول سے کی گی آجی جو آخ موجود کے وقت کا بیٹلان ہے۔ "

ناظرين خصوصاً معنرات حجاج!

کیا آپ نے سنا ایا سفری زاتل و یکھا کے سفری دیاں اونٹ بیکار ہو گئے اور دیل دیاں چاری ہے؟ ( ہر کز ہر کز میں) کی جس جھن نے کہا تھا کہ کہ دور دید بید بھی ریل کا جاری ہوتا ہیری حمد افت کی علامت ہے جب دوعلامت نہ یائی گئی تو وہ کوئن ہوا؟ بھالیکہ دوآ بن ہے؟ اسال پہلے فوسنہ بیکا اور یل آئے تک بھی تھی یائی گی ساور حلی آیا دوجاد کیا راضوں سا!

التي اظه المشتكي على ما يقولون وهفا. فانحر دعوانا ان الحميد لله رب العالمين. وحيلي الله على رموله والإ و اصحابه اجمعين.

۱۵۱ کی دم کند مین الله ابوانوفا وشکامانشد ممن بلد دامرتشر ۱۳۷۹ میر



۲۳۸۴ و ۳۳۸ و بسم انشدا ترطن الرجيم

# قاديانى تفسيرنويسى كاچيلنج اورفرار

ادھر آ بیارے ہٹر آزمائی او تیر آزما ہم مگر آزمائیں

بہلے ایک نظرادھ بھی

" فنز کا و یا نیت اورمول تا قا داند امرتسری" کے مستف نے مواد کا تھا داند امرتسری کی روق و یا نیبت پرتسانیف کی فہرست ہیں" کا ویائی تشہر نوگ کا چینچ اورترا ( ' کے تعلق تحریم کیا ہے کہ " پہلے بیستمون کی صورت ہیں ابلحد بہند امرتسر کی اٹنا عت "و رفر ورکی اور اما ہر پلی ۱۹۳۱ء کے دو شادول ہیں شاکھ جوا۔ جدیس رسالہ کی تھل ہیں اور صفاعی کو شائع کر و یا گریا ہے" انسوس کہ ہمیں رسالہ تو میسر ندا یا۔البتہ تحولہ دونوں شارے وفتر موکز بدعا لی مجلس جھند شتم نہوت ماتران کی از ہمر ربی سے ل جمعے ، و بال سے میستمون کے کرشائل اشاعت کرنے پرد ب کر یہ کے کرم سے ساستے ہو ا

والسلام فقعِاللهومايا ۱۳۱۳، رئوال ۱۳۹۳، د

#### .... نيز .... مع القدائر حمل الرحيم

جناب مرزا قاہ پائی منوتی کو بہ خاص حکر حاصل تھا کہ آیک جہت سے جب وہ عام ماسے اسپیغ خلاف پائے تو لوگوں کی آجہ دو مری طرف پھیرٹ کی کوشش کرتے ۔ جی مادوں میں صاحب کوڑے سے مرز اصاحب کے برخاناف آ واز انھائی تو طوز اصاحب ئے \* 194ء میں آن کو اور آن کے ساتھ جھے فائسیار اور ویکر علیا دکو یا گھنا ٹر آخیر تو یک کا توشن دیا۔ جس کے چنو جملے یہ ھے:

''جم دونوں (مرزا صاحب اور پیرسا صب) قرعا ندازی کے ذریعیا کیے آر آ کی سورہ کے کرم پی سیج طبع میں اس کی اٹنی شیر کھیں جو قرآ کی علوم ادر حقائق مورسدار ف پر مشتش ہو فریقین کا اختیار ہوگا کہ دی آئی کی کے لئے ایک دوسر ہے کی بخوبی علاقی ہے لیس تا کہ کوئی ہوشیدہ '' مگاب ساتھ دینیو … ہر گزافتیا دین ہوگا کہ کوئی فراتی اپنے ہاس کوئی کیا پ دکھیا کی مدد کا دکھ پاس شماے (عالی) … میں ہر حال اس مقدلے کے لئے جو بھش بالقاطی عرفی تھیے ہیں۔ برگال ہور میں اسے تیش بہنچا دیں کا (مقدم) ہے''

(اعتبار معوان الهیمری شاوسان کی آبادان نے کے لئے آخری دین اللہ اور است ۱۹۰۰ء۔ مجموعہ اشہار سے نامیس میں است میں ۱۹۰۰ء اس کا تقید میں دول تھا کہ تیرسا حسب مجازی و شاکسار اور دیگر علاج اسلام کا ہور میتی محک اور

مرد اصاحب تشریف ندادے ۔ اثباق سمید بھی چلسہ ہوا ہوئے مواجوں نے تعمیس پڑھیں ۔ جن ہی (یک شعریہ بھی تھا:

> بنایا آڑ کیوں ، کا چرد نکل! دیکسیں تری تغیر دائی

جیرافیر؟ ۔ بیدنمانگزر آسان کے بعد میاں محمود خلف مرز اصاحب خلیف افی تاہ بان کا دور آیا تو : آپ کے حاشیشینوں نے من الفرمت اوا کرنے کو قاد باقی خبار الفحش الا اور وال فی ۱۹۲۵ ویس علماء دمج بند کو بالفقائل تعبیر تو یک کا تولس و یا تو ہماری خیرت نے تقاضا کیا کہ بمار ہے ہوئے ہوئے ہوئے کادیان کی قابید در طرف کیوں؟

> جاتا ہے یاریج کف فیر کی طرف او مجھٹا ستم تری فیرت کہال گی

آس کے جواب چی ہم نے لکھا:

''جہم بالمقائل تشمیر نوشک کے لئے ہیار ہیں'' (الحدیث الامراکت ۱۹۳۵) الفنٹل اس کے جواب میں جوائر ساما افغا ہے دیویند نیوں کو ہے سوادی تجہدات ایواں وقل و بتا ہے پہلے وہ دیویند یوں سے وکالت نامد حاصل کرے ۔ اگر وہ مخاطب بندآ ہیاؤ کاویان عمل آگرتشیر کھے۔'' (انسل نے امائیر مہمیری رامائیر معمدر) ای سکے جو ب میں ہم نے الجود ہے ( ۴۵ رخبر ۱۹۳۵ء ) میں لکھا کہ: ''نظلمی حیثیت ہے ہم مجیء کو بدی ہیں ہمیں وکا است نامد کی صاحت ٹیک ر''' اس کے بعدہ باہد ہے ہے مجامزتو سر ۱۹۳۵ء میں ہم نے فیصلا کن جواب ویاجہ ہے ہے: ''سنو تی اہم نے دو یا تین کرتائیس جا ہے اس لئے آخری املان کر کے اس بھے کوشم کرتے ہیں ، جاتھرین اپیک کوشیقت معلوم ہوگئی ہے اب اصل بات متو ۔

آ ب بتراخی کریفین کوئی تاریخ مفرد کر کے بنالہ ( آناه بان سے مرف کے روکیل ) کی جائے مستحد میں اور آ ہے۔ جائے مبود میں آ جا کیں۔ جہاں آ ٹھ بہج سے مسالہ بھے تک جلس ہوگی۔ جس میں ہمیں اور آ پ ( فلیفہ قادیان ) تغییر القرآن تکمیس کے رائی خرائے سے کرچھ سے اور آ پ سے قریب وک وزار آزاد کھ تک کوئی آ دی نہ چھے گار بھاد سے باتھ میں صرف ساوہ ہے تر جر قرآن اور ساوہ کا غذاور آزاد کھ ( انڈی چڈٹ ) ہوگا۔

آ ب کوافقیار ہوگا کیے رکو ہے لیے دو نیج تین لیجے ۔ مریدوں کے تریخ کا اندیشہ ہے آ ان کوشع کرد بیجے کرد دہرگز آ ب کوالیے استحال عمیاد کیجئے ندآ کیں۔ ہاں جس جوردات ہات ہے کوسچھادوں کہ اس مقابلہ کے لیے آئی نے سے پہلے اپنے دکن انظم مولوی سرودشاہ صاحب ہے ضرار مشورہ کرلیں کیا تک:

> سنعیل کے رکھ قدم وشت خار بھی مجنوں کہ دس نواح بھی سودار برہت یا بھی ہے

اس ساف جواب ادرسید سے جواب کے جواب مجمد العمل سے مجروی

روناروبا كدا

'' مولوی نگاہ نشرصا دب جو ہمارے پہلے پہلٹنج کے نخاصب نہ بتھے اس بھٹ جس آ ن کو سے ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ دمج بند ہوں سے قائم مقالی کی سندلیس جو ہمارے اسمل کا طب جس کر افسوس کے اس بھی و مکامیاب نہ ہو سکتے۔''

اصل باست كاجواب ميون ويا.

" آمادے ہاتھ میں مرف مادہ ب ترجر قرآن اور مادہ کا تفاور آزاد تھم ہوگا۔" " بے شک پیلر کی مقابلہ آمل وقت درست ہوسکا تھا جب یہ کھٹا ہونا کر ذید ہولی پڑھا ہوا ہے یا بھر کیکن برخکتہ انسان ہو تعادے پہلے مضاجن پڑھ چکا ہے اور دیج ہند ہول کے اشتہار کود کچہ چکا ہے وہ مجمع مکٹ ہے کہ مقابلہ اس اسر شرخیس ہے کہ معرب طابعہ آئے کالی اللہ د افذ قدائی عربی جائے جی باخیں یا تجراحری موادی عربی جائے جی باخیں۔ بک فیسلداس امر کا کری ہے کہ افذ قدائی غیراحری مواد جو ان پرا سے علوم طا ہر کرتا ہے جو کا کتب جی ٹیس ۔ یا حضرت کتے موج دعلیہ اصلا تا والسلام سے او پراس نے ایسے علوم طا ہر کئے جیں اور جن کے ذریعہ آپ کی بھا مت جی جی بیرطاقت ہے کہ آر آن کر ہم کے نے علوم اور معادف کا ہر کر سکے راس فیصلہ کے لئے بے ترجر قرآن نے کیام کی ؟ اور دومری کمی تھا ہے کے شاہوے کا کیا معلیہ ؟ "

( النشل ۲۵ دومبر ۱۹۲۵ء)

ناظرین اخور فرما کی ظیفر قادیان کے والد مرز اصاحب نے ورصاحب گزاد کے سامنے کار میں اسپ کواڑو کے سامنے کسی صاف کی سے کام لیتے ہوئے حربی کی شرط نگائی اور برنا یا و عدوگا ر تاریخی و سے کر بے کار بر کار برا

محران کے بائیں جان کے طوع کے دارت ہیں وائی کا تروہ تھی ہانے۔ند کا ویان چوز کرکسی دومرے مقام میں آتے ہیں ۔ تو آخر کا دیشھر پڑھ کر دومرا ہے اگراف بھی بند کیا گھیا۔

ہے دو کھڑی ہے جع کی تی مجنی مجمارے دو ساری ان کی شی جمزی دو کمڑی کے جد

تیسرا پیراگراف ۔ عوصہ وواز اور حدث عدید کے بعد ۱۹۳۸ ماریخ ۱۹۳۰ وکا چرا کیسے آواز آگی۔ الفشل نے تعرفزا فٹ کا اشارہ پاکرمند دجہ الی الفاظ نکھے۔

ہیں کیجہاورم بیرتائیے شکریں ناممکن ہے۔ چنانچہ پیرصا صب کی تا نیریمی ایکے پیشمون الغشنل ( ۱۹۳ مرخی ۱۹۹۰ ) چی فکاہ جس چی چنہ اوقیا والفاظ ہے تھے " بیکا م (آخربر فرنک) آسان فیل به ورشانورشاه دیوبندی مولوی شاماننده پر مهر فی شاه کولز وی اور دیر کهائز کیول متم یکم که صعدات بن دے بیں ۔"

(النشل ۲۲ دمنی ۱۹۳۰م)

ای دجوت نانے کی تو یک مولوی فورافی (فور) کمریائی کی ایک مرزائی دوست سے اس بادے یک مکاتب مولی جس م تھے توبدوال کی گیا تو عل نے آن کی چنی الجدیث سوم می مجھود وجی درج کر کے بھاتھا کہ:

'' مبط بھی فلیڈ و بان نے دم بند ہوں کو قیر نوکی کا پھٹے و یا تھا۔ جس کے جواب بھی ہم نے تصافی کھٹے اعظیم حظیمت سے ہم بھی دمج بندی جس نے سراور کرتا ہے۔ جا مع مہد بھی آ کر بالفقائل تغییر کھیئے ۔ جس کے جواب بھی آ بن تھے باس نے بھی بلکہ اٹکا و کر گئے ۔ محذ شور داملو ڈامی بھی حاری فرق سے کوئی شرط تھیں مرف یہ کہ ساور کر آ ان اور کا نوج کا دو اس سے کردا گھیا اٹک آیک دومرے کے سامنے بیٹھنا ہو کا او تھیر اور سعارف کے لئے خرود کی ہوگا کہ علوم مربے کے باقعی ہوں کی ۔ (ابوالوفاء)''

اس کے بعد المحدیث 4 / 22 جوان ۱۹۳۰ وشن بھی ای سنمون کی باور بانی کم گئی۔ اس پرانگیشل (ن ۱۸ فبر ۱۹۳۰ مر ۲۱ جوال کی ۱۹۳۰ء) بھی ایک ٹوٹ کلا جو یہ ہے:

''چندروز ہوئے مولوی تماداللہ نے معرب ضلیعہ ایستی جائی اید اواللہ بنسرہ العزیز کے استالہ سے تعلیم اللہ ہوئے جائے سقابلہ سی تغییر تو یک پر آباد کی کا ڈکر ایسے اخبار بھی کیا تعاد اس سلسلہ میں برائے جب بہراورانشا واللہ صاحب نے شملہ سے اخلاع دی ہے کہ چھلے مضافین کے جوالے اُٹھوائے جا رہے جی اورانشا واللہ العزیز جلدی ہی مولوی صاحب کے مشمون کا جواب تھاجائے گا۔''

المحديث أنه المنظمة ماع كالم كافتره يزاء كربيت خوشى بولي كداب بم قاديان بر جيش مرجه فق تمن ياسم سي- انشا والله-

(۱) مرزا صاحب نے بھی قاویان پینچ کر گفتگو کرنے کی وجوت وی بین ۱۰ بھوری ۱۹۰۶ اوقادیان پینچامرزا صاحب ند نظے۔ آیک فقے۔ (۲) مرزا صاحب موٹی نے آخری فیسلہ کا بشتیر دویا کہ مرز ۱۱ درمونوی نامانڈ بین بھرنا پہلے مرے کا ۱۹۰ مرککے۔ دومری فقے۔ (۳) مرزا صاحب کے مرج وی نے اس مشمون پرانس کی مہامشا کر کے تحق مورو پیدام کو جزایہ فیار تیمری فقے۔ انجی فقو عاص کی طرف شارو ہے۔)

مراس العان سے بعدا بینے خاموش ہوئے کرمیں خیال کز را کہ قادیانی وید دھی

معثو قاندوه و ہے کم تبین \_

مریدان باسفاه کرچه چی مفاتی ش انتها کو پیچه بوسته چی بیکن پفتر دل شی یاشهرول اورو بهات می فرایش خالف کی چیز چهاز سے محک آ کراچی آه و بکا تعرفا نشت می چیچ د سچ چی سه چناخچه ایس امریمی یعی ایسای مواقع فلیفد قاویان نے بری ایجیت سے سالانہ جلستا و یان چیل ایک فولی تقریر کی جر بعد انتظار بسیار الفشل (۳۱ رجنوری ۱۹۳۱ء) پی چهپ کرآئی جودرج وش ہے:

"اس سال جب عن شمله جائے لگا تو مجھے معلوم ہوا کے مولوی شاہ اللہ ساحب کے بالقاتل تتبیر تولی کے متعلق ایک منعون شائع کیا ہے۔ روائل کے دفت وہ منعون مجھے لما۔ شملہ یں چوکے اور بہت کام تھا اس کے عمل اس معنون کی طرف تیبرز کرسکا۔ .... ...اب عمل اصل بحث کو لیتا ہوں۔ عمر ماری ۱۹۳۰ء کے اکٹھنٹ 'شن میر ااک مکالمہ ایک غیرا حمر می مولوی ہے جو بزے میا**ح تھ**ادرانہوں نے وٹیا کے بڑے صد**ی چکراگا یا قبا'شائع** ہوار آخرانہوں نے بیت كرلى اورحيورة باوش ما كرفوت بوسك \_ فنهول نے جمد سے كي سوالات كئے تھے جن كے يم نے جواب دیے۔ ای سلسلہ میں آنہوں نے ج جہا کیا علاماند ھے میں جوالی واضح ولاک کوئیں ہائے۔ اس کے جواب عمر میں نے جو کھی کہا وہ النعشل (عدمارج معاور) عمر ان الفاظ عمر شائع ہوا ہے۔۔۔الشنق عی اس مکالمہ کے شائع ہوئے پر فائل جعش اوگول کی تحریک پر موادی شاه الشهاعب في كلها: " يهل مى خليفه قاديان في ديوبندي ل وكتمير توسي كالمنتي ديا تعاجب ك جواب میں ہم نے تکھاتھا کہ تعلی حیثیت ہے ہم بھی دم بندی میں ایک سادہ قرآن الراف الے کر مثالہ کی جامع معید عیں آ کر بافقائل تغییر لکھتے جس کے جواب عیں آن تک بال در کچنی ۔ بلکہا ٹکارکر مکنے رخمخذشتہ داصلی تا ایب سمک ۔ جاری طرف سے کو کی شر اینین حرف یہ کرسادہ قرآ ن اور کاغذ تھم دوات لے کرا لگ الگ ایک دوسرے کے سامنے مینونا ہوگا اور تغییر اور سوارف کیلئے مروری ہو کا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں ۔ اِس الاحد بے ۲۳ رم کی ۱۹۳۰ء ) اس تحریر سے یہ امورة بت بوت مير إول بيركمولوي ثناه الشصاحب في تغيير نو يكى كم متعلق بيراد و بين منفور کرلیا تھا جو میں نے دیو بندیوں کو دیا تھا۔ دوم بیا کہ باوجود اُن کے قبول کر لیننے کے میری طرف ے بال شکی بلک اٹا اگرویا۔

کیلی بات کے مولوی صاحب نے چینے منظور کر لیا تھا خودان کی اپنی بات ہے رو ہوجاتی ہے وہ چینے منظور نہیں کرتے بلک ایک نیا چینے و پہنے ہیں۔ چنانچہ یاد جو دید لکھتے سے کدان کی طرف

ے کوئی ٹروائیس پھرشرطیں ہیں کرتے ہیں۔ اے مالا تکہ شرطیں ہیں کرنے کا بی پیلیخ و ہے والے کا ہوتا ہے چینچ متفاور کرنے والے کا کیس ہوتا ۔ چینچ متفور کرنے والا بیٹو کیدسکیا ہے کہ جوشرا قلامیش ک کی میں وہ معقول نیں نما میں بھر رئیس کے سکتا کہ عمد اپنی طرف سے بیٹر طیس بیٹر کر ناہوں مولوی صاحب نے بیچ کہاہے کران کو جواب نددیا کیا تھا اور حادی طرف سے خاموش دی۔ بریمی درست نیس ان کو جواب و یا کمیا نقاء جنا نیرے مراکنو پر ۱۹۳۵ء کے الفضل اسٹس میری منفوري مصاليك منمون شائع كيا كمياس بيرامس هيني جواس وهند ويا تعااور جواب مي قائم ہے۔ ۱۱ رجولائی ۱۹۲۵ء کے افعال میں شائع ہوجا ہے اوروہ نہے۔ غیراحمدی علاول کر قرآن كريم كے دومون رقب روحانيد بيان كريں جو بكلي كى كتاب بي تيس فيے اور بن كے يغير روحاني سخیل نامکن تکی۔ بھر میں ان کے مقابلہ برکم ہے کہ وشخے سعارف قرآ نے بیان کروں گا جرمعرت مسيح موجود ( مرزو ) عليه الصلوة والسلام في لكعيد بين اور ان مولويون كونو كيا سوجعت تقد ميليا سغسرین دعنصین نے بھی نہیں کیسے۔ اگر جس کم ہے کم ذھمے ہا ہے معارف نہ کھی سکوں تو ہے شک مولوی صاحبان اعتراض کریں ۔ ۔۔۔ یہ وہ چینٹی ہے جوہ بے بندی مولوی کردیا ممیا تھا۔جس کے جواب شن مولوی ته والله مهاحب نے تکھاتھا کہ شن بھی و مح بقد کا پڑھا ہوا ہوں و شن استے منظور ا کرتا ہوں۔ لیکن کہتے جیں سادہ قرآن اور کاغذ تلم دوات لیے کر الگ الگ ایک دوسرے کے سائے بیٹھنا ہوگا۔ میں کہنا ہوں ترجمہ یا بے ترجمہ کا تو کوئی سوال می نیس بعظوم ہوتا ہے مولوی صاحب کی مقتل شرواتی کی آگئے ہے۔ سے کہ باوجودائن کے کیافہوں نے میرے متعود مضاخین ا در کا بین برحی بول کی برخ تغین بر میری تحریرول کارعب بھی جانتے ہیں۔ سے محمر خیال کرتے ج کہ جب جبرے ماتھ بھی سیعتر جرقر آن آ یا قبلی شی ان سے منہ بلد شریرہ جاکاں **گا۔ کو با**ج ے ہم نے شرعوں کی نئی کی بےشر مانیس لگائی۔ ہم نے تو بیکھاتھا کہ ماہ دقر آن اور کا غذتھم نے کرآ جا ڈ راس جات كوشر واكهنا قدد بافي و ماغ والوان كا كام بيد ( الجعديث )

ع آپ نے جارے انکار کیے کا سطاب تیل مجاریا انستہ مریدوں کا تکتف سے ماقع ہوئے ہیں۔ آپ نے ۱۳۱۶ء کا برافاق رکو بوقعا قا آس کا بواب الجدیدے انوانو بر ۱۹۳۵ء میں دیا گیا قا جس کو انشنس ۲۰ سرم ۱۹۳۵ء بر ہی قور کر کے وہ تکما بوائم سے اور نیک کر ہے۔ جس کا فرادی '' ہے فشد ا' سے ہما دونا قرائز کی اسطامیہ'' ہم ہیسے آس عمیارت سے برائیسدول انکار بکار آرادی کیجے گا۔ گئی آپ کا عادا کو تک موازد سے کو انگاد سے نیاد کرنا خان ہے۔ اس عمیارت کے براق سے مراقی ہو تھے جی رے دیکھور مال عموانی عردا ہے۔

ے ہمتھائے بی کریٹای لا مدی کھی مائے۔

کھے میری طرف سے شائع ہوتا ہے وہ موادی سا سب لکھ کر چھے بھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اسے شائع کر دیتا ہوں۔" مولوی صاحب کو یا در کھنا جا سپنے میری طرف سے پیلنج خیمی کدیش بیزاعالم ہوں ۔ اگر کوئی ہے دموئی کرے تو اس کے لئے ایسی بات بیش کرو بیا جواس کی ذاتی قابلیت کی نفی کرتی ہو۔ اس کے دلوے کو رد کرسکتی ہے۔ محرج پر کہنا ہو کہ جھے خدا تعالیٰ ک طرف ہے تائید اور لعرت حاصل ہوتی ہے اس کے لئے یہ مجی ضروری ہے کہ دوالی چیز ڈیٹر کرے جس میں شدائے قبالی کی تائید شائل ہو .... عمل نے اُرود عمل ترجہ کرنے کا جیلئے نہیں ویا ۔۔۔۔ اب میں بینٹا تا ہول کوتنسروں وغیرہ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ زیر بحث بیا مرقعا كرنغيير تفينے والے كاتغيير بين يجوا يسے معارف ہوں جو پہلى تمابوں ميں ندہوں بيمر ميں تغييروں کا حافظائیں ہوں۔ چرالٹ تغییروں کو دیکھے بغیر یکمی طرح ین لگ سکر سے کہ فلاں ہات ان میں آئی ہے یاضی آئی ... اکا طرح قرآن کریم کی کلید کی محص درت برگ کے تک میرار دو کائیں کہ بھی قر آن کر پیر کا حافظ ہوں۔اس لیے قر آن کریم کریم کی کلید کی ضرورت ہوگی۔ وہ مضمون يومير الدفاعن عن اوتاب و وومرول كوسطوم بين بوتا محرساري أيت بجصر إدميم بول مولوی ساحب نے بیشرط لگائی ہے کر تغییر اور معارف کے لئے شرودی ہوگا کہ علوم فرید کے ها تحت جون برنگر بیدمها ف بات سینها درایهای مع ناشره دری سیده در ندشنانقر قران کریم شهر جوز الک الكتاب آياب بيري كتاب ك معنى كيز الكهون أو برخص كيفي كاكرية غلاب الجراس شرط ك بيش كرنے كى خرورت تى كيا ہے۔ لے اگر علوم ترب كے خواف كو كى بات بوكى الا دوقو فر رأر و بوجائے كى .... مولوى مداحب كي تحريث ايك اورجى الليف سهد ده ايك طرف توبه تعط ين كداد كولى کتاب یاس تر بوجس سے مراد اُن کی تقامیر ہیں راور دومری طرف بیشر طالکاتے ہیں کرمرف ساده بعنی بے تر برقر آبن ہو کو پان کے نز دیک گرمیرے پاس سادہ قر آبن ہوا تو تیں کہی نہ کھ سكول كا \_كوكد قرآ ل كريم موني شرا ب اور شرا مري ميس جائد اليكن ساتحدي ال يح ضال ش میرے یاس رازی کی تغییر میں ہوئی جائے تا ایسان ہوکہ عن اس کے مطالب نے الوں۔ ا

میرے یا س رادی کی میرین ہون چاہے تا ایسان ہول کی اس کے مطالب نے ہول ۔ ان ا مولوگ ساحب کی اس بات سے قاہر ہے کہ دب خدا کس کی مثل ماردیتا ہے فوج مام بدوقو فوس سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔ کیا کوئی شنس بینیال کر سکا ہے کہ جو تفقی قرآن کر کم کا از بر

ع عمل سے چاہد میں نے ''آمٹی'' کے میں '' کا ویان' کے اوں اُن کے کہ گزائب کے 'گراب کے ''کی گیز ۔۔ ۔۔ کردیں ر( ایور بیٹ)

ع بهلیمی ندهم می شد همیک المیف زیان ب - (انجدیث)

نہیں بیانتا و دائری اور این حبان کے مطالب تو بھے ہائے ادر ان کی تقسیر سے معمون پرائے گا۔ اگر مولوی صاحب کی مقتل میں یہ بات آئی ہے قو کو بیانتہائی دوجر کی احتقا نہات ہے۔ میں یہ نئر طابے چینے میں اور بلاحد و یہ بون کرکوئی اُردو کی کمآب نہ رکھنی ہوگی اور شرق جمد دالاقرآن ہو کا ۔۔۔ فرش اگر اُنہوں نے جرا چینے سنظور کر کیا ہے تو آئی معادف تھیں۔ ان کا خرج ہم دمیں ہے را ب میں چند کی فرط کی بھی رکھتا تمام کے تمام نکات ایسے بول کے جوکن چیکی کمآب میں نہ بول کے۔ اور ان تغییروں میں تو یقیفا نہ ہوں کے جو باس دکی جا کہی ہوئی ہاتوں میں نہ بزنیں۔ ''

﴿ الْعَسْلِينَ مِنْ الْمِهِ الْمِنْ فِي السَّارِينَ وَيَاسِ وَالسَّارِينَ وَرِي السَّامَةِ )

ا الم سائد ہے : ۔ اس سارے مشمون کا ظامہ دوفقرے میں۔ (۱) بیاکہ میاں محود صاحب تغییر تولی کے دفت عملی آفتیر میں اور کلید قرآن س توریجس کے۔ (۴) اور معارف جو بتاویں سے وہ اپنے باب مرز اصاحب کی تجم ایات سے بتاویں گے۔

پہلے تھرے کا جواب تو خود مرز اصاحب متوفی کی تحریرے ماتا ہے جو ہوائٹ تغییر نوکیں حاسیتانا تی وسے اور بننے کی شم طوالکا بچے ہیں۔

دوسرا فقروآ پ کی اصن کیافت کا کائی اظهار کرتا ہے۔ ناظر بن ایک مرجہ بھر انعمل جے کا نمبر ۵ سام ۵ مار بی معہدا میک عبارت ۱۹ حظافر ما کی کس زور دورکھی تعلی ہے دونوں کی بینے جیں۔

"الله بتحالی نے صفود ( خلیفہ قادیان ) کوتر آن کا اجباعلم عطا کیا ہے کہ کوئی مقابل میں

الرسكان إ

کیا وہم میک ہے کہ جو بادائی نے کہا بیٹا تی نے اوفق چیمٹل کی گرفش کر دیا۔ ارے جنب آپ کے دائد ماجد کے معارف کے تو یہ بھی رسالہ کا تاہم مرز اللہ میں دکھا بچکے ہیں۔ بلکہ آن معارف کی جہ سعام اس شعر پراجان میں لاکھی تیروں نہ بھتی ہے نہ بیٹھے کا تنہاری تعم کیٹی کو بہت ہے ہو بیٹھے ہیں تر چرج تم سے فتر کر چینٹے

کیمیا آموں کا مقام ہے کہ سانا شاہلہ تکی بڑاروں کے جھے جس مقریر کی چرمید ہے۔ آس تقریر آو انچے کرشائے کیا جس جس دنیا چرکے علاماسلام وقفیہ آو گئی کا چیکے دیا کیا ہے۔ آخر بات آگی تو یہ کہ ''عین معادف قرآ نے بیان کروں کا جوحفرت کے موجود (مرز اصاحب) نے لکھے میں ۔'' مرز اصاحب کے مرید واقع کے سرید واقع کم سے بیٹیل کیتے کیتم مرز اصاحب کو چھوڑ وویہ تو تسہاری مرخی پر موقوف ہے صنی شداء فسلہ فرمن و من شداء فلیک کفر ۔ ہاں پر کہنا تو تعاد التی ہے اور ماتی تمہار افرخل ہے کہ'' فلیف قادیان کا دعوی قرآ ان وائی کا تعاد اس والو سے کا ثابوت اُس کی لیوات سے انوبار انت نہ''

معارف رکھنا ۔ والد کی تغیر کواچی لیات بتانا آریوں کے بناک کے مثابہ ہے۔

بعد اللتيا و التين: مخفريب كما بسماده قرآن كرمير بي تغرر كرده مقام بناله ش يا البيغ دالد كم مقرر كرده مقام لا مورجي آكر كم محفوظ مكان شد بالقائل عربي من تفير تفعيل عربي من شاكه تكبي تو أرد دمي منظور كرمك بول به كما بيكيد قرآن كي محااج زت و ب دول لاً به من اب زياده باخي ندكري ابرانسان موكر ججه به كنية كاموقع سے

> تین وہ قول کا بکاہ بیشہ قول دے دے کر جواس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا قو کیا مارا آپ کا

آپ کا بری خوا د ابوالوفارشارات امرتسری س

ا خبارا جورية امرته ۱۳ ارفروري ۱۹۲۱ وم ۱۸۲۱

# وہی تفسیر **نو کسی کا ولولہ** پھردوبارہ عشق کادل میں اٹر پیدا ہوا

، ظرین کویادہ وکا کہ الحدیث موری ۱۹۳۳ء شریق دیا انہا ہے۔ تقریر اولیکی کے متعلق لیک بسید مضمول کھیا گیا تھا۔ اس کا خلا مربیا ہے ک " مرز اصاحب ستونی کیاشروط پرتغییر کلسی جائے بینی کوئی کمناب سرتھ ندیو یخییر مر بی میں یو بخیبر میں وصعارف میان یول جو پہلے کی نے نہ کلیے یول۔ وغیرو

کو پنچگرا کرائ کو جو برخل خلیفد قیاد نیاش رکھا۔" (انسنل ۱۹۱۳ ماری ۱۹۳۱ مایں 2) <u>املحمد برٹ : ۔</u> ہم اس کے جواب بیش کیوں بولیس کیونکہ بیسب اشادات کا دوری پارٹی کی طرف ہیں۔ چنائی آھے اس کا نام بھی آ جا تا ہے۔ ہاں ہم اقابل کہتے ہیں <sub>۔</sub>

بيرال في يريدوس يدال ب يرانش

اس نے مریدوں کی تحریک ہے۔ ۔ صفیاعہ آنا فیائی متحرک ہوئے ہی حرص ایک کی کہاں سے سکون اچھا تھا۔ اخبار الفضل قاویان الامہاری میں ایک طویل مضمون کا ہے جس میں نہ '' بال' کا بینہ چلا ہے نہ' الل' کا فکسال شعرکا مصداق ہے۔

> جھ کو تروم نہ کر وصل سے او شوغ مزاج بات وہ کہر کہ نگلتے رہیں پہلے ووٹوں۔

آب كي تحرير كالفاظ يدين:

لفضاكا بطبخ تصدينا يرافيس ويناقض مباخت موكاءب تنساك المرشل سندي كالإيدالوك نابوك وه خدائے تعالیٰ کی تا مدیت سب د نیا ہے زیاد واقعیع میں گھیے مکتا ہے دور مجھے بدومونی نیزی اور جہاں انتها بين مجمعة بوراء ونوي مداحب وتعمل إوجود لاف زقي كي عادت كالبياوتوي تيس بهارين شمل امرين جمرين النيكولي المسينة فويد من الفديون كالدرق تبين وسريس مقد بله موات جبو في ے اور کیا تک رفعا ہے اور مواوی صاحب کو سے آب واپن قومیت اور اپنے شہر کی انہیت ہے پینوان طیال کرتے ہوں ایس اینے گئے خالی پینوائی والے زور و بنٹ مجتابوں ورسرف اپنے ہی ستہ بلنہ کے لگئے تیاد ہوں جس ہے اسلام ورسسندگی میزان کا بہت ہو آیا ہو ۔ لیکن اگر میرا طیال مولوی صاحب کی نبیت درست تیں بکہ انہیں عربی تعنیف یائے نظیرتہ امہ کرنے کا دنوی ہے ہو وہ یکٹنی شائع کر دیں کہ خداے تھائی کی طرف رہے جھے م اُن زبان میں ایک فعیا حت مطابعوثی ہے ہمں کی نظیمہ اس زیانہ میں مو ہووئیں ۔ ہاقر آن کریم کے آردوتر ہمیہ کے لئے خاص کال حطا ہوا ہے۔ پھران کا اس فرنونیت کے لئے غدائے تعالٰ کے فضل سے ایک وی مشرور کھڑا ہو جائے گا فأكر ومرذا محوداح الارشابيدان عن خدا تعالى كوئي نيانشان أن وكورو بياسا المحمد بیٹ نے اس مادی لذیغ مبارت کامخص ہے کے نظیفہ صاحب عربی ہیں تغییر کھیا تہیں جاہتے۔ بہت نوب ہم میں آب کوم فی ٹولند کے لئے میمورٹیس کرتے۔ آب اردو میں تکھیں بھر لکھیں گے کیا؟ وی جو والد ساحب کرم آیات قرآ دیا شر تحریف کر سکے جن آب آئ تریف کی الشراع أري مے مدينا نجيافضل مذكور ميں المرينز كا نوٹ ہے اس كا فليف نے تعديق كا ہے۔ أس كالفاط بين

### هنرت سیج موعود ( مرزا قادیانی ) کے معارف

الله المحديثي فيرس آتا اس قدر جہالت كے اظهار كي مولوي ساحب كو كيا شرودت ہيش آگی ان كرنز كيد و و معادف قرآ تريا بيان كرنا ہو حضرت كيج موقود ( مرز اساحب ) نے لكھ اپن مولى بات ہوكی ليكن جما مت الله يوخوب جائق ہادر خدا كے فعل سے تجرب د كمق ب كہا معترت خليد الله على الله والله تعالى بغروانع بيان حقائق اور معادف كي ہو تقراع وقت خرا و ات ايس وہ اجائے خوافيم قرآن كا مجت ہوا فيوت ہے۔ اور بيرج و حت الله يو على وہ ما نہت اور حمل باحد كے فوالا نے آپ كے سيد ہے بائد مقام ، كھنے والوت ہے ، وگر يوكي الكي اي آسان ہات بوق تو غيرم بعين كے اليم ما حيد جنوبي الاحداد سرزا صاحب كے علوم كا و رشا الدو كا دبوی بھی ہے ، کیوں نہ دھنرے سیج موجود (عرزا صاحب) کی سنت پر کمل کرتے ہوئے خالفین کو معادف قرآن میں مقابلہ کرنے کا چینچ دیتے ۔ کیا مولوی صاحب نے ان کی طرف ہے کہی چیلج شاہر ۔ ان کا چیلتج و بنا تو انگ رہا معنریت ضایعہ آسج عائی (میاں مجمود) خودان کو چیلج دے بیچکہ جیس ہے۔ جن تن تک منظور کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی ۔ پُس وہ معادف اور حقائق جن کا اشارہ معنریت سیج موجود (عرزا صاحب) کی کتب جس پایا جاتا ہے انہیں تفصیل وتکوری کے ساتھ بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ۔ بلکہ معزے کی موجود (عرزا) کے سیج جائشین کی اسلی طاحت ہے۔ ''

<u>ا الجنحد بیث: ۔ ا</u> اب بھی کمی کو خیال ہو کہ 18 دیان جن علم خاص کرعلم سنا بھرہ ہے تو وہ اس اقتباس کو علامہ کرنے مثبال کی اصلاح کرے۔

ا ہے جناب! مرزا صاحب سونی کے مورف کی تفریخ کر کے اُن کا جائتیں جاہت کرنے کا موقع ہوئے جب آپ کا مقابلہ لا ہور کی مرزائیوں ہے ہور چنائی آپ نے اُن پ چیٹ بھی کی ہے ہمارے سامنے اس مدعا کو قابت کرنے کے لئے تغییر نوٹسک کرنا ڈاکل ہے کار ہے۔ بیچے ہم آپ کوفن کا ٹائم مقام ہور جائیمن ہونے کا اطلان کے دیتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے سام بدائیا مکہ بہا دائشکا کا تم مقام تیس مائے 'ایس می آپ کو مائے ہیں۔

ناظرین کرام! فور نے پڑھنے اس مقابلہ کی انہا ہے کہ 'خلیفہ قادیان عادے سامنے معادف مرزا کہ کرائٹر کے فرائم کی کے وہ ہم براوراست قرآن سے معارف بنائم کے ۔ معنی خلیفہ قادیان ابنے الیافت سے معادف قرآ نیٹیس بنائم س سے بکنہ ( بماتحت اسول نوگ ) والد ماجہ کے بنائے ہوئے کوشروح بنائم کس کے ۔

اب مواں یہ ہے کہ آپ کے والد ماجدے معارف کو جب ہم تح بھات قرآ نہ ہام رکھتے ہیں قرآ ہے کی تشریعات کا نام کیا رکھی ہے؟

ا نظر کن او داخیر ہے ہم آپ کو معادف مرز ااورتشریخ فلیف کی ایک مثال بتا کیں۔ بڑے مرز اصاحب نے لیکچر ہے لکوٹ میں تکھاہے کہ اونیا کی مرسات بڑارس ل ہے اس کے بعد و نیا کا طاقر ہے۔''

و فق بين مايد اس ك ترت كرت بن جوال ديده شند ب

''بعض نے نفطی ہے معنوت میچ موقود ( مرزاصا سب ) کی تحریرہ ں ہے ہیں کھولیا ہے کہونیا کی عمر سامت بنرار سال ہے۔ حالا تعدیدتو ایک دور کا انداز د ہے جس طرح میں میت وٹوں کا معمد نیا

www.besturdubooks.wordpress.com

آیک دور ہے۔ کیا آ تھویں دن قیامت آ جایا کرتی ہے جنیں بکہ ہر جدے بعد ساتھ ہی ہفتہ شروع ہوجا تا ہے۔ بیر آ آیک دور ہے۔ حضرت کی سوجود ( عرف اصاحب) نے جس قیامت کی طرف اشار وفر مایا ہے۔ بی واقعت مراؤی ہی کے بعد قاآ نے والی ہے۔ بی وجہ ہے کہ جہاں معرت کی موجود ( عرف احد ) نے سات ہزاد سال کا ذکر فر مایا ہے وہاں ہی مح فر مایا ہے کر تجب جیس کی اور مکول کے آ دم کوئی اور جول میکن ہے کہ افر چند کے لوگ اس آ دم کی شل سے نہ وال جس کی نسل سے ہم جیں۔ ای طرح ہور ہے کہ لوگ کسی اور آ دم کی اولاد وہوں نوش ہاں آ ہے۔ بیس آ سے نے اور خوا شل بائی جائی ہے۔ بیس آ ہے جس کی سوجود ہو اس بائی جائی ہے۔ بیس آ ہے کہ بیسورے امکان محقق آ دموں کا تشکیم کرما تنا تا ہے کہ جب آ ہے دنیا کی عمر سات ہزاد رسال میں اور اس کے بعد قیاست بنا تے ہیں تو اس قیاست سے اور قیاست مراد ہے۔ اس سے مراد سے اس کی تاریخ کا گئی ہا گئی ہے۔ اس سے مراد سے۔ اس سے مراد سے مراد سے مراد سے۔ کراد سے۔ اس سے مراد سے۔ اس سے مراد سے مراد سے۔ اس سے مراد سے مراد سے مراد سے۔ کراد سے۔ کراد سے۔ مراد سے مرد

میرا ابنا عقیدہ کی ہے کہ معفرت کیج سوفود ( مرز اصاحب ) اس دیر کے خاتم اور اسطے دور کے آدم بھی آ ہے بیل ہیں۔ کیونکہ پہلا دور سامت ہزار سال کا آپ پرٹشم بوااد والکا دور آپ سے شروع بوار ای لئے آپ کے تعلق الشرقعائی نے فر مایا ہے۔ جسوی الملہ طبی حلل الانب اس کے بچی معنی ہیں کہ آ ہے آئری نہوں کے فلوں ہیں آئے ہیں جس طرح میں پہلے انہا ہے کے ابتدائی فقطہ صفرت آ دم علیہ السلام تھے ای طرح معفرت سیج سوفود ( مرز اصاحب ) جو اس زیانہ کے آدم ہیں آئدہ آئے دالے انہا ہے کہ ابتدائی فقطہ ہیں۔''

(هیراخیارالفظی ۱۹۱۸ رور ۱۹۱۸ رور ۱۹۱۹ رور ۱۹۱۸ روی این تشریخ کے ۱۹ بر ۱۹ ب

ت وروی قیم نہ فراد کریں گے۔ ہم طرز جوں اور می انبیاد کریں گے۔

ہم ایسے معارف سننے کے لئے طبعہ سے مقابلہ کر بی او دانا بان ملک ہم کوریز کوئل کے اسکر آ ب نے اسکر کا میں اسکر ا کرآ ب نے ''کو کندن دکاوی آ ورون ا' کی مثال کی کر دکھائی ؟

بی اے اتھ کی دوستو اس رکھو اولا ہے اور علیا می طرح تم ہادا سے قد دوان ہے۔ بی اسے اللہ اللہ کی طرح تم ہادا سے قد دوان ہے۔ بی سید ہے تم ہاری آ واڈکو ( ہوا مشتر ) جان کر خاصش رہے بیکٹر ہادا ول سے قد دوان ہے۔ بی سید ہے ہوکر چلو اور خارد ماری آ ان اشراک ناز ہے اللہ ہو دی ہیں آ جا کا اور مارہ قرآ آن انٹر کی انٹر کے انٹر کے انٹر کے انٹر کے انٹر کی کا مسرب تو ایش قود کلید آر آ ان وارد واقعیرات سائیت میں انٹر کی ساتھ ورکھی کے انٹر کی ساتھ ورکھی کے انٹر کی ساتھ والد کی کا میں میں انٹر کی ساتھ والد کی کر دو تا میں دوروں کی ہے۔

تاسيدو عشود بركباد وغش باشد

الل مدین امرسر ۳ ماریل ۱۹۳۱م





#### بسم التدائر مثن الرجيم ا

#### انعم شبهداء لله

## رسائد علم کلام مرزار علیائے کرام کی رائیں کی ۔ می ہے ہم کو علی خدا عائید کیا؟

حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مفتی احتاف امر تسر زاد مجد ہ

"أمة بعد: قاتى طالعت هذه الرسالة المؤلفة للمولوى ثناء الله الامرتسرى فوجدتها قالعة منارة المنتى من اصله واثبت أن علم كلام المرزا ليس الا مجموعة الارهام وأنه لايسمن ولايفني من جوج لدى ذوالافهام فمن حسنته فقد رقع في الورطة الطلماء وحسب السراب الماء فجزى الله مؤلف الرسالة خيرالجزاء."

'' میں نے اس رسالہ کا مطابعہ کیا ہیں نے اس کو سر زائے تھا۔ کو کر آنے والا ہا۔ مؤلف نے نامعہ کیا ہے کہ سرز اکا علم کلام محض اوہام کا مجموعہ سے اوروہ میکو بھی کام ضیں ویٹاجو اس کی تعریف کرے ۔وہ سخت اند جیرے ہیں کر تاہے ور سراب کو پائی جا نا ہے۔ فداسو لف رسارہ کو اچھایا لہ دے۔''

جناب مولانا احمداللہ صاحب ہر سیاول واد الحدیث رحما نیہ و پلی العد ایس نے دسالہ "عم کام مرزا" و لنہ جامع العن کی دانوںشل کرم موادہ العاد 6 ہے تاء اللہ صاحب ہور مقامہ کیا۔ محد اللہ خوب دخالہ ہے۔ قرقہ مرزائیے کے اصول کونے دی کے قلع کئے کردیا ہے۔ آب زرسے ہدرسالہ کھنے کے لاکی ہے۔ اللہ ہجانہ مؤنف موصوف کی سمی کو تبول فرمائے وقتے ہو آفریت ہو۔ جنوان اللہ احسیس البحقاء ا مرزا کا دیائی اور فرقہ کا دیا نے باختیار عقا کہ وا قرار مشابہ فرقہ آریہ و فلا سفر کے تیں شرایت المح معت ان کو بچھ فرمیت شمیں۔ غراب اشاع و سے ان کو بہت ہی ہوں ہے اور اشات نبوت میں مشابہ عیسا کیوں کے ہیں ، بلعد کفریمی ان سے زائد اور فرعوں و فرود کے ہم بلثہ میں۔ لور افراد کی مطابع میں۔ انگیت توجید وا ثبات نبوت وائیات کتب ساوی میں ہاتھ ہے فیل جیں۔ و جل کفریہ کفری تحریف عیست ان کا اصل اصول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں کے متعلق ید طول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں متعلق ید طول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں کا متعلق ید طول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں متعلق ید طول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں سے متعلق ید طول ہے۔ مسب و جتم میں اہل میں سے کھرور دینا جا ہے۔ آجر سے کی

بهبودی ای بخدیب والعملام علی العوسیلین والشعب لله رب العالمین! ( تزریانم الله فقرسندرس بدر مردارانی بیشتان این!) مستا

جناب مولانا مولوى الوالميح احبروين صاحب سيالكوني"

کر کے مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف کیبچاہے۔ لیکن جو کو اس بھی کمیادہ فضولیات و
تعلیات کا طورز ہے۔ طم نظر واستدال بھی دربان ان دور تردوں ہے۔ کمر سرزا تاہویان کا کلام
بلاد بالنہ ہے۔ فیڈ اسردہ سے جان ہے۔ سب وضم اخن سازی وزبان ورازی سرزا آنجمائی کے
علام کلام کا دار کا رہے اور خود دستای ور دعلی ان کا ایندیدہ شعار معلوم شیل سرزا آنجمائی
کے کان جی ان ٹی یا دوکون نیمونک ممیار خدا محفوظ دیکھے۔ آئیں۔

جناب مولان**ا محد**امرا بيم صاحب مير فاصل سيامكو في سحبان الهند معنف شاه حدالقر أن وغيره

#### مبسملا وحامدا ومصليا!

رسالہ "علم کلام مرزا" مؤلفہ جناب موالنا سولوی اوالوقاء فاء فاء الله صاحب فاضل امر تسری فائل کی قادی فاد میں جناب موالنا سولوی اوالوقاء فاد الله و الله مار تسری فائل مستف کے بیک کے سامنے بیش کیا ہے۔ رسالہ کیا ہے ؟۔ چنم بدارہ آجا الله انتظار الله مستف کے بیک کے سامنے بیش کیا ہے۔ رسالہ کیا ہے ؟۔ چنم بدارہ اس مر مبالور ہے ول بیل مر دور ور سے میں تور پیوا ہوتا ہے۔ سفر سفر برے افقیار منہ سے مر مبالور برات افقیار منہ سے مر مبالور برائد اللہ تا ہا ہوتا ہے واللہ الکرم کے جن بیل درازی عرد موم فوض کی دعائیں بارات دی تاریخ دیا ہوتا ہے۔ اللہ بالاے ایک تاریخ دی تی دوازی مرد موم فوض کی دعائیں

حضرت مولانا مرون کی تخر مرزائی نزیج پر جیسی کھ ہے۔ وہ عناق بیان و تخر ہے۔ اور عناق بیان و تخر ایس ہم اس جگہ مرف ہے کمانا جائے ہیں کہ مولانات ہے کہ جس پیلاسے مرزا تاریا اُل کو اس کتاب میں وقر ماس تقریف ہے اور مار انتخاب ہے کہ جس سے قدرت نے جناب مول نا موصوف کو جسومیت سے ہم و اعدوز کیا ہے۔ مرزا افادیا کی کابیا ناز کتاب امراج این احجر ہے ان ہو ہوئی سے معدالت اسلام کی عابیہ عنی انتخابی اسلام کے مقابلہ میں تھی کن ہے۔ مولانا موصوف مدخلا نے شروع سے آفر تک اس کا اسلام کے مقابلہ میں تھی کن ہے۔ مولانا موصوف مدخلا نے شروع سے آفر تک اس کا

ا مروبود الگ الگ کرے و کاویا ہے اور واسح کر دیا ہے کہ اس کتاب کا تام ہرائین ر کھنایا گل اسر تھی تسند نام و گی کافر سمج معامد ہے اور کہ اس جی فعنول طوائت و انگرار ہے جس جی جائے اس کے کہ اموجب قرار خود اسلام و قرآک کومن عبنداللّٰہ عامت کیا جا تا اسے ای ملم مرتے کے دعاوی جی اور اس

فاکسر کی عمر کا تیم کا تیم کا جہ اپنی غربی کتب کے علاوہ کتب فیم غرافہ اہمب خصوصاً
قادیا آل کو بیم کی مطالعہ بھی گزراہے۔ اس لئے علاوہ البعیرت اللہ تعمید و عناہ جمہادت
غداد ند تعالیٰ کتا جوں کہ مرزا قادیا آل علوم عربیہ (شرحیہ و منائیہ ) کے ہر شدیہ بیں ناقص شعہ کی سے تو پورے ناوا قف شغے اور کی ہیر باد حورے تھے۔ جو تعنیم ہؤرت کرے وہ علوم مدی نہ کے کمی شعبہ بھی مرزا قادیا آل کے کما ساکا و عوی کرے۔ دماس بھی الان کے اپنے کلام میں ہے کہ بیش کرے۔ فاکسار خدا کے فعل ہے۔ اس بین مرزا قادیا آل کا العلم ہو تا ہی

سی امر کو حضرت موادی صاحب فاقح قادیات نے الیا صاف کر دکھا ہے کہ دسالہ استان کر دکھا ہے کہ دسالہ استام مرات کا میں میں استان کی تعلق کے اجر انتہاں کا میں استان میں اور آپ کو اجر اجرائی مطاکرے کو در مسلمانوں کو اس میں مطاکرے کو در مسلمانوں کو اس میں تنع عظیم و جمیل ہے ۔ آمین ا

(منا بمباراه حتيم محداد اليم مير سيالكوفي)

جناب مكرم مولانااحم على صاحب ناظم المجمن خدام الدين لا بمور المعد الحترم القام ركيس الناظرين الفاضل الابش جائ المنقولات والمعقولات العلف ثير بنجاب الخيالمطرت مولانا ثناء القد كله كاوجرد مسود بن دور ابتلاء وافتان بمن مفعدمات ثير ستدے۔ الله تعالى خاص ميدان جماد بلايكن ش

الك بهده والرجد مطافر ملا بدر سرك خيال بن بندوستان المرين بن فن شراك كا تظير

کم نے گی۔ اس فن میں وواس قدر پر طول رکھتے ہیں کہ بدی نبوت (حرزا غلام احم قادیائی)
کے البام دوئی کا مقابلہ کمی اچی خداواد خاہلیت ہے ایسا کیا کہ فائے قادیان کمائے۔ اور اس
فرقہ دائر واسلام ہے باشاع است سلمہ خارج کے دعوی بافلہ کا تاروی و بھی کرر کو دیا۔
حال بی میں انہوں نے ایک کتاب تعقیف فرد کی ہے جس کا نام الطم کام سرزاا تجویز
کیا ہے۔ جسے کی مقابات سے بھی نے بخور مطالعہ کیا ہے۔ اس میں مرزا خلام اس قادیائی ک
خاہلیت کو علم کل م کے اصول پر پر کھا ہے۔ اس میں صواد ناموں نے مرزا خادیائی کی قابلیت
کو جیاں اڑائی ہیں۔ یہ کتاب ایک الیا منتر ہے جس کے پاسے کے بعد کوئی فنفی اس حیکی
کو جیاں اڑائی ہیں۔ یہ کتاب ایک الیا منتر ہے جس کے پاسے کے بعد کوئی فنفی اس حیکی
خبر عطافر اے اور مسلمانوں کواس کی برکت سے قادیائی کے دام خود برے جائے۔ اور موان نا

(العادض!احترالانام احمد على حني عند)

### جناب مولانا محمر اوالقاسم صاحب (سیف) بهاری

الحدد لله وكفی والعملون علی اهلها ۱۰ مابعد! قرآن مجید نے جو صرف قائی كتاب آن شربهتد مئی كتاب بحق ب توریر علم كے اسول اس ش موجود إلیار تعلیم آمود دید کے ساتھ ساتھ اصول متاخر وہ طرق كام كی بحی تعلیم دى ہے۔ قباس کے مناعات خمد عن سے دبان و قطابیات اور جدنی كوبتفاوت عدادج قبول كیا ہے اور شعرو مستقدمان ہے دیگفت كريز فراياہے - چتانچہ سورہ فل جمہ ارشاد ہے :

"ادع الى صبيل ريك بالحكمة والعوعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن النحل ٢٠ " ( ين بااب رب كرين كي طرف تحكم ولاكل (بهان) سادر موط حشر ( فطينت) سادر كإواركم التجع طريق سد)

بيخ اس على مفالقد اور مسقعه مطه شد يو اور وجم كى جروى شد يوجى كوشعر كي

جيء جمل كي أفي حراصة موجود ہے : " وما علمتناہ الطبعو وما بينيفی له . يَسين ٢٩ " بَحَمُ كِادِل كَمَاتُم قيداشن شيئتاياہے كہ سيفسطه اور هم قاموم جي فاحم كرامورة ابحاض ۔

أيك بور مجكه فرمايا!

" ولا تتحادلوا اهل الكتاب الا بالتي هيني احصف عنكبون ؟ "
اس آيت جن بحي وي تعليم نه بي مبلغول اور تحمول كود كا كن ہے۔ معلوم ہواكہ متكلمين كي
عث كو بيٹ سنط اور كام شعراوے ياك وساف ہونا چاہئے۔ اس كے طاف بنجال منتنى
(عرزا قادياتى) كى تعنيفات كا مطالعہ كيج توم بان و خطفيات اور مجادلہ حنہ كاكميں نام و نشان
تهيں ملك لينى تر آن ياك كارو طرز تكلم و تعليم ہے اس كے يكم طاف۔ تر آن كے نزويك
جو قد موم و منز وك ہے وہ قادياتى حتلم كے بال معمول و مقبول كار جو قرآن كا معمول و مقبول
ہے۔ دورال عزوك۔

اس بین کو نمایت وضاحت سے حضرت الاستاذالفاضل ججہ المستكنفین صفوۃ المناظر بین حضرت مولاناتوالوفاء شاءاللہ صاحب شیر پنجاب، فائک قادیان نے اپنی اس جدید الآلیف کتاب سطم نکام مرزاسین میان قرابا ہے اور فوب بیان قرابا ہے۔ غلاله درہ وبعلے الله اجرہ!

مولانا معروح کازور میان اور بر تن پی الن کا کمال مسلم ب سیک وقت بر کالف کا فوری اور مسکت جواب و سینتا این این فرف الل بدعت بیر صنف کا اترائی و تختیق جواب کی و رئی شده الل بدعت بیر صنف کا اترائی و تختیق جواب ککو دہ بہیں۔ قود و بری طرف شیعہ و دوائنس کی تروید فرماد ہے ہیں۔ ایک طرف مرزائی کا ویائی ولا بوری کے فرافات کا ابطال فرماتے ہیں قود و سری طرف ایل قرآن چکر الوی وغیر چکڑالوی و غیر چکڑالوی کی و جمیال بھی رہے ہیں۔ ایک طرف میسائیوں کا و قعید فررو ہے ہیں قود و سری طرف آدیوں کو درسری طرف آدیوں کو جمیال بھی میں اسلام جمی تم الله میں تم میں الله بھی تم اسلام جمی تم میں۔ الدین تعالی مولانا موصوف کو عمر قرح عطافر مائے اور ال کی ہمت و استعمال الله میں۔ داستعمال الله میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال الله میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال الله میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال الله میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال الله میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال کا موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال کا میں۔ موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال کا موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی ہمت و استعمال کا موسوف کو عمر قرح عطافر مائے اور الله کی دو میں۔ الله میں کو دوسوفر کی دوسوف

ے امراد وو عزم اور این کے علم و ضم میں در تحت اور ترقی دے اور مبارے سروں پر آپ کا سامیہ و برتک قائم رکھے :

> ایس دعا ازمن و از جمله جهان آمین باد عیده محمدهانتام ماری مینه

جناب مولانا محرطيب صاحب متتمم دار العنوم ويوبيد

السعد لله وسلام على عباده الذين المسطفى المرزا خام جم كادونى المسطفى إلى زاخام جم كادونى كي تخلف الوال وعادى كانه بإعلام المام كاني دو شئ ذال بيته جيد الذي منذ ما توريد المحدد بيت كاست و فيروكا بي ما والمام كاني دو فاش بو يكاب به تاجم الله حتى وابن الموت كله بيت كار بيت كار توت كل جيلى وو في الدريت على الحق دواه إذيال برده نفو من دوكى حجيل الله كوسات خاكر قوت من تعليم الله كوسات الموق ا

جناب مولایالن شیر خدامو بوی مرتقعلی حسن ضاحب (دیوبندی)

بالممة تعالي حامدا ومصلها ومسلما!

العم کارم مرزال مصنف مولوی دانون و صاحب میرے خیزی بی ایٹے موصوح بین بالکل نیاہے ۔ اس رسال کی ضرورت تھی۔ اس کو مولوی صاصب نے پورافر بایا۔ ایک تعال معنف کو بڑائے نیر عنایت فراہ ہے۔ طالب حق اگر اسے بڑھے کا آوائشاء القرائے مفید ہوگا۔ ہوجہ عجلت کے عمرا المی تک کل دسار نیس ویکھا۔ کر بھن مقابات کودیکھا بہت اچھا ہے۔ مسلمان اور طالبین حق اس کا خرود مطالعہ فرہ کی۔ و آخو یہ عواما ان الدحد طله دب العالمعین!

مولاناسید سلیمان صاحب ندوی ندید رساله معادف اعظم گرده
مولاناسید سلیمان صاحب ندوی ندید رساله معادف و مرزا قادیان ک
مولانالوالوزه شاه اند ما دب کار رساله می نیمامومون کومرزا قادیان ک
می اور دساول پرجوعوره مل ب و دمین شیان نبس اس بی فرانس نسل که جس کو
مرزا ما حب کاظم کلام کما جاتا ہدائر وہ موجود بھی ہو تو وہ سراسر لفائظی اسل جن ا خلاصالور محرف تادیات پر منبنی ہے اور ان کے کلام کا بحرین نمونہ براجین احمد ہے ب جس می مینکووں صفات کے بعد کئی ہے حال ہے کہ "ندیا منظام ہ اپنا عالم تحریف کا استفاد مشاب ہولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ عباسیہ بھاد لیور

هی نے رسانہ "علم کلام مرزا" کا تنامہ کا مطاعہ کیا۔ رسالہ نزا ہے اب بیں۔ تظیر ہے۔ مولانا مولوی نگاہ اللہ صاحب ایڈ بنر اٹل صدیت امر تسر مصنف رسالہ نز آگو قرقہ مزرائیہ کی تردید بیس جو قوت خداداد عاصل ہے۔ بیار سالہ اس کا مظمراتم ہے۔

اتباع مرزا کو مرزا تا دیائی کی اس میثیت (منتقر) پر بست از سب مولانا مرد تر العمد در التباع مرزا کو مرزا تا دیائی کی اس میثیت (منتقر) پر بست از سب معلوم جوج ہے العمد در سال میں اس میٹیت (منتقر) کی السک تلقی کو کیا ہے جس سے معلوم ہوج ہے کہ مرزا تادیائی میان میان الم سے اللہ تعالیٰ میں میں میں میں الم سرزا تادید نی کوجا طود پر قرقہ آرید میں واض کر دہاہے ۔ اللہ تعالیٰ مودنا کی سمی مقبول فرائے اور در اللہ تبارات اللہ ملکی عادمان علی عادمان عدد وال

## مولانا تنكيم مجرعالم صاحب آسى

شیر بہناب مولوی شاہ احتراب نے ایسے دسالہ اسلم کام مرزا ہیں خواص مرزا سے چند نمونے دکھائے ہیں۔ سب سے اول پر این احمد کا حال لکھا ہے کہ ممل طرح نین سودلا کی دسینے کا دعد و کیا اور نمی طرح شمیس سال تک بھی بودانہ کیا۔ وسالہ خواش مودانا نے کرشن قادیاتی کے قمام طقہ بھوشوں کو چھٹی کا وودھ باد دلا دیاہے۔ مسلمالوں کو مولوق صاحب موسوف کی اس جان فشال کی قدر کرتی چاہئے۔ ایک وقعہ یہ تماب ضرور مطاعد کرکے ستنید ہونا جانا ہے۔

( مولاہ محمد عالم آئ مستف رسالہ " کاویہ " مدری درسا املامیہ اسر شر)
مولانا عبد العزیز ساحب ساکن قلعہ میں ال سنگھ ضلع مجر انوالہ
رسالہ " عَلَم مرزا" مؤلد مولوی ٹاء اللہ صاحب امر شری میں نے اول
ہے آخر تک پڑھا۔ مولوق منا مب نہ کورنے جو کھائی میں تکھاہے نمایت مجے ہے۔ واقعی
مرزا ساحب آنجمانی علم کلام سے ناواقف تھے۔ بلعد مرنی نحوی تلفیاں ہی آپ سے سرزد
ہوما تیں۔

مولوی عبدالرحیم فیروزیوری مسلخ اتل صدیث کا نفر نس دبلی میساخ اتل صدیث کا نفر نس دبلی میساخ اتل صدیث کا نفر نس دبلی میساخ اتل صدیث میساخ الله میساخ الله میساخ میساخ الله میساخ میسا

مطالعہ ہے یہ حقیقت المچی طرن واضح : و جاتی ہے کہ سر ذا گا دیائی جیسے الدامات میں لیل جدے جو بچنے جیں۔ ویسے بی فن تصفیف و تالیف میں ناکام رہے جیں۔ خانسار نے کنی اندیں اس موضوع پر کوئی رسالہ حیس ویکھا۔ مرزائی سیاحث ہے دلچین رکھنے والوں کے لئے مشروری ہے کہ اس تخذر نے بھاکواسے پاس محفوظ ارتھیں اوراس کی اشاعت میں سی بطیع فرما کیں۔

## جناب مولوى مجراجن صاحب امر تسرى مينغ اسلام

این دعا از من و از جمله جهان آمین باد (رقرتماین مخیءدامرتری)

خشی محمر عبدالله صاحب معمار مضمون نگار امر تسری

مرزا کادیائی۔ جس قدرباندبائک سے متعددہ عادی کرتے ہوئے اپنی صدافت کو انتقاد د لاکس اپنی الدافت کو انتقاد سے متعدد لاکس اپنیٹلو کو کیوں انتقادہ اواسالات و فیر دسے نامت کرنے کی سمی کی سب کی چھان تک انتقادہ تروید جس علاے کرام بالخصوص اس مرد خدا فائٹ کادیان شیر منجاب صفرت مولا مادوالو فاء محد شاواللہ صاحب امر تسری نے تمایاں حسر لیاکہ ہر پہلو اسے تیجائی کردیا۔ تمراکیہ پہلوم آن تک

قویہ نہ فروقی تھی چوہ مم انباع مرزا میں انوکھ تھا کہ سکتا ماضیہ بھی عماے عظام بھی ہے کوئی بھی اس وجہ کونہ ہائی۔ عدا کا شکرے کہ حضرت مولانا مدورج نے مرزا کیوں کے اس انباعث افتاد "وصف کی خرف توجہ فرمائی اور رسالہ لا پر تقریفا "علم کلام مرزا" کے در بیداس پروہ مولساری کیا کہ الرہان داخیفا۔ مرزا تاوی ٹی کے مسئل علم مصطورت فی مناظر وہ موجہ علم کلامو واضع اصول کلام کا خرب تلع تمع کیا۔ اور دمائی قاطعہ ویرا این سمطعہ سے مر شمروز کی طرح طاحت کردیا کہ مرزا قاوی ٹیاس پہلوش بھی تحض طین باعد بالگہ تھے۔

مرة: قادیانی کی خمریرات جس فقدراس دساند علی نقل ہوتی جی جی ان سے جتنا پھو تھیں ہو تاہے۔ خواجہ کیائی الدین صاحب الا ہوری کی تحریراس سے بھی ذیاد مباحث استھیب سے جوباد جودائیسر انٹی مرزائی ہوئے کے تحریرات مرشد خود سے ہوافقت ہیں۔ دیکھے اصول احریہ میں 22 عمل سے اصول نمبر ۱۰ خواجہ صاحب نے "مجدد کائی "می ۱۲ ااپر کس فخر سے کھانے کہ :

"میسائیت کے خلاف ہو وسواں اسول مرد اصاحب نے ایجاد کیا۔ وونہ مرف اپنی او میت می ٹیاہے بتھ اس نے اس نہ ہب( میسال) کا فائمہ ای کردیا۔ "وویہ ہے :

" ند بب کلیسویٰ کی کوئی تعلیم کاایک امر بھی ایبا شیں جو تد می کا رے غد ب

ے مرا ڈن ہو۔"

ہیں تو خواہر صاحب نے ہی اصول کو دوے طمارات نے بیش کیا۔ کر اشیں کیا معلق کہ مرزا تودیائی نے اس سکے بینچے اسلام سکے کرائے کو ہم کا گولہ رکھا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب بورط عظا فرائم کی ۔ مرزا صاحب رقعراز ہیں۔

"ماسوا ... اس کے جس قدر اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے وہ تعلیم ویدک تعلیم کی کسی نہ کئی شاخ میں موجود ہے۔"

(پیغام منعمو دا بجرائی نام ۲۰ م من ۱۳۳۰)

خابہ صاحب انساف سے فراکی کہ آپ کے چٹی کردہ اصول کا دوسے ال

الفاظ مندرجہ" بیغ مسمیلج" ہے آپ کے بیروس شدینے جملہ محالفین اسلام کے باتھ ایک تیز محمالا کا وی کا سے انسیں "۔

عائم بن کرام! بیا کیک مثال ہے مرزائی عم کام کی ودائی جیسی بعد اسے ہیں۔ پڑھ کر بیسسیوں مثالیمیائی دمال " علم کام مرزا" علی موجود چیں د لیزائیں قیام اسٹائی ناجمنوں اور اسحاب ٹرڈٹ وامراء علت کی خد مت جی بزود کڑارش کروں کا کہ آپ اس دمالہ کوابڑوں ہے گاتوں علی منت تقسیم قرائمی۔

بلآخر:س بازوا حدال كوذي تظرر كوكر بغ مواونام الوقاء ثاء الله صاحب نے جملہ الله اسمام يركيا ہے معرمت موسوف كا شكر به اواكر تا بول، وجبواء الله عمالي علي وعن مسائد العسلمين الى يوم اللين والحد لله رب العلمين!

### شعمدالله ونستتعينه ونتصلى على النبي واله! علم كل م مر ذا

#### امر الرو ي<u>مل مجمه</u> ديك<u>ين</u>

بیناب مرزا خلام احمد علویانی کو ہندو سٹانی پینک جانی ہے آپ کا وعوائی مجموعہ کمانات کا ہے اعالم احمد ت امجہ و انبی 'رسول اگر شن امسیح موعود ور معدی مسعود ۔ ان ک علاوہ سلطان القلم 'رکیس المعتکلمین 'شعر مندرجہ فریل انس کا ہے

> آدمم نیز احمد مختار در برم جامه بمه ابراز (نرالُخ ۱۹۴۶شینه)

(زول المح كر ۱۹ توشيط ۱۸ اور ۲۵ م

س لئے عکائے اسلام بعد قیم اسلام نے بھی آپ کی شخصیت پر ہر طرف سے نگاہ ڈائی۔ خاکسار نے بھی آپ کی شخصیت کو قرآن و حدیث سے جانچار آپ کے السانات اور میٹوف سے بھی پر تعد بیمال تک کہ آپ کے موائع عمری کے متعلق تناب " عمری تا مرزا" بھی تکھی۔ باوجود کافی و خیرہ ہوجائے کے ایک جیٹیت کا مقاشارہ عملے۔ لیمی مرزا تادیائی کا مخصیت کو بسیدیت مصنف اور حکلم کے دکھایا ہائے۔ کیونکہ احمدی جماعت مرزا تادیائی کی مخصیت کا دنیا تھی ہے جس سے الناکی سیجیت دنیا تھی ہے جس سے الناکی سیجیت موجودہ جانب ہوریتا تھے واکم بھوندے احمد صاحب مرزائی کا قول ہے :

## خداکا پہلوان نہ ہی و نکل کے بع میں

ہیں ہم بھی اس کتاب میں مر ڈاقاد یا آن کو بدیدیت علم کلام کے جائیجتے ہیں۔ خواہشہ : مر ڈاقادیاتی کے علم کتام کو ان کے اتباع توہدت ہو نجاد تھاتے ہیں۔ شر وہ خود ایسے "علم کتام "کوالہ کی ورجہ سے بہت کم جائے تھے۔ مشیقت بھی یہ ہے کہ علم کتام ورجہ المام سے بہت کم ترتب براس لئے کہ علم کتام اٹسائی فتم وڈکا و کاور جہ ہے جس شہا ہر طرح خلطی کا امکان ہے اور المام تعدائی تعنیم ہے جس میں خلطی ہائک مرتق ہم جس کی شان

ے۔"علمتاہ من لینا عثماء"

ا کی سنے مرزا قادیاتی ہے جوان ۹۳ ۱۸ میٹس ڈیٹیا آ تھم میسائی سے بواز در دار پندرہ روز ہ مباحثہ کرکے آخر جس اکھیا۔

" آئے راست جو جھور کے کمانوہ میں ہے کہ جنکہ شی سے بہت تعتر کے اور ایجال سے جنا ہے النی شن دعائی کہ تواس اسر میں نیسلہ کر توریم عاجز مدے میں تیرے فیصند کے سوایکھ مسی کر بھتے تواس نے جھے یہ نشان بھادیت کے طور پر دیاہے کہ اس بھٹ بھی دونوں فریقوں ش ے جو قریق محداجوے کوا تنتیار کر رہاہے اور ہے خدا کو چھوڑ رہاہے اور عابز انسان کو خدامارہا ہے۔ وہ اٹنی و تول مباحثہ کے نمانا سے میمن فی ون ایک عمید کے کرشہ اوا تک پاری میں کرایا جائے گاہ راس کو مخت ذات ہنے گی بیع طبیکہ من کی طرف رجوج نہ کرے اور جو مخض من یر ہے اور سیجے خدا کو ماضا ہے اس کی اس ہے عزت کا اہر جو کی فور اس وقت جب یہ پیشکو کی ظہور ہیں آوگی، بعش اند سے سوجھائے کئے جاکیں سے اور بعش لنگڑے بیلے گلیں سے اور بعض برے بینے کیس مے ۔۔۔۔۔یں جران تما کہ اس صدیس بھے کیاں آنے کا المان برار معمولی بعضی اتواد اوک بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کملی کہ ای نشان کیلئے تھا۔ ہیں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشکوئی جموئی لگی۔ لیخی وہ فریق جر عدا تعانی کے ٹرد کیے جھوٹ پر ہے۔ وہ بندر دہاہ کے عرصہ علی آج کی تاریخ سے ہمر اے موت ہاویہ عمات یزے تو میں ہر ایک سزائے اٹھانے کے لئے تلا ہوں۔ مجھ کو ڈکیل کیا عادیہ 'دوساہ کیا جوے 'میرے ملے عمل رسے ڈال دیا جاہے 'مجھ کویائنی دیا جاہے 'ہرائیک بات کے سائے تیار بول۔ اور ٹین ایفہ جل شانہ کی متم کھا کر کن ہوں کہ وہ ضرور ابیا ہی کرے گا خرود کرے گا منر در کرے کارز علناہ آبیان 'قل جائیں پر اس کیا غمیت تکیں گیا۔''

( يَكُلُ مَقَدِسُ مِن 4 مَا أَمَا الأَخْرِائِنَ عِيرَا ٢٩٣ و٢٩ (٢٩٣)

اس اقتباس سے معاف معلوم ہواکہ مرزا قادیاتی کے زویک بھی علم کا درجہ مناظر سے بند ترہے اور یہ کہ مرزا تالایاتی خود بھی اسے مناظر واور علم کل م کو چندال بند بالید ش جانے تھے۔ باعد ہیں ہوئے مباحث کو بھی معمولی مباحثوں کی طرح جو معمولی مناظر کرتے ہوئے ہے۔ اس فوار دیتے تھے۔ اس فواؤے مرزا قادیاتی کا دعویٰ السام جانتی لینے کے بعد سی مزید کو حض کی شرورت نہ تھی۔ لیک مزید کو حض کی شرورت نہ تھی۔ کو این کی مسیحیت موعودہ پر دلیل جائے ہیں اوران کی صفحان میٹیت ہے گئی میں اس کی مسیحیت مواتے ہیں۔ اس کے ضرورت ہوئی کہ مرزا قادیاتی کو مصفحان مشیعیت ایک مصنف اور مسلم کے دیکھا جائے کہ کر مرزا قادیاتی کو مصنف اور مسلم کے دیکھا جائے کہ کر مرزا قادیاتی کو مصنف اور مسلم کے دیکھا جائے کہ کر کر دیا ہے۔

#### ہماری رائے کاخلامہ

یہ ہے کہ مرواموسوٹ ہے ہور فل کام بیل تو آپ کوکو کی المایاں حصد نہ تھا۔ کو فکہ آپ ان اسحاب سے تھے جن کا تول ہے :

> پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چوہیں سخت ہے تمکیں بود

(پراینها ته به کر ۶۹۳ تراکیج افر ۹۷۳)

جماداب دعوی انتاح مرة اکو کروه معلوم دوگار کر محل و حوی من کر تروید پر کر به یه دو جانالور و کیل سے تدسوال کرناند و کیل پر خور کر دائعی علم کلام بی نقصان علم کی علامت ہے۔ انتباع مرز ااگر بیزرے و توئی کو من کر کیک پٹراند دیکھیں سے تو وہ سمحہ دیکھیں کہ ان کا ایسا کرد فرق فنل سے بھی کر ابوا ہوگار جس نے حضرت موئی علیہ السلام کا دعویٰ رسالت من کرد کیل طلب کی تھی : "ان کھنت جندت بیایتہ فات بھا آ اعراف ۱۰ میں

اس کتے ہ ظرین کماپ خواہ تارع مرزاہوں بیااعداء مرزا۔ سب کا فرض ہے کہ اس کتاب میں چین کرد وواقعات م تنظر کریں۔ اپنی مجت یاعد تو ہے کود خل مددیں۔

الشمامي عنائة اسلام بالخصوص على على الإدر هلياء الريرسال بين مخاطب اول إين . (الوفاء شاء الث

### تمييد

علم کلام ان علم کالام ان سلم کانام ہے جس بیں عقائد استامیہ ان تھی اور خیالات کفریہ لی خرد یدواہ کل علیہ کے ساتھ ۔ مینی حتی طریق ہے کی جاتی ہے۔ عم سندنی ور نساندہ فیرہ خور حقیہ اس علم سے بندام میں۔ ہنم کانام کے جائے اور مرات کو حکم کتے ہیں۔ اور اس مرود کانام مشکلین ہے۔ امام خزائی اور مرازی انٹی انٹی اسٹیام شاہ و فیالاتی انٹیم واس گروہ کے معرز الرکانا ہیں۔

علیے منتقل کے طریقہ کلام اور مواد کلام وغیر وسب تکھا ہے۔ ہم بغر ش انتشار بہت محتصری کتاب نقل کرتے ہیں ۔

"القياص امايرهائي ينالف من اليقينيات واماجدلي ينالف من المشهورات والمستمات واما خطابي ينالف من المعبولات والمشتونات واماشتعري ينالف من المخيلات واماستقسطي بنائف من الوهميات والمشبهات "(آنذيب النطق)

انتیاں(۱) سیام کی ہوتاہے جو بھیات سے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) سیامیں ہوتا ہے۔ (۲) سیامیاں ہوتا ہے جو مشہورات اور مسلمات سے مرکب ہوتا ہے۔ (۳) سیا تصافی ہوتا ہے ہو مقبولات اور مطلوبات سے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) سیاشعر کی ہوتا ہے جو محض فیڈیا مور سے مرکب ہوتا ہے۔ (۵) سیامیسلسطی ہوتا ہے جو محض وہمیات سے مرکب ہوتا

الناص سے براک کامتان درجان ارجامان

- (1) ، .... د نیامتغیر ہے اور زوجیز متغیر ہے دہ صاوت ہے۔
  - (t) .....وبات من بعد اور بگرات المجلى ب
- (m) ... (جر مجتمل طایف کوشد جات ہے اس کے ماہنے کن) یہ تھم

مدیث کاب اور جو تھم مدیث کامے وہ سی ہے۔

(م) .....مرامجوب سورج برورج ك طرف ديكما ليس ماتاراى ماير

يەشىرىيە:

وہ نہ آئی شب وعدہ تو تھب کیا ہے۔ رات کو کس نے ہے خورشد روفٹان دیکھا آ (۵)۔۔۔۔۔۔یالاکلایوارپر کال دباہے۔۔جودیوارپر بیطردہ کریڑ تاہے۔

الل منعق آن اقسام کو مناعات فسد کمنے بیں۔ ان بی ہے اسلے درجہ بر ہان کا ہے جو بیٹنی دلیل ہے باتی بیٹنی فسیں، شعری منعت سے مراد نظم فسیں بھر محض شاھرانہ خیابات اور خازمات مراد بیں۔ شاعر آیک خیال ذبئ بی بائد ہے لیتا ہے پھراس کے خازم لا تا ہے۔ مثلا اردوشاعر نے اسپے معشوق کی کم کوئی کا وجہ سے اس کے مند کو جزولا پیجز کا مان لیا۔ لینی و جزیر کمی طرح تعلیم فیس ہو شخیا۔ بھراس کا عدد مہتائے کو کہتاہے :

> شمیم بڑو ال 'کِچُرَیٰ کی اُوگِی 'موا خن بو ان کے دیمن نے ذکل گیا

ا یے شعر کو بست موزولیا کیتے ہیں۔ فن شعر عمیا شعر کی خوبی صدافت پر میں موقی بعد اقت پر میں موقی بد قبیل موقی ب موقی بلتد خیال اور خیال کے علاز م پر موقی ہے۔ الل کانم جمن مشمول کو غلا اور یے جوت کمتا جا ہے ہیں۔ اس کی نسبت کماکرتے ہیں :" یہ شعر قاسے"

ناظرین؛ ان مناعات خسد کویاد رسیمی اور جاری معروضات کو خورے سینی۔ مرزا قادیائی نے ان ' وادیس سے 'س اوہ کوانقیاد کیا ؟ بازا خیال ہے کہ جناب مرزا نقلام احمد علوم عقبہ کا میدسے باکل اجنمی نتے ۔ اس سے ان سے ان کیبارے کیانہ ہو سکی۔

مرزا قادبانی کی تصانف کس سندت ہے ہیں۔ اس بات کا مناو اس رسال کا موضوع ہے۔ بال مجنل طور پر اس تمید میں بدینانا می سنید تو کا کہ مرزا قادبانی نے الل منطق کی الن مناعات فسد کے علاوہ ایک جدید سنعت میں ایجاد کی تھی۔ جس کانام استعت وشام اسبد مینی مخاطب یااس کے وابد بالعزت ہور کوں کواپنے سب و شخم ہے یاد کرتے کہ دو شام اسبد مینی مخاطب یا اس کے وابد بالعزت ہور کو ان کو این کا اور اس کے انباع اپنی مخ قرار و سیقہ ہمارے اس کے انباع کا جوت اخبر " بغضل" کاویان کے ایک طویل مضمون سے تا ہمارے اس کو فاص اس کی فرض کیا کے کامون کے بست موذواں سے دو شام اس کی فرض کیا کے کشمال ہے ۔ جس کا منوان بھی اس فرض کے انجدارے نے بست

## "حضرت مسیح موعود کے علم کلام کی شاندار فنخ «هنرت عینی ادر بیون (میج) کی حقیقت"

"آج سے نفف صدی پیشر جبکہ سیحی مشتری سردین بعد پر پوری قراب سے مند آور ہور ہے جے۔ انہوں نے استام اور سیدالمصوص معزت کی مسلحیٰ جائے ہے د خلاف طوفال نے تمیز کار پاکر کھا تھا۔ تر غیب و تربیب کے تمام طریقے اور کرو فریب کی سب اقسام استعال کرر ہے تھے۔ اسلام سے د خل کرنے کینے سیدالا نبیاء کو کالیاں وی جاتی تھیں۔ کندی کرتیں اور سب وجم ہے ابر ہز پہنست شائع کے جد ہے تھے کہ فیریت خدا وندی ہوش جس آئی اور اللہ تعالی نے محتل الر ہز پہنست شائع کے جد ہے تھے کہ فیریت خدا دندی ہوش جس آئی اور اللہ تعالی نے محتل اللہ اللہ تا ہے د میران اسلام کے سامتے سید سیر اللہ عادل اللہ عدل کا مقعد ذکر کرتے ہوئے فرایا۔ آپ و شمنان اسلام کے سامتے سید سیر عوالے اور اللہ اللہ عدل کا مقعد ذکر کرتے ہوئے فرایا۔ آپ و شمنان اسلام کے سامتے سید سیر عوالے اور اللہ تا کہ اللہ عدل کا مقعد ذکر کرتے ہوئے فرایا۔

جائم فدا شود یرہ دین مصطفیٰ اینست کام دل اگر آید میسوم خداکاییر گزیرہ(مرزا) ہے اس بلند مقصد کو تمایت کا سیانی ہے ہوا کر کے اپنے مجبوب حقیق کے پاس جا گیا۔ اس کی تسائف پر نظر کرنے ہے آ مائی معنوم ہو سکتا ہے کہ وہ آئید درو متداور مو فیودل ہے کر آیا تھا۔ رسول کریم خطیق پرد شمنوں کے بیم جیروں اور نا تائیل ہرواشت بدزیا تیوں نے اس کے قسب کو پاش پائی کردیا۔ وواسین مجبوب کیلئے فیور تما ہور ا**ں کا سیاعاتش خا**۔ اس کے اس کیا ہے۔ میٹنی اور دل نگاری قباس سے بالد حقی۔ کیکن اس کا سوزو کداز کلا کر جانت ہوا۔ اس کی کو ششیں کا میاب ہو تھی۔ دہاس، نیاہے تب کیاجب اپنے تمام د منون يراس باده على مى اتمام جحت كريكا تقاسسة آخرى الإم على تمايت يرشوكت کلام د عب و بیت سے نبریز الفاظ اور جلالی اسٹان عیں فتح نسیب جر نیل کی طرح یہ کہتے وع يات إن الب كوفي إدرى تومير عائد لاجويه كما بوك آخضرت الملك ف کوئی پیٹیکوئی شیں کی۔ پادر محمو کہ وہ زمانہ جھ سے پہلے ہی گزیر حمیا۔ اب وہ زمانہ آخمیاہے جس میں خدامیہ ظاہر کر نامیابات ہے کہ وہ رسول محر عربی جس کو گالیات و کا کئیں جس کے نام کی ہے عزتی کی تی۔ بس کی تحذیب میں بد تھمت یاد دیول نے کی لاک کر کھٹے ۲۰۱س زمانہ میں مکھ کر شائع کر دیں روی جادر مجول کا سر دار ہے۔ اس کے قبول جی صدے زید دوا اٹلا کیا گیا۔ التمر آخرا کے در سول کو تائع عزت بہنایا۔ اس کے غلاموں اور خاد موں بیں ہے ایک بیس ہوں جس سے خدا مکالمہ مخاطب کر تاہے اور جس پر خدا کے غیبویں اور تشاتوں کا دروازہ کھولا کیا ے۔" (حقیقت الوحی مل ۲۵۴ اخزائن ہے ۲۶م ۲۸۷) نشان نمائی میں وعوت مقابلہ اور آمانی تا نیوات میں معجزانہ تحدی ایک فیصلہ کن امر تھا۔ اور فٹانات مادیہ کی ہارشیمی اسلام کی زیر کما اور بانی اسلام علید انسلوته انسلام کی صیات جادید کا تعلقی در با قابل تروید خودت جی راس ميدان عن مخالفين اسلام آريول اور عيها ئيول نيخ ٣٠- جو ذلت اور ڪلست افعالَ و اَيك خابره بابرام ہے۔ ان سلوہ میں جھیے اس سے بھٹ کرنا مطلوب نیس رباعد ہیں ہے، تاناجا ہتا

ا ۱۰ احمد اور جنالي ؟ ر

۱-۱۰ کی کرائی آپ نے دیکھیںیا سٹی یا الدام ہوا؟۔ ۱-۱۳ متبر کو؟ چس کیابات مولوی سعدانڈ مر ہو پینے کھا تھا : اعترب حتی تھے ، سٹم کر چھٹی سٹیر کیا از دیکھی توسے مثل کر ندار چھٹی سٹیر کی ہوں کہ اللہ تھارنے کی مقتاء کے باتحت حضرت کی مو کود (مرزا) نے وجائی تقتہ کو پائی پائی کرنے کے بھر علم کلام اعتباد فربایوہ کس قدر کا میاب نور کتا ذور اثر تلات ہوا۔ میری مرا احضور (مرزا) کے اس طریق تطاب سے ہے جو آپ نے پادر ہوں کے جواب ہی بیور کی مقتمات کہ استحد کا حقیقت آ مثار اگر نے کے الفتار فربایا۔ اور جس پر بعض سملیان کمال نے وائے ہی اپنی موجود ناتشی سے معتمر سے موجود ناتشی سے معتمر سے موجود (مرزا) نے پادر ہوں کے تنام حملوں کا فروا فرد اجراب و بینے کے سعد قر آب پاک کی دو شمی میں اور ساف صالح کے طریق علی کے مطابق بائین کی رو سے بدور میں کی کہ حقیقت اس طری واضح طور پر بیش کی کہ بادر ہوں کو لینے سے و میان بائین کی رو سے بدور میں کی کہ حقیقت اس طری واضح طور پر بیش کی کہ بادر ہوں کو لینے سے دانے پر میں۔ جس کا لازی تھیجہ بدیدوا کہ وہ تعداد واضح طور پر بیش کی کہ بادر ہوں کو لینے سے دانے پر میں۔ جس کا لازی تھیجہ بدیدوا کہ وہ تعداد

(النعتل المرجة ١٩٣٧م من ١٥٠٥)

معتف :اس طویل مشمون کامنوم داشی ہے کہ مرزا تادیائی نے ایوم کو معینیت صفات مزعور نسازی کے بہت بکی برا اعظ کیا۔ کیوں کیا؟۔ اس کئے کہ عیدا کیوں نے ہیارے نی منطقہ کوہراکیا تھا۔

خوے: ناظرین، تصوصاً علی کلام خور فرما کیں کہ بید طریق کلام کمال تک میج ہے ؟ کہ پر اکسی عیمائی لار مرز ا تادیائی اس کے جواب بھی پر اکسی بیوع میں کور شاید اتنی معنی بیں کما کمیاہے:

محتصب ہے نامکست و من سواق سن بالسن والجروح قصاص ہماس مغمون کاچاپ نیمی دیے بلند باظرین کے سانے وہ انفاظ رکھ دیے ہی چومرزا تاؤیائی نے بس تک میں تکھے ہیں۔ اوروس ہیں۔ ( نقل کغر)

ائے (بیوع) کا فاتر ان ہی نمایت پاک دمطر ہے۔ ٹین دادیاں اور نائیاں آپ ک زناکار اور ممبی عور تھی تھیں بین کے خرن سے آپ کا جود تھور پڑ مر ہوا۔ کر شاید ہے ہی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا مجری ل سے میان اور محبت ہی شاید اس دیدسے ہو کہ جدی مناسبت در میان ہے۔ ورنہ کوئی پر بیز کارانسان ایک ٹوان مجری کو یہ موقد شیں وے سکتاکہ دواس سے مر پر ایٹ ہاک ہاتھ لگارے اور ذاکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے مر پر طے۔ اور ایٹ بالوں کو اس کے بیروں پر لیے۔ مجھنے والے سمجہ فیس کہ ایساانسان کس جلن کا آدمی ہو سکت ہے۔" (مائیہ ضرائع) آئی می دوائن نا داس او ا

توث :اس افتہاں جی "بوع" کے نام سے یاد کیا ہے۔ دوسرے عی اسلامی نام" میچ " کے ساتھ کوساہے جوبیہ۔

"مسي كالعال جلن كما تقلداكيك كعاؤي شرافي ندة البدندها بدند التي مثار متتكبر -خود كان رخدا لى كان عوى كمرف والا-" (كتوبات احديد جادسوم س ٢٣٠٢٣) اى طرح كالف على اسلام كه حق هم جمي اظهار فيفاد فحضب كيار جنائج اس ك

القاعرين :

"ينظراليها كل مسلم بعين المحية والعودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوفي الإذرية اليغايا . "

(آئیند کالات می سامه ۵۳۵ مه ۵۳۵ واژن چه می ایدنا) (هر مسلمان جحد کو محبت کی نظر سے و یکشالور جحصے قبول کر ۱۴ اور میری وعوت کی تقدد لِق کر ۲ ہے۔ لیکن زناکار عود لول کی اولاد حسی مانچ ہے۔)

ائ ك ما حد الماء اسلام كومندرجد و إلى الفاظ سے مى يادكيا ب

الاستبددات فرقد مولویال الم کب تک فن کو چیاد کے۔ کب دووقت آیگاکہ تم یمودیانہ قسلت کو چھوڑو کے۔ اس ظالم مولوم اتم پر انسوس کہ تم نے جس نے ایمانی کا بیالہ بیادی عوام کالانعام کو بھی بابار۔" (انجام آئنم ص او جوائدین العاشیہ ص او)

نوث مرزا مادب عراس متم مے الفاظ کا مجومہ دیکنا ہوتو مارا دسالہ

"بندوستان کے دور بغار مر"د کیھے۔

### شروع مقصد

مرذا صاحب کی زیم گی کے دو جھے ہیں: (۱) .... ذیانہ یہ این احمایہ تک۔
(۱) .... ذیانہ وعوقی مسیحیت ہے انجام کی۔ ان دوز انوں جس مرزا تھر بیانی کا علم کان اس دو طرح پر ہے: (انف) .... خطاب بختار متعلق اسلام۔ (ب) .... خطاب بالی اسلام دغیر د متعلق د موقی مسیحیت خود یعتی د این احماد ہی جارجاندوں تک مرزا تھ بالی کا خطاب کنار کی طرف تھا۔ باتھ میں ایک کر سارا زور اپی طرف تھا۔ باتھ میں تکھیا۔ اس لئے ہم میں اپنی کتاب کے تھی باب بناتے ہیں۔ اول اسلام کی طرف ہوا۔ باتھ میں کی کر سارا زور اپی مسیحیت کے انباع دیں۔ اول اس کے ہم میں اپنی کتاب کے تھی باب بناتے ہیں۔ اول اس کتار دوم! خطاب ملاء اسلام۔ سوم امرزا قادیاتی کے واحد مخصوصہ۔

اب دیل بربات که مرزا کادیائی کی کون کو نمی کآب کفاد کے خطاب بیس ہے ادر کون کوئن کی علاواسلام کے خطاب بھی رسواس کی حلاش ہے ہم ہد فکر ہیں۔ کیو تکہ مرزا کادیائی نے نفر سی کے ساتھ ہم کواس حل ش ہے مستنی کر دیاہے۔ چٹانچہ کلماہے: "ہندووں کے مقابل ہیں نے کتاب" برا بین احمد یہ "بور" سرمہ چشم آریہ اس" اور" آرید دھرم اس" ایک کتابی تالیف کیں۔"

معیدا کیون کی نسبت بواقام جت کیا گیادہ محی دو تئم پرہے۔ایک کالی بیں جو مجل ہے جو کیا گائی ہیں جو مجل ہے جو جو مجل نے عیدا کیون کے خیالات کے روش تائیف کیس۔ جیدا کر پر اچن احمر ہے۔ لورا لحق اور محلف هفلاد غیر و۔ دوسرے وہ نشان بیں جو میسا کیوں پر جمت جوری کرنے کے لئے میں نے وکھلائے بیں۔'' (تریق انتخاب من ۲۲ مانون کی تا ۲۲ مانوز اگرینے ۱۵ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں

النادونول اقتياسول على حمر الإن احمارية مشترك كماب بير كويربات ما قابل

٤ - براكب قريب ما دي سه خصاها سنواركر مجاليا.

٢- يدكاب نو محرك اليك ناول يوجي علم كان من ليناكان م كى بنك كر ناب.

تر دیدہے کہ سرزا قادیاتی کی ہر کتاب بلحد ہر تح رہے ہیں اپناؤائی حصہ ضرور ہوتا ہے۔ بیٹی اسپنا د موئی العام مجد دیں۔ مسیست وغیر و کاؤکر ساؤی ہوتا ہے ہند این الحدید بھی اس قانون کلی سے مستقل نمیں ، تاہم یہ کمزاہی متی ہے کہ بر میں محقابہ غیر مسلمین لکمی گئے ہے۔ جماحت مرزائیے کواس پر ضرورت سے زیادہ گخر ہے۔ چن تجے مولوق محمد علی صاحب مرزائی نا ہوری تکھتے ہیں :

#### " قرآن کریم کی مسدافت پرد لاکری مجموعات"

" سب سے پائی کآب جو آپ (مرزا) نے تکسی جوہد این اہم ہے ہے ہام سے معمود ہے۔جو صرف قرآن کریم کی معراقت پر دواکل کا مجوعہ سے اور اننی ولاکل کے ذریعہ سے ہرا یک فریب پرانمام مجت کیا ہے۔ چہ نچہ س کالج دانا مہے :"البو (بین الاحتقدیہ علیٰ حقیقة کاناب الله الغرآن والذہوۃ العصدیہ » "

(مقولہ محمد طی مند ریدا خیاد پیغ مسلم یا ہورے چون ۱۹۳۴ء میں ساتاتہ ہے) اس کتاب کا شتماد جس کو اس کتاب کی جلد اول مایا گیا و کیکھنے سے ول پر جمیب اثر

ند تا ہے:

اسین (مرزانا) موسی قاویانی) جو مستف ای کتاب دا این احدید کا بول۔ یا اشتداد

بی طرف سے و عدوانعام وسی برادرد پر معتقبہ مجھے دیاب خرجب اور طب کے جو مقانیت

فر قان جید اور نیوت حضرت محد مسیطے مقطی ہے مکر بین اتعاماً ولد بدہ شائع کر کے

اقرار محمج کا قوتی اور عدب آز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی میادب مکرین عمل سے مشارکت

اپنی کشب کی فر قان مجید سے ان سب ہوا تین اورون کل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان

ہید ور مدتی دسالت حضرت خاتم کر خیاہ منطقہ ای کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی

ہیں۔ اپنی انہائی کتاب عمل سے عامت کر کے و محلوب بیا گر تعداد عمل ان سے براد چیش نہ

میں۔ اپنی انہائی کتاب عمل سے عامت کر کے و محلوب بیا گر تعداد عمل ان سے براد چیش نہ

میں۔ اپنی انہائی کتاب عمل سے عامت کر کے و محلوب بیا گر تعداد عمل ان سے براد چیش نہ

میں۔ اپنی انہائی کتاب عمل سے عامت کر کے و محلوب بیا گر تعداد عمل ان سے براد چیش کر سے بیا گر

یمی بھر ملیکہ تین منصف مقبول فریفنی بالا نقاق بیروائے خاہر کردیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ جاسیے کا ظہور بھی آگیا۔ بھی مشتمر ایسے مجیب کو بلامذرے وصلے اپنی جا کہ او چینی وسی بڑار روپید قبض دو فل دے دول گا۔" (ر جین احرب میں عاد ۲۰۱۲ مخزائن جامل ۲۰۲۳)

اس عالی شان ہو گرام والی کمان ہر علاء کرام اور پیروان اسلام کوال فریفت نہ جوتے۔ چنانچواس کا بھیجہ ہے جواکہ جسمت علاا -اورروساء کو جناب مصنف سے حسن ظن پیدا جواراس کے علاوہ کمان نے کورکی تقریف بیس یہ بھی فریلیا۔

اس مبارے تیں جمن داہ کل کاہ کر کیاہے ان کی کیفیت اور تو عیت بھی ای کتاب عمل آپ نے خود تکھی ہے۔ فرمائے ہیں :

ادلائل سے کیا مراد ہے۔ ٹی ہو ض تشریقان فترہ کے تکھاجاتا ہے جودناگل اور براہین فرقان مجید کی کد جن سے حقیقت اس کلام پاک کی اور صدق رسالت آخضرت تعلقہ کا جانب ہوتا ہے دو تھم پر ہیں۔ اول وہ دلائل جواس پاک کیا ہور آخضرت کی صدالت پر اندرد نی اور ذاتی شہوتھی ہیں۔ لینی: ہے وہائل جوای مقدس کماہ ہے

اس مول ۵ تحد حسین مسا حب مثالوی مراده ما سے ای حشق بھی رہے ہے ۔ این احداد ککھا تھا۔ حکفا قال لنا حولتا العرب عوج !

کمانات ذائمیا اور خود آنخضرت کی بی نصال قد سیدادر اخلاق مر ضیدادر مفات کاطد سے حاصل ہوئی بیرے دوسری دور اکل بو بیر ولی طور پر قرآن نثر بینے اور آنخضرت کی سخ تی پر شواہر قاطعہ بیرے بینی ایسے ولاکل جو خارتی واقعات اور حاد تات متواقرہ معلیہ سے لی گئ بیرے:"

اس عبارت کو ناظرین سجھ کرؤین نظین رکھیں۔ اس کا مفوم صاف ہے کہ جو و یا کل مرزا تادیائی نے براہین امریہ جی لکھے ہیں۔ ان جی سے ایک متم قرآن مجید سکا ندر سے ملتے سکتے ہیں۔ دومری ختم وہ دلاکل ہیں جو خارجی واقعات سے لئے سکتے ہیں۔ بھران دونوں قسمون کودو قسموں پر سنتم کیاہے۔ چنانچے کھاہے :

" گار پر آیک جن دونوں قسموں کے والا کی سے دو تھم پر ہے۔ دلیل بدسیط اور
و ٹیل مرکب۔ اکیل بدسیط دود لیل ہے جو اٹبات حقیقت قرآن شریف اور صدق رسالت
آخضرت سکے ملئے کی اور امر سکے افاق اور انتہام کی تیاج شمید اور و لیل مرکب دود کیل
ہے جو اس سکے مصفق و مالت سکے لئے آیک الیسے مجموعہ کی ضرورت ہے کہ اگر من حیث
الا جناع اس پر تظر ڈائی جائے۔ بعنی نظر بچھائی ہے اس کی شرم افراد کو دیکھا جائے تو وہ کل
محرے آیک ایک عانی حالت شر بحول جو صفقق اس حالت کا محتی حقیت فر کان مجمد فور
صدتی رسالت آخضرت کو مسئن م بولورجب اجزاء اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو ہر تبد
مدتی رسالت آخضرت کو مسئن م بولورجب اجزاء اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو ہر تبد

( زواجن الريام ١٣٦٠ ٢٣ كواكن قاص ٢٦٤٣٣)

یہ مبادات پہلے بیان ک تشریق ہے۔ اس سے بھی میک تابت ہو تاہے کہ ہرا بیان احمد یہ شمارہ تولی متم کے دلاکن درج کردی گئی جیلد

( ناظرین سے ڈبھن نشین رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا صاحب نے اس کرب میں مشاعات خسہ نے کودہ میں سے برحان سے کام کینے کاارادہ کیا ہے ۔ ) زخی برزورد لاکل کی جمہد کیلئے ایک فیمن تجویز کی جس سے ابتدائیہ جس : میلی قصل اسمان که این کندیان پش بو قرآن شریف کی حقیقت در انسیات پریر دنی دراند رونی شداد تین بین ۱۳ سال ۱۳۰۰ (در بین امریاس ۱۳۹۶ درائن ۱۳۰۰ س

اس عنوبن کے شیجے یہ عباد سے مکعی ہے :

" قبل از تحریر مین نعن به که چندایت امورکاییان کرنامروری به جود تاکل آنیا که اکثر مطالب دریافت کرنے ادر ان کیفیت اور نہیت کیجھے کیلئے تواند کلیا ہیں۔ چنانچہ (میل جی دو تمیدیں تکسی جاتی جیں۔" ﴿ (راین الدیاس ۲۹) الزائن نادس ۱۳۹)

یے عمارت صاف مظارے کے اس تعمل میں دانا کل نہ کور شہر بیند متمیدات نہ کور میں۔ یہ فعمل میں ۱۲۵ فرزشن نے اس ۲۰۱۱ کیر ختر دو کی ہے۔ اس کے دعد لکھاہے ا

باب اول : مهن مراثین سکه مین می بو قرآن شرایف کی مقید ادر افغلیت پر بیر افی شهاد تمل بین. " (را بین امریوس ۱۰ د موالیدن می ۱۱)

اس منون کو و کھے کر ناظرین ہمہ تن کوش اور پدل متوجہ ہوں گے کہ وول کل قاحر و سنیں درول کو سرور کریں۔ کران کی سازی اسیدی خاک بھی ال جاتی ہیں۔ جب و دیکھتے میں کہ کتاب ۲۲ ۵ مشخاص پر ختہہے ۔ ان پھیاس صفاحت مرز اصاحب نے چند کیا۔ قرآنے اوران کا مرف ترجمہ کھیاہے اوراس روو گیاہ ہویں ۔

 "قالله لقد ارسئيا إلى أمم من قبلك قزين لهم الشبيطار إعمالهم النحل ١٦٥"

آفن آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد سرف ان بنایا کہ جس وقت رسول انہ بھگا میعوٹ ہوئے تھے لک کی حالت میں کی منتقلی متی۔ اسٹے پر کتاب کی چار جد میں انتہ ہو شکیرے ماظر بین پنتظررہ کے کہ پانچ میں جعد جس جم ان والاکل قاہرہ سے سرور در محفود جول سے۔ کر آوان کی چٹم انتظاراس ماشق مجور کی خرج ۳ اسل تک ہمراور ہی جس کا قول ہے۔ نیند راتوں کی عمیٰ دن کی سنیں آسائنیں کیا ہے کیا دکھ رہا انتظام یار بھی ۱۳۳سال کا مات طونیہ کے بعد مرزا قادی فی نے براجین احربید کی ہاتھ جی جلد تکھی جس جس اینانا فی انتظام بھر ان انتھوں جس تھ ہر کیا :

> "بحمد ُ ا**لله که آخ**ر این گفایم مکمل شد یفضل آنجنایم

الما بعد إداشح ہوكہ ويرا بين احرب كابا تجال معرب كر بواس دياجہ ك ہو کھاجائے کارخدا تعالیے کی حکمت اور مصلحت سے امیا انفاق وہ اکر جار جھے اس کتاب کے جسب کر بھر تخیینا حمیں برس تک اس کتاب کا چینا ماتوی را اور جمیب تریہ کہ ای (۸۰) کے قریب اس مرت میں شمیاے کتابلی تالف کیں جن میں سے بھٹی ہوئے عزے جم کی تھیں۔ لکن اس کتاب کی متحیل کیلئے توجہ پیوانہ ہوئی اور کئی مرتبہ ول بیں ہے درو پیوانھی مواک برا این احمد کے ملتوی رہنے پرانک زبانہ دراز گزر کما تحرباد جود کو شش ماندہ لوریاہ جوواس کے کہ ٹریداروں کی طرف ہے بھی کتاب کے مطالبہ کیلئے سخت الحاج ہوا اور اس مدید اوراس تدر زماند التواءث مخالقول كي طرف سے محل و احتراش بجوبر موے كر جوبد تلني اور بد زبانی کے مخدے مدے زیادہ آلود تھے۔ اور بوجہ امتداد عدت در حقیقت دہ ولوں میں پیدا ہو کتے تنے تم مجر مجی تضاولدر کے مصافح نے جمعے یہ تو نگی شادی کہ عمداس کیاب کو اورا كرسَمًا۔ اس منه طاہرے كه قفاد قدر در حقیقت ایك ایك چیزے جس كے احالہ سے باہر نکل جازا نسان کے انتیار ٹیں نیم ہے۔ جھے اس بات پر افسوس ہے بعد اس بات سے تصور ے ول دردمند ہوجاتا ہے کہ بہت ہے لوگ جوائن کمانب کے خریدار تھے اس کمانب کی بھیل ہے میلے جاد نیاے گزر گئے۔ کر جیسا کہ ٹی لکھ چکا ہوں انسان نقد پرالی کے ماخت ے آگر خدا کائر دہ : تسان کے اوادہ کے مطابق نہ ہو تو انسان بزنر جدد جمعہ کرے اپنے نوادہ کو یورا نسیں کر سکتا۔ نیٹن جب خدا کے ارادہ کا وقت آجا تاہے بؤودی امور جو بہت مشکل تفر

آت منے نمایت آمالی سے میسر آجائے ہیں۔ اس میکہ خباب سوار ایدا ہو تاہے کہ جو نکہ خدا تعلیا کے تمام کاموں میں خلیت اور مسلمت ہوتی ہے تواس مظیم ایثان دینی عدمت ک کتاب بیں جس میں سمام کے تمام مخالفول کارو مقصود تھا کیا علمت تھی کہ وو کتاب تخییناً شميس پر س تک تعمل ہونے ہے معرض النوامیں رہیا۔ اس کا بواب خدا ہی پہتر ہونتا ہے کوئی انسان من کے تمام بھیدوں نے محیط شیں ہو سکٹا۔ حمر جہاں تک میرا خیال ہے وویہ ہے کہ ہر این احرب کے ہر چیار بھے کہ جو شائع ہو ۔ بھے بتھے وہ ایسے امود پر مشتمل بتھے کہ جب تک وا امود ظہور شانہ آجہتے تب تک برا بین احمہ یہ کے ہر جہاد حصہ کے واد کل مخلی عور مستور رہے۔اور ضرور تھاکہ برا ہیں احربہ کا مکھنا اس وقت تک ختری رہے جب تک کہ اشدا وزیانہ ہے وہ مربستہ امور تھل جا کی اور جو والاکل اللہ حصوص بھی ورج بیں وہ ظاہر ہوجا کھی آ۔ کیو نشد ہر اپن احمد یہ کے ہر جہار حصول بیل جو خدا کا مکام بعنی اس کا المهام جاجا مستور ہے جو اس عائز پر ہود داس بات کا مختاج تھا جواس کی تشریح کی جائے اور نیز اس بات کا مختاج تھا کہ جو پایٹنگو ٹیال اس میں درج بیں ان کی حیائی او گول پر خاہر بھو جائے۔ نیس اس لئے خدائے تھیم د علیم نے اس دفت کف و این احمر یہ کا جھینا منز کیار کھ کہ جب تک وہ تمام پیٹلو بیگ ظہور بھی ''' کئیں۔ … … ایک اسلام کی سجائی جہت کرنے کے لئے یہ ایک بڑی دنیل ہے کہ وہ تعلیم کی روے ہر کیے۔ قد ہب کو فتح کرنے واللہ ہے اور کال تعلیم کے فاظ سے کوئی تد ہاس کا مقابلہ شیں کر سکنا۔ ووم : محرد وسر کا فتم فتح کی جو اسلام میں بائی جات ہے جس میں کوئی ند بب اس کائٹر یک شمی اور جواس کی سیائی پر کائل طور پر میر نگائی ہے اس کی زند وہر کا مداور معجزات میں جن سے دومرے ندا ہے لکی محروم میں۔ یہ ایسے کالی نٹان میں کہ ان کے ذرجہ ہے نہ صرف اسلام دوم ہے خواہب ہر تھنے تا ہے جد اپنی کا ٹی رو ٹنی و کھلا کر واوں کو ا في المرف محين لين بديادر ب ك كل د لل اسلام ك ياني كي جوالهي ام مكر يظ بي يعن کائل تعیم دور مقیقت ای بات ک انجے ملک لئے کرت ب اسلام مخانب انڈے ایک کملی تھی ویس مسما ہے کیو نکدا یک مقعصل متر اس کی نظر یاد بیک تکنا میں ہے کہ سکتا ہے

کہ ممکن ہے کہ ایک کائل تعلیم بھی ہولور پھر خدا تعانے کی طرف سے نہ ہو۔ پس اگرچہ ب و نیل ایک دانا طالب حق کومست ہے گئوک سے تخصی دیکر بھین کے نزدیک کردیتی ہے۔ ممکن تاہم دیب تک دومری و کیل نر کورویا داس کے ساتھ منظم لور بیوستہ نہ ہو کمال بیتین کے میں مک میں پہنچا سکتی داور ان و وقوال: ایلول کے اجتماع سے نے مب کی وو شی کمال تک پہنچ جاتی ہے اوراگر چہر سیانہ ہب بزار ہا آثار اور انوار اسپنا اندر ریکتا ہے لیکن میہ وانو ب ر لیٹیں غیر حاجت کمی تور ولیس کے طالب حق کے ول کو یقین کے پال ہے میراب کرویق ہیں اور مُغَدُوں پر بورے طور پر انتہام چیت کرتی ہیں۔ اس نئے ان دو منتم کی زنیلوں کے موجود ہوئے کے بعد کمی اور و ٹیس کی عاجت شہیں رہتی۔اور ٹیس نے پہلے انراد مرکبا تھا کہ انہات حقیت اسلام کینے تھی مود لیل پر اپین ہمریہ میں تکھوں کیکن جب میں نے قور سے دیکھا تو معنوم ہوآ کہ بیدو فتم کے دلا کل بٹرار ہانگ تول کے قائم مقام ہیں۔ لیس خدانے میرے دل کو اس اداد وسے مجیمرہ یا۔اور نہ کور میابا و ان کل کے لکھنے کہتے جملے شرح صعدر عمایت کیا۔ آگر بھی کاب بر این احدید کے بودا کرنے میں جادی کرتا تو حکن نہ تھا کہ اس طریق سے اسلام کی خانیت لوکوں پر ظاہر کر سکنہ کیونکہ پر این احمد ہے کے پہلے حصوب میں بہت ہی ہیں کو کیاں ہیں جواسلام کی سیال پر توی و کیل این رسمرا بھی دو دفت شیں آیا تھاکہ خدا تعلیہ کے وہ موعوده نشان تحط تحط طور بروانيا برخابر بوت ميرانيك والشمند سمجه سكناب كدميجوات اور نشانول کا لکھناانسان کے اختیار میں نسی اور درامش میں ایک بڑاز ربعہ سیجے نہ بہب کی شافت کاہے کہ اس میں برکامت اور معجوات یائے جا کمیں کیونکہ جیما کہ انھی میں نے میان کیاہے صرف کائل تعلیم کا ہوتا ہے تہ بہب کے لئے ہوری بوری اور تھلی کھی طلامت نسیں ہے جو آسل کی انتہائی درجہ کک پہنچا <u>سک</u>ے۔ سوٹیر انشاء افتد نفائے لیک دونوں مثم کے دلائل ڈس سننب جي لکھ کراس کاب کو بورا کروں گا۔ آگر چہ یر این احمہ یا کے گزشتہ حصول جی فتانوں کے ضور کا وعدہ دیا گی تھا تحر میرے انتقاد میں نہ تھا کہ کو کی نشان ایل طانت ہے خاہر کر سکک اور کی با تھی پیلے حسول بھی تھیں جن ک بھر نے میری طاقت سے باہر تھی۔لیکن

جب تھیں برس کے بعد وہ وقت آگیا تر تمام سائن خدا تعالی کی طرف ہے میسر آئے اور حواقی اس وعدہ کے جو بر میں احمہ یہ کے پہلے حصول بیں ورن تھا۔ قرآن شرایف کے حادف اور حَمَائِقَ مِیرے ہر کھولے تھے جیساکہ اللہ تعالے نے قربایا : ''اللہ حن علم الغوان "کیبان میزے نشان طاہر سے گئے۔جولوگ بچول سے خدائے طالب ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کیا معرفت خدا کے ذریعہ ہے ہی میسر ڈسکتی ہے اور خدا کو خدا کے ساتھ دی شانت کر مکتے ہیں۔ اور خداا بی جمت آپ ہی پور ہی کر مکآ ہے انسان کے اختیار عین تہیں بورانسان مجھی کسی حیلہ ہے عماہ ہے بیرار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتہ۔ یسب تک که معرضت کاملہ حاصل شدہور اور اس جکہ کو فَ کفارہ مغیر حسی اور کوفی حریق ایسا ۔ نہیں جو گمناہ ہے ماک کر سکے ربیز اس کا مل معرفت سکے جو کا مل محبت ور کا مل خوف کو بیدا کرتی ہے اور کال محبت اور کا فی خوف میں دولوں چیزیں میں جو گناہ ہے رو کی ہیں۔ کیونک عبت اور خرف کی آگ جب امرد کی ہے او کمناہ کے خس د خاشاک کو جنا کر جمعم کر دیتی ہے اور یہ پاک آگ اور گناو کی گندی جنگ دولوں جمع ہو ہی شیس شنیں۔ غرض انہانیا نہیدی ہے رک مکن ہے اور نہ مجت جمیاتر تی کر سکتا ہے جب تنگ کہ کائل معرفت اس کو نصیب نہ ہو۔ اور کالی معرفت میں ملتی جب تک کہ اضال کو غدا تعلیا کی خرف ہے زعد دیر کات اور مفجزات نہ وے جائیں۔ بھی آیک ایباذر بعیہ ہے قہ نہیں کی شاخت کا ہے کہ جو تمام کا لغوں کا منہ بند کرویتا ہے اور نبیباتہ ہب جو غہ کوروبالا دونولیا قتم کے ولا کن اسپے لندر رکھتا ہے۔ مینی الباغ ہب کہ تعیم اس کی ہرا یک پہلوے کافی ہے جس میں کوئی فرو گزاشت میں اور نیز ب کہ خدا نشانوں اور مغزات کے ذریعہ ہے اس کی معانی کا محالی دیتا ہے۔ اس نہ بہ کووی محنص چھوڑ جے جوخدا مقبانی کی بھر بھی پر واہ میں رکھنا۔ اور روز آخرے پر چندروز وز نر کی اور قوم کے جموئے تعلقات کو مقدم برلیات ہے۔ وہ شداج آئ بھی الیابی تاہرے جیساک آج ے وس بزار برس پہلے قاور تھا۔ (ونیا کی ساد کیا عمر سات بزامر سال ہے۔ بہلجر سالکوٹ ص ۲ مخزائن ج ۲ میں ۲ میں) اس برای صور معاہے ایمان حاصل ہو سکتاہے کہ اس کی تازہ

مر کات اور ازو مجزات اور قدرت کے انازه کامون پر علم حاصل اور درندید کما پڑے گا کہ ب وہ خدا نیں ہے جو پہلے تہ یا اس جی وہ طاقتیں اب موجود نہیں جو پہلے تھیں۔ اس لئے ان لو گوں کا ایمان بھی بھی چیز نہیں ہو خدا کے تاز در کات اور تازہ معجزات کے دیکھنے ہے عمروم ہیں بور خیال کرتے ہیں کہ اس کی طاقیس آئے نہیں باعد چیجے دو گئی ہیں۔ بالآخریہ محیاد رہے كه جويرا فين احمديد كابتيه حمد كم مجائية عمل محمل برس تك التواور باريد التواوي مع اور فشول ند مخابئد اس میں بیا تعلت مخی کد تااس وقت تک پیجم حصد و نیاهی شائع ند جوجب تک کہ دو تمام امود کا ہر ہوجا تیں جن کی نسبت مرا بین احدیدے پہلے حصول علی بیٹلو ئیال یں۔ کیونک رابین احدید کے پہلے تھے عظیم الثان پیٹلو کیوں سے تعرب ہوت ہیں اور بہم حصہ کا عظیم الشان مقصد یک تھا کہ وہ موعودہ پیٹیگو بیان غیور بیں آجا تھی اور یہ خدا کاایک فاص فٹان ہے کہ اس نے محض اپنے نعل ہے اس وقت تک بھے ذعرہ ر کھا۔ یہ ال تک کدوہ فٹان ظہور میں آئے تب وہ دنت آگیا کہ جم حصہ لکھاجائے راوراس حصر جم کے وقت جو نصرت حن خلبور میں آ فیا ضرور تھا کہ بطور شکر مخزار کا کے اس کاؤ کر کیا جاتا۔ سواس امرے انلد کے لئے میں نے مائین احمد کے بیم حصہ کے فکھنے سے وقت جس کو ور حقیقت اس کتاب کا نیا جنم کستاجائیته اس حصد کانام "فصر قالحق" بحی رکه ویا جودهام جیبشد ے الے اس بات کا نشان ہوک باوجود صدباعوائی اور مواقع کے محتی خدا تھا الے انعر سا اور بدد نے اس حصہ کو خلعت وجود عشار چہ نجے اس حصر کے چندادا کی درت کے ہرا کی سنجہ کے سریر نصرة الحق مکھا کیا تھر پھر اس خیال ہے کہ ناباد د لایا جائے کہ بیروی ادا ہیں احمد ہے جس کے پہلے بار جے ملع ہو بھے ہیں۔ بعد اس کے برایک مر صفر پر را بین احمد یا حصہ ونجم مُنساحي يعل بياس عص لَكِ كالداده في محريجاس سدياع براكتفاكيا كيادر جو ظه بياس ادر یا بچ نسے عدد میں صرف ایک نقط کافر ق ہے۔اس کے باقی حصول ہے دواعد و اورا ہو حمیا۔" (وياجدا بين افريد نعد يتم من اناع انزائين (١٥٠ م ١٥٢) مرزائیدوستواکیاامیعاشا مرانه مختل ہے۔ بچاس ادریاغ ایک عی ہیں۔ تعنی مغر کا

فرق ہے جے اہل ہند سہ میں ہے حقیقت کہ کرتے ہیں۔ کم جم اپنے مرزائی دوستوں ہے می چیتے ہیں کہ تم نے کئی ہے پہلی دوئے لینے ہوں اور دوپائی ایکر سرزا کا دیائی کا یہ قبل ہیں کرے کہ بچاس ادر پائیا کے عدو میں صرف ایک نقط کا فرق ہے جو حقیقت میں بے حقیقت ہے۔ قوکیا تم کوگ بائی کر کفایت کرجائے کا ایکان سے فائی کنا نابیان ہے قوسب بکی۔

چونکہ مرزا قادیائی کی تعنیقات الاری حمیقن میں مناعات خسد ہیں ہے سنعت شعر کی پرمدینی چیںاس وجہ سے ناظرین کی آئی کے لئے ہم بھی مرزا قادیائی کی وعدہ خلائی کا عذر شاعرانہ شخیل ہیں چیش کرتے ہیں .

عرب كامشور مندزور شاعر متنى الى معتوق ك عدم ابقاء عمدير معذرت كرتا

4

افا غدرت حسنناء اوغت بعهدها ومن عهدها الا بدوع لها عهد (معثوق جب، وفاق کر، لانحوکراس قریده پرداکروید کیوکراس کے وعدوش واقل ہے کہ دووندووقائد کرےگی۔)

ای شامراند تخیل میں ہم بھی مر دا تاریائی کا عدر تبول کرتے ہیں اور بیدائے کو تیار بیر کہ بچاس اور پانچ میں کوئی فرق نہیں۔ درا مٹل بچاس کا بعد و بھی پانچ ہے جیسے سودرا مثل ایک ہے۔ فرق مرف مقر کام جرب حقیقت چیز ہے۔

مرزانی دہ ستو! ہم نے تسارے مسج موعود کا عذر و قبول کر لیابت پیک ہے تھی۔ منعود کرونوید کر آخر بیدش مراز مخیل کب تک کام آنے گا۔ خطر مسے کوئی شچلاش عر مخیل میں آپ وگوں ک معرفات مرزا کا وائ کو بہ شعرفہ کاتھا۔

> وفا کیسی نمان کا مختل جب سر پیموزنا تحمیرا فو پیمر بے نگلدل تیما تک شک شنان کیوں او

يرابين جلديثجم

ہم بنا آے ہیں کہ برایں احدیہ جلد بہارم کے می ۱۵۴ (فزائن جامی ۲۱۱) مرزاصا حب نے تمایت مسرت انگیز حوال تجویہ فربایا۔ جس کے القاعیہ جیں :

باب اول: ان مراجین کے میان جس جو قرآن شریف کی حقیت اور افغالیت پر بیر ونی شدو تی جی-"

لیمن ای جلدین اس بیان کوشر درم می در کیار کو جلد بیجم کے قلعے اور شاکع کرنے میں ۲۳ سال کی مدت مدیدہ کزرگل تاہم مستق کو نیاں اونا چاہتے تھاکہ جس کتاب کی یہ جلد بیم ہے اس کی جے تھی جلد میں جو مشموان چاہ آرہاہے۔ اس کو پانچویں میں اور اکرنا چاہتے۔ حالا تکد جس اشتماد کے ذریعہ مسلمانوں کورو ہے بھیدجنے کی تر غیب دی ہے۔ اس میں ہے الفاظ می تھے۔

" پہلے یہ کتاب (پر این) صرف تمیں پیٹیس بڑو تک تالیف ہو گی تھی اور کا تھی اور کا تھی اور پھر سو بڑو تک بوصادی گئی۔ اور وس وہ ہے عام مسلمانوں کے لئے اور پھیس روسے وہ سری توصوں اور خواص کے لئے مقرر ہو گیا۔ محراب یہ کتاب وجہ اساطہ جیج ضروریات تحقیق، قد تیقی اور اتمام جست کے تین موجرو تک تھی گئی ہے۔"

(اشتناد مندرجہ تلفیر مالت جلدول میں میں جمور اشتنادات نامی ہوں۔
اس اشتناد سد دجہ تلفیر مالت جلدول میں میں جمور اشتنادات نامی ہو تا ہے۔
ہو چکی تقیار جن میں سے جار جلدول میں ۵ سے 22 شائع ہوئے ہیں۔ باتی مسودہ بلد شرائع کی تا برو گئی میں دو ہوں کے کہ اس میں دہ ہوں کا میں ہو گئی میں جلد شرائع کی تو اس میں ندائی و عدو کا گانا در کھاند اس اطال کے مطابق اس مسودہ آگ کی تاریخ ہو تھا۔ نہ ہو تعالی کے مطابق اس مسودہ آگ کی تقریم ہو تھا۔ باوجود ایسے واقعات کے چونکہ ہم مرزا قادیاتی کی تشنیفات کی تو تیہ مستمر در تا تادیاتی کی تشنیفات کی تشنیفات کی تاریخ میں۔ اس کے بھی مسمر در :

"کلام اللیل بسسوہ السهار" (دات کے دعدہ کودن کا فلور محوکر دیتاہے۔) یا تج بن جدیش رابط حصل کے مقابین بابحہ این مودہ سودہ سب ہول کئے ایسے ہوئے کہ شان کی فرش دنا بیت بادری شان کا آخری مشمون نہ آخری مرش ۔ سب ہو ایسے بھونے میں ایک شام کامنٹر آل بھولا۔ جس کاذکر والیاہے :

> مجے کُل کے دہ عول ما \$ال اگا کئے کن کا یہ تازہ لو ہے

> کی نے کیا جم کا دہ ہر پڑا ہے کیا بھول بیانے کی کیا میری خے ہے

یوں معلوم ہوتا ہے کہ جد بیٹم شریع کرتے ہوئے جو تنم کو کھول کر بھی شیں ویکھا۔ اس کے چو تقی بھی جس بات کو بلور اصول ہوار میان کیایا تج ایس بھی ہرور اس کی تروید کیا۔۔ مثلاً بینے لکھ بھے جی ں

" الجَبُد تعفید ہرایک اس کے جائز یا منتن ہوئے کا عقل بی کے تھم یہ سوقوف ہے۔ اور ممکن اور ممال کی شاخت کرنے کے لئے عقل بی سعید ہے تواس سے مازم آیاکہ حقیقت اصول تجات کی معماعتی ہی ہے تاہد کی جائے۔"

(درا بین احرب صعبی اربعه می ۸۸ مخزا کنان اص ۵ ۲)

جلد پنجم مي لکين بن :

" خاہر کے کئی شادت منبی یو سکتے ۔۔۔ محض عنق دلائل سے توخدات خالے کا دیود اسی بیٹی طور پر جانب تسمیل یو سکتے یہ بائیکہ کئی ندہب کی جو تجااس سے عاملہ ہو جائے۔"

(د ابين امر يه حد چرم پ ۲ ۸،۴ تا توانق چ۱۱ می ۱۳۲۰)

ا ساڙ مراق پ

ناظرین ا مرزا قادیانی کی تعنیفات کو ہم نیل منطق کی منامات خمسہ میں سے سنعت شعری بناآئے ہیں۔ اس لئے آپ سکے اقرار کے بعد اس نیکار کو بھی منعت شعری ش چکہ مل بخترے۔ کسی شاعرے کہاہے :

> کیوکر محے بادر ہو کہ ایفا بی کرد کے کیا دعدار ضیمن کرکے کریا شیمی آنا

الدارايان كيدا صائب ہے كہ براجن جلد نتيم على مرز الاديائي كود الاستعمال شروع الله على الله الله على الله الله الرج جاہبتے تھا جس كى جو حق جلد عين كوياسم اللہ موئى على اور تين سود لاكل قاہر ، إلكل المرج بالكل الله على ا

" بهم نے کا کاپ داخین احدید کو عملنا سوہرا بین محکم دلا کی عقید پر مشتمل 5 لیف کی پار

محر افسوس کہ اس معمون کو ہر مسودہ کی صورت جی بالکل تیاد تھا، چھڑا ہیں شیں۔ بال ایک مخوان ایسا مقرد کیا جس سے گان ہوسکی تھاکہ مشی اُسلام سے اس کو تعلق جو کار مینی سرخی بول مقرد کی۔

پیلاباب : مقبره کی اصل اور شرورت کے بیان ش " (رابین اس به خبر ویم می دی از این اس به خبر ویم می دی از این دارمی ۵۰)

اس باب میں جنتی کھ تقریم فرمائی وہ اصولی ہے۔ مثلاً مجزو کو غراب کے لئے اشادی نشان قرار دیکر نکھا۔

ا فرض بخیر انتیازی نشان سے ند قد بہت حق اور قد بہت باطل عین کوئی کھلا کھلا تفریق بو سکہ ہے اور ندایک و بستیاز اور مرکارے ور میلان کوئی فرق بین فعاہر او سکانے ہے۔"

( د ابين احرب صد وليم ص ٨٥، ١٥ ما فزا كندع ٢٥ ص ٦٢)

روین کا بات کا مان مان کا ایران کا ایران کا ایران کا ایران کا بات کرتے۔ اگر اس باوجود تفع تعلق حصل مابعد براجی احمد ہے ہم ای پر کفایت کرتے۔ اگر اس اصول کو اسلام کی فقائرت کے لئے استعمال کیا ہا تا۔ اقدام میں ہے کہ ایسائیس کیا حمیا ہے۔ اس کواچی صداقت کے لئے تمید بنایادر دوم بے باب کوائے دعوی سیجیت موعود ، کے البات میں چین کیار جنا تجاس کا مؤلن ہے :

باب ووم : ان نشانول کے میان میں جوبدر اید ان پیٹکو ٹیول کے طاہر ہوئے جو گرجے چھیں میں پہنے مراجی احمد یا عمل لکھ کر شائع کی گئیں۔"

(پراین ایو به معر پنجم ص ۵ نخز کندخ ۱۹ ص ۱۵)

پھراس باب بھی اپی پیٹھو کیاں لکھی ہیں۔ ہم جائے ہیں کہ مرزا تادیاتی ہیں۔ مرزا تادیاتی ہیں۔ اس کے مرزا تادیاتی ہیں۔ اس مرزاا ہے ہوگا کہ است ہیں۔ لیکن ہم اسٹ ہر کام کو اسلام کی خد مت باتھ اسٹے دیود کو اسلام بھام مرزا اگو دو حصول ہیں تشہر کیا اسٹے موضوع کے باتھ ہیں۔ ہم نے کاآب ہراہی اسلم کلام مرزا اگو دو حصول ہیں تشہر کیا ہے۔ ایک ہیں اور کیا کہ اور میں کا کر ہے جو خاص اسلام کی صداخت پر مرزا تادیاتی نے دیے یا دھیے کا دعوی یا دعدہ کیا۔ دومر کی متم وہ دیا کی ہیں جو اپنی نبوت اور مسیحیت موعودہ کے دینے کا دعوی یا دعدہ کیا۔ دومر کی متم وہ دیا گئی ہیں جو اپنی نبوت اور مسیحیت موعودہ کے المیات ہیں۔ دومر کی متم وہ دیا گئی ہیں جو اپنی تھر کے ہم دومر کی متم سے جائے ہیں۔ دسیا

مرزائی دوستوا واقعات کے جواب علی مندج مناہ مرامنانا مغیر حمیں تم ہمارے حوانبات کواصل کتابوں بیساد کچھوٹور ہمارے سوال کا جوئب دو :

سوال: کوئی منسر سور ہوتا و کہ تغییر شروع کرے۔ کیلی جلد میں وو پہلے نشف پارے تک چنچے۔ایس کے بعد دوسری جلد میں اس کا فرض کیا ہے اس سور ڈافل و کو پورا کر ہ یا کو آنا در مضمون شروع کر ہائا۔

> میرے دل کو دیکھ کر میری دفا کو دیکھ کر مدہ پردرا معمل کردھا کو دیکھ کر مراہین احمد مید کی ظاہری کیفیت

مصورے كدير اين احديد باغ جدول عن منتهم بے بانچويں جداتو باتك

ا مورے اور میرے بیل الگ ہے۔ کانی تواس کی تقطیقا کئی جدول سے منتی ہے نہ معمول سے ان سے مگ دو اس سے جداروس کو بھنا سابقہ انصاص کی تواس سے کشرامیا تا بھلا ہے جیسے آرمول کو جادلوں کی قشم سے کشاہ

سخرجو جار جلدین جمرکونتائی جاتی چیران کی بھی جیب صائت ہے کہ نہ پہلی گی ہتدا المتی ہے نہ دوم کا کاشروع منہ تبسر کی کی لیندا نہ چو تھی کاشروٹ فیٹاول بھی توبیہ کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے مسید صورتی کو دکھ کر 1 مقامہ علیات کی اصلاح پر توجہ کی سکر سے اصلاح تھی تامیں اصلاح ہے ۔ جس کی تفصیل ہے ہے۔اصلاح شدو کماہ کی قراست بوں ککھی ہے :

> حد اول . ....اخمان شروری زمونف می دارنز این وای ۵) حد دوسهٔ : ... انتماس شروری از مؤلف می ۱۲۶۰ (قدار کن ۱۶ می ۵۳)

علنا نظر حسد فوں جرمی ۸۲ پر ختم دوروں عدوست خرفوان بین کتاب بر ابین احمالیہ کا مبالط آجیز محش اعتبار ہے جیسے بازار بیل چاران فروش پوران کی تعریف بیل عالی کئی چاری تقریم بی کیا کرتے ہیں۔

س کے ساتھ سریدوں نے پید عندانیو دکی کے س ۸۳ میں ۵۳ کی در میان میں چنداوراق سرز مصاحب کی سواتھ عمر می کے ۱۰ رخ کردے، حالا کک کتلب کے در میان شی ان کالانایا کل صر تحش سر معلوم ہو تا ہے۔ سو کے یہ سند کا عوق تھا تو کتاب کے شروع شی انگاہتے۔ جس کا ترجمت المؤنف ناسر کھتے۔ سنجہ ۴۰ ( ٹرزش رخ اص اے) جسے حصہ دوم کا شروع بالا کیاہے راس مرید عنوان تکھاہے ۔

مقدم ، اور س مل کی مقصد واجب ان کلمار میں جوزیں میں تح یر کے جاتے ۔ "

اس عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا شروع بیمان سے ہے۔ می ۱۳۸۸ (اور ان بع میں ۱۳۳۰) پر کھیاہے

#### تمت المقدمه

محر متحات مراہ جدے ہیں۔ لیکن مریدوں نے یہاں دوسر ی جلد فتم کر دی۔ اس کے آئے تیسر کا کامر درق تکادیا۔ (خزائن ج اص ۱۳۳۳) جس کے نثر درج ہیں تکھا

میملی فصل عنامرامین کے میان میں جو قر آن شریف کی مقبت اور انفلیت پر پیر وفحالوراندرونی شاد تمی میں۔" (خزائن ناام ۱۳۳۰)

یہ فصل چلتی جلتی جب من ۷۵ ۴ (فزائن ج اص ۳۰۰) پر مینی تو مریدوں نے یہاں تبیر کی جلد ختم کر کے من ۷۵ ۴ (فزائن فی اص ۱۳۳) پر چو تقی جلد کاسر ورق لگادیا۔ عال محکہ نہ فصل فتم ہوئی نہ سنمون فتم ہونے ناظر کن کی خیافت طبع کے لئے من ۵۸ ۴، من ۲۵ ۲ کی عبارت ام مجھے ہیں۔ جو یوں ہے :

" بديساك بهم أن ين يمني بيان كريج مين فداك خواص كاخروري بويا-

(من ۱۸ ما مخزانی چام ۱۳۱۰)

(مر ۱۹۵۹) بیخیاس کی ذات اور سفات اور افعال کاشر کمٹ فیمر سندیاک ہوتا وغیر هدا" (من ۱۹۷۹) اور ان استان اور انسان میں استان اور انسان استان استان استان استان استان استان استان استان

خیال فرهاییج ایک دوی با مور کتاب اور جلد دن کاخانته اس طرح که حمی معمولی کتاب کی جند بی بھی اس طرح ختم اور شروع شیل جو نتی سچه خوش :

ہم نے ہرا بین اص یہ کی اس بے معنے تقسیم کود کیے کربہت کو مشش کی کہ اس کو میج صورت علی سمجھیں را فسوس کر باکھ مجھے جس نہ آیا۔ آخرے مہافتہ منہ سے نکفا :

> خشمت اول چوں نہد معمار کج کاٹریا مے رود دیوار کج

مر ذالاً: وستوایلار کو تشا**ری و**ستش ہے برا بین سنور نہیں علق ہے۔ کیوں ؟ میں "لن يصلح العطار ما اقسدالدهر ، "

فوف : مرزا کاربانی کے کلام متقولہ (صفات گذشتہ) از ترباق القلاب میں ہیں۔ (فزائن نے ۱۵ اص ۴۳۶) ہیں جو عیسا ٹیوں کو نشان د کھانے کا ذکر ہے۔ اس پر بہال ہم صف منہی کر کئے۔ کیونکہ وہ نشانات علم کلام میں واغل نسیں وبلحہ کمالات باطنیہ میں ہیں۔ لار کالات باطنیہ مرزائیہ کا مقسل ذکر ہم اپنی کتاب "المعامات مرزا" و فیرہ میں کر مینے ہیں۔ باظرین وہاں پر طاحقہ قرر کیں۔

# مرزا قادياني كي تصنيف بحيفيت حوالجات

حکم اور مسنف خواہ کی فر بب لور کی اصول کا جواس کا فرض ہے کہ روایت بھی فلط کوٹ ہو۔ بھتی جو جوالہ دے وہ مجھ جوراس کے مشخرجہ متیجہ بھی کی کو اختلاف ہو تو ہو، اس کے مشخرجہ متیجہ بھی کی کو اختلاف ہو تو ہو، اس کے متاسع ہوئے ہوں مسنف سر سید احمد اللہ مان کہ متاسع ہوئے ہو کا اس کے متاسع ہم کو بست احتمال میں کر سکتے کہ جو حوالہ مان کر میں وہ خلا ہو گا۔ بر خلاف اس کے مرزا قاد یائی کے بیان کردہ حوالہ بر ام کو احتیاد میں۔ کی درج ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ ہر زا تاویائی کے مخالف طرا سام جمرا کیسندر کے مولوی غلام دیکھیں' خصور کی سر حوم تھے۔ اشول نے سر زاصاحب کے رویش ایک کتاب ''فتر عمائی'' لکھی۔ اس جمل مرزا تاویائی کے حق جس بول وعائی :

"اللهم با خالله المحلال والاكرام يا مالك العلد " بيساك قسة اليك عالم رائي معرت محد خابر مؤلف مجمع محد الدتوار كادعالد سي ساس معدى كاذب اور جلى سي كا ريزا عارت كيا تعار وبياعي وحاو التج اس تغير تصوري كا خالله له كي سه (جو سيح ول سه تعرب وي مثين كي تائير بيس مع الوسع ساق سه بحر والله بافي اوراس كه حواريون كو توب تصوح كي توفق و خاد واكر به مغدر نهي توان كو مورواس آيت فر قائي كامنا " فقطع ا دابرالقوام الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الك على فل شيأ قدير [ - وبالاجابة جدير - آمين" - (الإرماليس: ۱۲۱هـ ۱۶ توانر مولولي فاجر تجر) -

ناظرین السومات الفاظ کونٹورو یکھیں کدان میں کی طرح یہ مقوم ہو تاہے؟ کہ حرافہ کادیائی کور مولوی صاحب میں ہے ہو جمونا ہوگارہ پہلے حرہے گا۔ بندہ محتی آیک مخلساند اللہ ہے کہ حرفا قادیائی کے ساتھ دوجی ہے ایک بر تاؤیزہ کھیے بہتہ ہو کر ۔ ( ) ۔ ۔ قولی کی فرنگی ذے۔ (۲) ۔ یا موت و رد کر۔

وہ مرے ایک ہورٹ مولوی اسٹیس مرحوم علی گڑھی تھے۔ انہوں نے بھی مرزا صاحب کے دوھی ایک کرب تکھی جس کانام ہے۔ "املاء المق العرق ستکنیب عادیل العسمیع "انسوں نے قوائس رسرل ھی مرزا قادیائی گیٹا تی موت کاناکر تک شیس کیا۔ وجود اس کے مرزا تادیخ لے نے اپنی تشویفات میں متعدد مجکسے مضمون تکھرے۔

"مولوی ندس می تصوری نے اپنی آب میں در مولوی ا مائیں مل کو دولا ہے۔ نے میری نمیت تعلق تھم انگلیا کہ وہ کا بہت تو اہم ہے پہنے سرے کا اور ضرور انم ہے پہلے سرے گار کہ تحد کا آب ہے ، شمر جب ما تا یقات کو انیاس شائع کر چھے آو ہمری منہ جلد آپ ای سرکے دوال شمر آن کی موت نے فیصد کر اپنی کے کاف تھا۔ ان

(اربعی قبر سعی۹ فران بی ۱۵ امل ۴۰۰)

کس فاجاور کس قربالور کس توری ہے ان کانف علوہ کے اقبال کو بطورہ کیل کے بیش کیا ہے۔ اور کس فولی ہے ان کے کلام ہے اپنے وجوی مسیحیے کو تاہمے کیا ہے۔ موار نکہ حقیقت اس کی کچھ شیمی را مولوی غلام و تنظیم کیا دیا گاہے سطنے شیمی اور مولوی اور میل نے والا کی ہی تمیم را غوش دونوں پر فتراء ہے رامال فلہ بلورہ ایش کے لائے جی

(۲) وو مرا انجو سے : مردا قابیاتی کواس آن د تح بیب) پیں ایسا کال تھا کہ ہی فن کو غیروں سے مخصوص ند ، کھتے ہے ہائد حسب سوقی اسپنا کام میں مجی تح بغد تروستا۔ ناظرین آکٹاب" بخشہ مقدی" کی عبادت کٹاب بڈا پر دیکھ بیٹے ہیں۔ ایک نظر بھڑد کچے جا کیں۔ اس میں ایک فقرہ یہ ہمی سلے کا :

" جو فریق عابز انسان که خدارد با ب ...... ده پندره باه تک بادید شما کر لاجات ( بنگ مقدس من ۲۱ تواکن ۲ من ۲ من ۲ من

اس عبارت میں کو ہم لے کر اپنی آئٹم عیدائی کی تغیین شین کی لیکن اوصاف ایسے ہتا ہے۔ " یہ کام آئٹم الیا کا ایسے ہتا ہے جی اس الرائشان کو خداما تاہے۔ " یہ کام آئٹم الیا کا ایسے ہتا ہے وہ حضر ت میں کی الوہیت کا قائل تھا۔ چانچہ الی سئلہ پر اس نے مرزا تادیائی سے مباحث کیا تھا۔ مباکن شدرہ کا تاکش من خر عیدائی شدرہ کا تین مرزا تادیائی اس عبارت کی الیام ہے نہ حماف الیاسے اس و تا تادیائی ہے خود کی جو ئی ہے۔ پہانچہ آپ صاف الیاسے ہیں :

" ناظرین اکو مطوم ہوگاکہ موت کی پیشکوئی اس (آئٹم) کے حق علی کی گئی حتی ہے۔ اور اس پیشکوئی کی ہندرہ مینے میعاد حتی۔"

(ماشہ ترین انتلاب میں ماہ محوا کردہ ہوں اس ۲۳۹) باوجود اس تعبین کردینے کے ڈرٹی آتھ میصلا چندرہ باد گزار کر جانے ۲ ستیر ۱۹۸۷ء کے ۲۷جو لائی ۱۹۸۷ء (انجام آتھ میں انتخرائن ج ۱۱می الینا) کو (۳۱اء بعد ) مرا تومرز انکادیائی نے اس کے دوجواب دیے۔

ہے جواب ہیں اپنی اقا عبارت کو کھٹ محرف کیا۔ جس کے اتفاظ یہ ایس : " بیشگو لَ میں بیدبیان تعاکد فریقین میں سے جو محتم اپنے عقیدہ کی دو سے جموع ہے وہ پہلے مرے گار مودہ مجھ سے پہلے مرحمیا۔"

(محقی قرم می استون می آمید) عاقرین ایس عبدت کو میل عبدت کے سرتھ ملاکر فاحظ کریں تو آسیان زمین جنتا فرق پائیں کے۔ کمل عبارت جورہ انداد مناظروے منتقب ہےں ہے : "عابزانسان کو خدا ہائے دار جدرہ و کے عرصہ میں بادیہ جی گر اوجائے گا۔ "

یہ میارت اپنے مفوم بیل بہانک وسٹے ہے کہ باغرض مرزا کا دیائی اسے پہلے مرجائے کر جمعم بندر دادے اندر مرج اوالی وہ عبارت میں ہوئی کوئی مختلد عبارت خم اس پرامتراش نہ کرتا ہے تکداس ہی فریقین کے در میان فقد مونا فرکی نسبت نسیں۔

اس صاف عبارت علی مراً: اقادیاتی نے فریقین کے نقوم و نافر کی اُسبت پیدا کرے میادت کواصل صورت سے محرف کر کے اپنی پیٹنگوئی کو تو میچ کردیا ہو گا۔ کرسا تھ عباس کے مسینصیت فرن دوایت اور فن تعنیف آپ تابل امتاد شدرہے۔

دو مراجواب. آب نے اس سے بھی بیب دیار اس بھی بھی معاد چدر ماہ شلیم کا۔ مراس کی توجید ہوں کا :

ا قاکر کسی کی نسبت بید بیشگوئی ہو کہ چندرہ مینے تک مجذوم ہو جائیگا۔ جس آگر وہ جائے چندرہ کے میس مینے بین محدوم ہو جائے اور قاک اور تمام گر جا کمیں تو کیاوہ مجاز وہ گا کہ میر سکے کہ چیٹلو کی جوری حمیں ہوئی۔ تنس واقعہ میر نظر کر کی جائے۔"

(حقیقت و می هاشید من ۵ ۱۸ اخزائن ی ۲۴ هاشید من ۱۹۳)

معاب قبر ملتہ خور کریں کہ اس عودت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو یہ سیجھے جیں کہ مرزا تاویائی کو اصل عبارت مجبود کرتی ہے کہ میعاد پندر وہا کا اعتراف کریں جورور و کران کے تلم سے لکتا ہے لیکن اس کی توجید کرنے میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے اصل عہارت میں تحریف ہو جاتی ہے۔

خوف :اس موقعہ پر ہمیں نئس پیٹھوٹی کے صدق کذب سے عند تمیں راس کا محل رسالہ "السامات مرزا" ہے۔ یدب ہمیں بیدد کھانا منظور ہے کہ مرز ز قادیائی بدوادیت فن تصنیف معتبر مستنسند تھے۔ کیونک وہ خوالیات منظولہ میں مخت تحریف کرتے تھے جو مستنب كودرجدا عتبارك كرائ كالشكافي عازيده فيباب

(۳) مرز قادیانی نبست ایم کیا گداد کریں ماختہ کرور تھا؟ یا تھم محقوظاتہ تھا؟ ایک اکا و قند کو آپ متضاد الفاظ تین بیان کرتے تھے۔ لفٹ یہ کہ وہ واقعہ بھی خود الن کے متعلق اور جانہ مثل :

ڈیٹی آئتم کے متعلق آپ نے (پول خود)سات اشتیار دینے آٹری اشتیار مسامہ اسمبر ۱۸۹۵ء کو دیا تھا( نجام آئتم می اسم ٹیزائن نے اامن اینڈ) اس پر کلینے جی۔ ''وہ (آئتم) عالم نے آٹری اشتیار نے جوافیام مجت کی طرح تماسات یا، کے اندر فوت ہو گیا۔''

(مران مني من ۱۹ فرانکه يا ۱۹ من ۹)

ای اقد کود سری جگہ میں الکھتے ہیں۔ "آسم میرے آفری اشتدرے پندرہ مینے
کے اندر مرکی۔ (حاشیہ حقیقت الوقی میں ۲۰۱۵ توائن ج ۴۴ حاشیہ میں ۱۹۱۹) طرفہ یہ کہ

آپ نے جس اشتدار کو ساتوائی اشتدار کر ہے جس کی بلسعہ کپ نے تصاب ۔ " کیے دعہ
ویکرے تام نے سائٹ اشتدار دیے مادے کو جا اشتدار کی جریخ میں تام میں دام ماہ او ہے۔"
(انجام آسم می ۱۳ توائن میں ناام سافتی ) ای کے شروع میں تکھتے ہیں۔ " بیبات باظرین
کو معلم ہے کہ ہمائی دفت تک پائی اشتدار اس بارے میں نکال بیکے جیرہ " (مندرجہ تمنی اسانت جلوس معلوم ہوا کہ اشتدار نے کور

طرف ير طره بدك الاواقد كويل مى كفية إلى .

الفدائے میں اس آئی گئی ہے ترقی کی فاد اس کے رجوع کی وجہ سے دوری کی ہے۔ مجھی کیکہ زیاد وزیر صدید اس کو دیدی۔ است (تریق القویس ۱۱۰ ایریائی ہی ہے اس ۲۰۱۹) مرسات میں میں میں میں میں اس کی تاکید میں میں میں

مجر مقيقت اوحي محراب مت كو هيس بدائ كو نكوب

"چنو بد کے بعد قوت ہو گیا"۔ ﴿ ﴿ حَيْمَت وَلَ مِن ١٨١ الْحَالَونَ مِنْ ١٩٣٠ ﴾

ناظرین کرام! فرر ترایی اصل بیعادیدرهاه اور صلت ۱۳ ماه جس کوسرزا صاحب خود ظاووری سے زیادہ قرار دیں۔کیابہ سوداعمل سے زیادہ قبیمیا ؟۔

مرزانی دوستوایتاتی شدرے نرویک دلون مراتی اور اختلاف میانی کی مصنف کو علیٰ مصنف معلق م یاقابدلیت سے کراتی ہے؟۔

(أعم ك متعلق محميل بدر برسال السلات مرزاه في و يكور)

(۳) .....سر ذا ثالا بالی کو خلط حوالجات دیے جمی اتی دلیری متی کہ وہ کی معنف کی عبارت یا خود اپی عبارت کو تحریف کرتے پر کفایت نہ کرتے ہے 'بعد پیشبر خدا ﷺ کے خش بھی کلی مدید عدالیتے تھے۔ چانچ آپ قربات جی :

المحرص من کے بیان پر اعتبارے تو پہلے ان حدیثر اپر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور و ٹوتی علی اس مدیث پر کی درجہ یو می ہوئی ہیں۔ شائا می حادی کی دہ حدیثیں جن عی آخری زیاد علی معنی خلیفوں کی نسبت فجر دی گئی ہے۔ قامل کردہ فلیقہ جس کی نسبت جادی عیں کھا ہے کہ آسمان ہے اس کے لئے گواڈ آئے گیا کہ: " حدا حلیفة الله السهدی ، "اب سوچ کہ یے حدیث کم پاید اور مرتبہ کی ہے جوائی کماب عمل درج ہے جو اسم الکتب عد کماب اللہ ہے۔" (شارة التر آن میں اس جوائی عاس میں درج ہے

مالا تحدید مدیث سیخ حارق بمی شمی ہے۔ جود کمائے انعام یائے۔ خواف : جم اس موقع کر بدیدیدیت فن اساء الرجال مرز القادیاتی و داختے مدیث (جموفی حدیثیں معاملے والا) شعبی لکھنا جائے۔ کو لکہ ایمالکھنا ہوارے موضوع کتاب سے خاری ہے۔ ہوکی خرض اس جکہ مرز القویائی کو فن تعنیف بھی جانچا ہے کہ معتبر اور حرافیات بھی معتد تھے یا تعین اس بکٹر اس کا جواب کا خرین کی دائے یہ جموزے ہیں۔

توت : مردا تادیانی کی تغییفات یں اس متم کی خالیں بھڑت ہیں۔ محر ہم بغر من انتقار چند مثانوں پر کفایت کرتے ہیں۔واضاعلم! مر زا قادیانی کاعلم کلام اصول اشاعره پر مبنی ہے؟

" علم کل سے ہوئے ایس شخصی الحمن التعری ہوئے ہیں جو ان المان بین ہمکام بھر ہ پیدا ہوئے تور ۲۰ سے شرائع ۱۰ سال بغد اویش فوت ہوئے رحمہ النہ التمول نے اپنے علم کے دور سے فلاستر ول اور معتزلوں کا مقابلہ کیا۔ آج کتب عقائد کیاور کا کیائوں بٹن آئی کے مقائد کھے جاتے ہیں۔ المام فزان ، المام رازی وقیم ارتحمیم النہ التمی کے اصول پر تھے۔ ان کے الباع کو اشاعر و کہتے ہیں۔ "

ادری تحقیق توبید ہے کہ مرزا قادیاتی کاعلم کلام تھی سائل معتبر غرب پر ہدیدی تھیں بلند محق اپنا دیجاد ہے۔ تحریم نے بعض انتیاع مرزا کی تحریرات میں ویکھا ہے کہ مرزا قادیاتی کاعلم کلام اصول نشاعرہ پر ہدیدے تقالہ چنانچہ زاکٹر بعد سے احد مرزا تی ادیوری کھی تھے۔ بیں :

''آپ (مرزاساحب) نے جس طریق پر اپنے علم کلام کی بریاد رکھی اوالشاعرہ کا طریق تھااور کج توبید ہے کہ بعیاد قوائنا مورہ پر کھی۔ لیکن ایک اعظے اورانو کھی طرز شیر اپنے علم کلام کو اٹھایا کہ اس کے آئے زمانہ حال کے قلبغہ اور سائنس کو سر شلیم ٹھ کر ہیزا۔''

(اخبار پیغام منع ۵ جون ۱۹۳۰ اوس ۱۷ اسر)

وس نئے ہم اسبات کی محی پونہ ل کرتے ہیں کہ سرزا تھویا لی نے جو مسائل کھامیہ کھیے جی ان کا فقال اشاعرو کے مقائد شی مقامیم ؟

سب سے اول رہا ملات ہالحدث کا سکت ہے۔ ایمی اللہ کے ساتھ کلو قات کو کیا تعلق ہے ؟۔ اشاعرہ کانہ ہب ہیہ ہے :

"والعالم الى ماسوى الله قبالي من الموجودات بجميع احزائه من السموات ومافيها والارض وما عليها محدث الى مخرج من العلم الى الوجود بمعنى انه كان معدوما فوجد خلافا للقلاسفة حيث فعبو. الى قدم السموات بموادها وصورهان اشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى انها لم سخل قط عن صورة نعم اطلقوا القول بحدوث ماسوى الله تمالئ لكن بمعنى الاحتهاج الى القير لا بمعنى سبق العدم عليه (شرح عقائد نسفى)"

"القد کے مواج ہو موجود ات جیں مع اپنی اجزا کے آساؤں سے زین تک مع ان چیزوں کے جوجی جی جی جی ہیں عدم سے دجود عیں لات گئے جیں رہے عقیدہ قلا سفروں کے خلاف ہے۔ کیو تک وہ آسان کے مواد صور اور اشکال کے قدیم ہونے کی طرف کئے ہیں۔ لیکن ہا تو گ بینی قدیم ہا تو گئے کے قائل جی ۔ مطلب اٹکار ہے کہ ہے آسان کی شاکی شاکی میں مدور سے معدد ہے۔ مینی کوئی وقت ایسا نمیں آیا کہ آسان ہر کوئی شاکوئی صورت وارونہ ہو۔ قل سفہ بھی ماسوی لفتہ پر حادث کا لفظاء کئے جی الیکن وہ مدور میں معن استیان او کئے ہیں دجو وجد حدم الن کی عمر ال

اس عبارت ہیں دونوں خاہب کامیان معرج ہے اشاعرہ کا بھی اور فلا سنہ کا بھی۔ اشاعرہ نؤ بھ کے سواہر چیز کو حادث کتھ ہیں۔ فلاسفہ آسانوں کو فقہ یم پالنوع کیتے ہیں۔ اب سنے سرزا تارین فی قدیم ہالوع کے قائل ہیں۔

مرزاتي علم كلام كامسئله اول

یہ سنلہ علم تھ م جی سب سے اہم اور مقد سب ۔ مر زا قاویا کی کاعلم کام اس جی قابل قور ہے۔ مرزا قادیائی کے کتام شروہ لفظ آئے جی جن کومیاس فیم کرنے کیلئے تھوڑی می تھر نے کی ضرورت ہے ۔

قد ہم ایس کو کتے ہیں جہ ہے اہتدا (ازل سے) ہو۔ جیسے خدال قد ہم دو طرح سے اور تاہیے۔ اور تاہیے۔ ایک مید کر ایک جل چیز ہے ابتدا پالی آئی ہوں جیسے خداک ذات۔ اس کو قد ہم بالذات. کسے جیں۔ دوسرے مید کو آئیف می چیز الحق کی بدائد اور کھر اس کا سسلہ بعدا مور جیسے۔ آدیوں کے نزدیک سنسلہ کا نبات قدیم ہائوج ہے۔ بیخی کو دینا کی ہر مرکب چیز عموق اور حادث ہے۔ نیکن حسلہ قدیم ہے۔ یہ آدایوں کا غریب سید مرزا قادیائی نے ہمی آدیوں کا غریب ہے کیا ہے۔ چنانچہ فرائے ہیں :

"جو کہ خدا تعلید کی صفات مجمی معطق میں رہیں اس لئے خدا تعاید کی تعلق ہے۔ میں قداست نوش بائی جاتی ہے۔ مین تعلق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوش قدیم سے موجود چلی آئی ہے۔ محر محضی قداست باطل ہے۔" موجود چلی آئی ہے۔ محر محضی قداست باطل ہے۔"

( پىشىد سىرىت مى ۲۸ تامنزائن چ ۳۳ مى ۲۸۱)

جى خالق ك ساتھ كلون كالى كوئىند كوئى سلىندىدى بالالياب

ناظرین اخور فرماکس قلاستہ ہونان سے توصرف آسان کو قد یہ اُلیوع کما تھا۔ ہر ڈا قامیائی نے عام کرکے دوسری تلوق کو بھی قد پر ہانوع قرار دیا۔اب، تا ہے ہر ذا قادیائی کا علم کا مراصول اثنا کر دیسیسنی ہے یافلاسٹہ طاحدہ کے خیال پر ؟۔

خوش : مرزا تادیانی نے اسلام میں مقیدہ جدیدہ پیدا کرکے سب سے تیادہ اسے جانشین بینے میاں محدد اس خلیفہ حال قادیان کو پریشان کیا ہے۔ ناظر زیرا کی پریشانی ان کے انفاظ میں ملاحظ فرا کیں۔

طینہ قادیان حیال خود محراہ ہو کول کی حتمیں شاد کرتے ہوئے لیکھتے ہیں۔ یم نے خینہ صاحب کی ممارت کو آسان کرنے کے لئے فترات میں تنتیم کرکے فہراتگارے ہیں۔ ماکر کین جو رپڑھیں :'' ہویڈا '''

(۱) .... 'بانچین هم که ده توگ تقیع ندای منت عالفین کو ایک زمانے تک محدود کرتے تھے۔ ان کو آپ (مرزاصاحب) نے غدا تعلیٰ کی منت قیوم سے جواب دیار فرمیا خدا تعلیٰ کی صفات چاہتی ہیں کہ ان جی صلی (بے عملی)ند ہو۔ باعدوہ ہیشہ جاری رہیں دیمیوم کے منت قائم رکھے دانا اور پر صفت تمام صفات پر حادی ہے۔ حمز سے مین موجود (مرزا تا دیائی) کے ایک بات پر فاص زورد یکے کہ خدا تعلیٰ کے مفات کی صفات میں ہمکل تعیر جوسکار آپ نے جواصل بیش کیالدرجو تھیوری بیان کی دو پاتی دیا ہے محقف ہے۔ (اس فٹرے میں مغلت خداد ندی کے تعلق (ب عمل رہنے) ہے انگار کیا ہے۔ بہت قوب۔) (۱) .......بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ خدا تعلیا نے فلال دقت ہے دنیا کو پیدا کیا۔ کویادی نے قبل خدا تیکہ تعلیہ اور بعض لوگ ہے کتے ہیں کہ دنیا بیوٹ ہے چلی آری ہے۔ کویادہ خدا کی طرح از لی ہے۔ حضرت سی موجود (مرزا) نے فرمایا ددنوں باتی تغل ہیں۔ یہ مانٹاکہ کی دفت خدا کی مفات میں تعلق تھا۔ خدا تعلیا کی صفت تجوم کے خلاف ہے ماک طرح ہے کہنا کہ جب سے خدا تعلیا ہے جب می ہے دنیا چلی آئی ہے۔ خدا کی صفات کے خلاف اسے۔

(۳) ..... شاید بعض لوگ کیس کد دونول با تمی کس طرح ظا بوشتی بیرار دونول با تمی کس طرح ظا بوشتی بیرار دونول بی سے ایک ندایک تو سجے بو فی بیائے۔ لیکن بدان کا خیال اویات پر قیاس کرنے کے سبب سے بوگا۔ امن بی بعض با تمی ایک بوتی بین بوشتی ان کا کٹ کو تعیم بی تی کتی و نیا کا پیدا ہو ای بیرائش سے بال کا کٹ کو تعیم بی تی کا در انسان کا مقال اس کو تعیم سجھ سکی۔ بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ (بید کس کا ترجب ہے ؟۔ کاس لئے انسانی مقال اس کو تعیم سجھ سکی۔ بود و مقید سے لوگوں کی طرف سے بیش کے جاتے ہیں۔ ان پر خور کرکے دیجو لوک دونول بالداہت غلا نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کتاب کہ جب سے خدا ہے ای وقت سے دنیا کا سلسلہ بالداہت غلا نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کتاب کہ جب سے خدا ہے ای وقت سے دنیا کا سلسلہ بالداہت علی اور آگر کوئی ہے کہ

ا سیوچیز معطل شہودہ در عمل ہوگا۔ بینی قیر معطل ادرعال ہونا کے بی معنی است اور ایک بی معنی است اور از لیت جی معنی اس فتر سے شرک خدائی صفات مثل سائل فیر معطل کر کروٹیا کی قدامت اور از لیت سے اٹکاد کرنا مشکم کی شان کے خلاف ہے۔ ۲۰۰ آپ نے نور آپ کے والد نے تعنیات البید کو قیر معطل کرا ہے۔ وقتر واول تواس کا لازی متیجہ کی ہے جس سے آپ یرمال مشکر ہور ہے ایس نے میں سے آپ یرمال مشکر ہور ہے ایس نے ایک نام مشارک کا مذا الا تھافت فیدی و متناقعت صدریع "

پیدائش کا سلسلہ کروزوں یا رہون سانوں جس محدود ہے تو بھر نہیں ہے ہیں مانتا پڑیا کہ خدا تقاسے افال سے تھا تھا۔ صرف چند کروڑیا چندار ب سال سے وہ خالق بھاور ہے دونوں ہا تھی خلا چیں۔ لیس صحیح بھی ہے کہ اس اس کی پوری حقیقت کو دنسان بوری طرح سمجھ میں ضیس سکتا۔ (بھر آپ اور آپ کے والد کیامیان کرتے چھے ؟(مؤلف)

(۴) ......اور سپائی ان دونول دعوؤں کے در میان در میان بی ہے۔ یہ مشلہ ہیں ہے۔ یہ مشلہ کی اس دونوں چیز دل کو کی طرح میں طرح کر ذباند اور جکد کا سنلہ ہے کہ ان دونول چیز دل کو عمد دور ما نا دونول ہی مثل کے خلاف نظر آتے جیں۔ (جنبوں نے طم کلام اسامتہ مے بیرہ ان کے فرد کی خلاف میں۔)

(۵)... معترت سیح موحود (مرزا) نے اس صد کو بیان فیسلد فرمایا ہے کہ استحد میں فیسلد فرمایا ہے کہ استحد میں فیسلد فرمایا ہے کہ استحد میں استحد میں آر ہی ہے اور صدافت الن دو تو اسامور کے در میون ہے اور اس کی تشریخ آپ نے یہ فرمائی ہے کہ علوق کو اقدامت فرائی ہے کہ وقدامت فائی کی شئے کو حاصل ضمیں۔ کوئی قررہ کوئی روح ، کوئی چیز ماسوی الندائی میں کہ جدا تھا ہے جدارت الن حاصل ہور کیکن ہے تک خدا تھا ہے جین سے اپنی مغت خلق کو ظاہر کرتا جلا آیا اے ہے۔

اساس فترے میں فلیفد کا ایال مدر پریشان نظر آتے ہیں۔باپ آیک طرف ب اسلامی عقیدہ آیک طرف۔ اس کے تدبان حال کرد ہے ہیں "دل بدکہ کند افتادا، فاللہ بدکے اسام دو "معلوم ہوتا ہے کہ کہ کو دنیا کے افغات و موکر گئا ہے۔ ہی فورے سیس جب اللول آپ کے والد صاحب کے خدا کی مقت خالفیت کمی معطل (ہے عمل) فمی اردی فوج کو بھی اللہ اس کے قمل کا معمول ہوگا وہ معید فیات توریخ آگر محدود الوقت ہے توخدا کی مقت خالفیت اس ہے پہلے معطی بائی ہزے گی جو آپ کو اور کہ کے والد کو متعور فعمی رہیں جو تی کا جو تی کا جو رہ کی ہے۔ تیکن اسلامی مقیدہ کی تھیدہ کی تھیدہ کی سے ۔ تیکن اسلامی مقیدہ کی تاہدے تیکن اسلامی مقیدہ کی تاہدے ۔ اسعلوم ہو تاہے کہ یک آیک عقیدہ ہے جم کے علی کرنے بی بہاہیء جران ایس اصلی ہوئے بی بہاہیء جران ایس ہے کہ اس متم کے عقدے بغیر علم کلام ہا قاعدہ حاصل کرنے کے خس نیس کرنے۔ ہاں متم کے عقدے بغیر علم کلام ہا قاعدہ حاصل کرنے کے خس نیس کے بالا ساحب اجواد ک از لیات و گائی ہیں۔ بھی خالات اور بالغیر ہے دولوں بی فرق کرتے ہیں۔ وقول بین نقد م قد یم بالذات کے بین اور معلول کواز فراور قدیم جالفیر بنام دیکھتے ہیں۔ ووقوں بین نقد م و تا خبر قیم کے حدد کر دیے عدد کو مقدم ہائے ہیں اور معلول کو موجرے فیم :
اس مراح ہی مطرح آیے۔ قدامت اورازیت ہیں (دینے عائیر) کے تعقیرے)

کوئی شید منبر کہ خابق اور تھوق کے اس تعلق کو سجمنا کہ خابق کوازیت بھی اور دورو مدت کو مقدم بھی حاصل ہور اور تلوق کو قدامت نوتی بھی حاصل ہور انسانی مقل کے لئے مشکل ہے۔ لیکن مفات البید پر قور کرنے سے یک ایک عقبیہ دہے جو شان بھی کے مطابق نظر آنا ہے۔

ظیفہ واد مرزا قادیائی کے بیان کے اور ظینہ صاحب کے باعول مولوی میرا چی صاحب نے ذرہ نوشن سے کام لیا ہے۔ چنا تی صاف ملی سے :

"جان ہا ہے کہ جو تک بھی ہواقف مناظر ہواسلام کی تعلیم سے کماحقہ وا تغییت اسلیم کی تعلیم سے کماحقہ وا تغییت اسمی و کھنے سلیم کا ایک کا ایک آبات میں اور خدا کی صفت انتخاب کا آبات میں اور خدا کی صفت انتخاب کی ایک وقت سے کام شروع کرنا النام کرتے ہیں۔ اس لیے اسسنسی صاف انتخاب کی بالکل تقاف ہے۔ آبان مجید صاف انتخاب میں خدا ہے انتخاب کی خاص ہے۔ آبان مجید صاف انتخاب میں خدا ہے انتخاب کی خدا کے خاص انتخاب کی خدا ہے کا ایک خاص ہوج ہو ان میں شان انتخاب وہ تعلق ہدا کے خاص کرنے کی لئند او شیر بینت جب سے خدا ہے اور وہ بیشر سے ہے جب محاس وہ تعلق پیدا کرنا ہا آبا ہے اور جب تک وہ رہے کا اور وہ بیشر سے کا اس وقت تک وہ تعلق بیدا کرنا ہا کہ اللہ کے ایک وہ جب تک وہ جب تک وہ برے کا اور وہ بیشر سے کا اس وقت کے وہ تعلق بیدا کرنا ہا کہ تا چا

<sup>(</sup>حاشیہ گزشتہ صفی)فرق جائے ہیں عوسہ ہواایک در گسیاد تھاں اورہ راتی ہیں بہت فرق جائے تھے۔ای کی تحقیق عمدان کی موسال کی عمر قتم ہوگئے۔ موسال ہو جب ان کو معلوم جواکہ دونوں تھی کے ہم جی توانسوں نے ساف افراد کی :

پی از مد سال ہین صحنے محقق شد طاقائی ۔ کر عدائی ست باوتجان مباد نجان ہورائی ۔ آپ اس حقیق چی شکے رہیں کے تو آپ کا فہانت سے اسید ہے آپ کو جلدی معلوم ہوجائے کا کہ قدیم درائے اور باخیر ہے ۔ معلوم ہوجائے کا کہ قدیم اوراز ڈائیک ہی چڑہے ۔ بال ااگر قدیم درائیم بالذات اور باخیر ہے ۔ توازل ہی دوشم الذات اور بالغیز ہے ۔

جائے گا۔ نہ خدا کے طلق کرنے کی فائد اے نداختاہ نہ کوئی پہلی تھوق گزری ہے نہ کوئی ا آخری کلون پیدا ہوگی ہے۔ ہم تھوق ہے پہلے کلوق ہے اور ہر کلون کے بعد کلوق ہوگی۔ اور یہ سلسلہ پرداہ سے اجوی ہے۔ ۔۔۔ جس خرج آرہ ہے ہوسموشنس (ویا) کو عادث کر صدر شدندوں کے سلسلہ کو غیر عادث قرار دیتے ہیں۔ ای طرح قرآن مجید کلوق کے ہر فرو کو حادث کر سلسلہ کانو قامت کو قدیم قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ددھ کوئی کلوق میں جو کہ سنتے کہ عین ایسے ہے ہوں اور کوئی معنوع میں جو یہ دعوی کرے کہ عین قدیم ہے۔ ا

(حدوث رورځوارو کر ۲۲۳۳)

الناد وشاد تول سے عصد ہے کہ قدامت نوعی کو مرزا تادیاتی کی طرف نسبت کرنا مہراافتراء شیں بیصد مرزا تلویاتی اوران کے کارائیل نے کی سمجھاہے۔

ما خرین اسلسلہ کا نبات کو قد کیمالوع کردھینہ آریاں کا عقیدہ ہے جیساکہ موادی اعلیٰ مداحب کو مسلم ہے۔ (ماحد دوستیار تھ پرکائی اردو میں دل س ۲۳ ماروسی)

مرزائی دوستو امرزز کادبائی کا الل اسلام سے قصال اور ٹر یون سے و صال متنام افسوس ہے۔ ہمریس افسوس میں ول کو شمق دینے کے لئے مدشعر پرمد کیتے ہیں۔

> عادا ہوتا تو رہتا عارے بید عمل د دل ما سے کی چٹم قتد ذا کے لئے

خوات میلای فرخهای کتاب می مرزا قادیانی کاعلم کلام بنایا ہے۔ اس عقید وکا روکر نا مقصود خمیں برجس کورو دیکھنامنگور جووہ بھرزار سائنہ "اصول قرنے" ملاحظہ کرے۔

پاک مثلیث مرزا

(مئله دوم)

نساری کا غدیب باست ستیت معمور ہے کہ وہ خدا کی نسبت استاد رکھے جیں۔

ا کیے جس تین اور تین بیں ایک۔ اینی توحید جس مثبت اور مثبت جس توحید سب مسلمانول کا تع اشعر میہ کے یہ امتقاد ہے کہ مثبت فی التوحید ور توحید فی المتعلیت اللہ ہے۔ مرزا الادیائی اس کی تشر تع فرماتے ہیں :

"اثمرية احتضاد يوكه جس فاحيت اور قوت روحاني ش به عابز اور سي عن مريم مشاہو۔ رکھتے ہیں وہ کیا شتے ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجمو کی طامیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قوی شرایک خاص طور پر رکمی تی ہے جس کے سنسلہ کیا کیک طرف یتھے اورا کی خرف او پر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے سراہ وہ استظے درجہ کی وبسوزی اور خمخوار ی خلق الشدہے جود کی کی اللہ فوراس کے مستعد شام رووں بیں آیک نمیاب مضوط تعلق اورجو ژ بھش کر قور ولی قوت کو جو و زعی الی املہ کے نفس باک شن موجود ہے۔ان تمام سر سپر شاخوں عیں ہمیلاتی ہے۔اوپر کی خرف سے مراد والصے درجہ کی حمیت قوی ایمان سے ملی ہو گی ہے جو اول مده که دل چی باداده داللی پیدا دو کررب فدیر کی عمیت کواتی طرف تھنچی ہے اور پھر ان دونوں محبون کے ملتے سے جو در مقبقت نرادر مان کائتم رکھتی بین آیک منتظم رشتہ اورایک شدید مواصلت خابق اور مخلوق شرا ید: اور کرالی عبت کے نیکنے وال آگ ہے جو مخلوق کی میزم شال مب کو بکڑ سی ہے ایک تیسری جزید ابو بیاتی ہے جس کا عمروح اللہ سے۔ سواک درجہ کے انسان کی روحاتی پیرائش ای وقت سے مجھی جاتی ہے جبکہ خدا تعالیہ اسے ارادہ خاص سے اس بین اس طور کی محبت پیدا کرویتا ہے اوراس مقام اور اس مر تب کی محبت یں جلور استعارہ نے کمناہے جاشہی ہے کہ خواجے تعامیلا کی ممیت سے تھر ک ہو فیار وج اس السافيرون كوجوباراه والنياب مجت عصركي بهدايك نيا تولع بمعضني بهاى وجدب اس مجت کی امری روح کو خدائے تعلیا کی روح سے جو منافع المحبت ہے استعارہ کے طور مرابستیت کاملاقہ جو تاہے۔ اور چر تک روح الفتر می المن وقول کے سلنے سے اضاف کے ول عمل بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کیہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے نئے بلور ائن ہے بور رکی یاک مٹیٹ ہے جوامی درجہ محبت کے لئے ضرور کانے جس کو بلاک طبیعتول نے مشر کانہ طور پر

سمجو لیاب فرد در دامکان کویژ" ها مکه الندان باطله المستیفه "ب معزب النداسط دایت باطله المستیفه "ب معزب النداسط دایت بالوی در کرد این استیان به ۱۳۴۱ کودتن تا می ۱۳۴۱) ما خرین اکمین نوفی سے پاک میٹیٹ کی تشریق کی ہے۔ چونک خود والت معزب ملاحظ کے مشاعد باتا بندا میں اللہ خدا کا رہا ہوئے کے دسف میں اسپنا تیش اس میں شریک کرنے کو کھتے ہیں :

" من اوراس عاجز کامقام ایسا ہے کہ اس کو استعادہ کے طور پرایندیت کے لفظ ہے تعییر کر تکتے ہیں۔ استعادہ کے طور پر تعییر کر تکتے ہیں۔ امیا علی یہ دہ مقام عالیتان ہے کہ مخز شنز نبیوں نے استعادہ کے طور پر صاحب مقام بدائے ظمور کو خدائے تعلیما کا ظمور قرار دیاہے اور نس کا آبا خدائے تعلیما کا آبا تھیم لیاہے۔" ( تائیج مرام می عاضوات میں مرام می عاضوات میں میں میں ا

اس اقتباس بی جویه تکھا ہے کہ کڑشتہ نیوں نے بطور استفادہ خدا کا آیا قرار دیاہے وہ محی خود بدولت مرزا کا دیال ہیں۔ چانچہ آپ سکے الفاظ یہ ہیں ۔

"ميرے وفت جي فرشتوں اور شياطين کا آخري جنگ ہے۔ اور خدائس وفت وہ نشان و کھائے گاجو اس نے کمی و کھائے شيمار کويا خداؤ جن پر خود انز آسے کار جيرا کہ وہ فرما تاہے : "اسپوم بياتنی ويك عی خلل سن الفسام "ميخياس دن بادلوں بن تير اخدا آسے كار بيخيافسائي مظمر كے فرم ہوست إناجال ظاہر كرے كالور انتاج وہ كھلائے گار"

( هنيقت انومي من ۱۵۳ نوائن يز ۲۲ ش ۱۵۸)

مرزلنگی دوستو اکیا میرساکل اشاعر و کے نہ ہب بھی سلتے ہیں ؟ ذرہ سوچ کرویائت' الات اور خوف خدا ہے جوالب دینا۔

تعیسر استک انتیاء کرام علیم السلام کی تشریف کوری کی فرض و خایت خانص و حید کی تعلیم دینا ہے جو جوادہ اسلام کی اس لئے قرآن مجید جی بدرار معنزے محمد ر سول الله علی تخصیت خاصه کو بھی ساستے دکھ کر جملہ اختیاد اے او ہیت سلوب کر کے محض افر سدد کھ فی گئے۔ چانچ ارشاد ہے :

"قل اتما اذا يشير مثلكم يويشي الىُّ انما الهكم الله والحد-كيف . ١٩٣٩:

اے تغیر کد دوکہ موائے اس کے تعین کہ بین افر یوں جبری طرف وجی آئی ہے کہ تساد اسجود ایک ہے۔"

محرم زا تادیانی کے علم کام علی خدائے احدادہ حضرت احمد علی فرق شیں بلند۔ دراصل ددنوں ایک جیں۔ جنانیہ آب کا شعرے :

> شكل احمد داكد واند الا خداديم كريم آنچنال لا خودجدا شد كزميال اللّوميم

( وَ فِي الرَّامِ مِن ٢٢٣ مُرِامُ فِي ٢٢٣ مِن ٢٢)

( آجرہ) "حضرت احرکی شان خوا کے مواکون جامنا ہے۔وہ الیے جی کہ اپنی واست سے جدا ہوئے چیرید در میان علی میم آگئی ہے۔"

لینی احمد وراحش احد ہے۔ احد سے جدا ہوا تو در میان میں میم آگی۔ سرزا تاویائی نے ان دوشعر دل سے یہ حقید وانقذ کیا ہے جو مخاب کے جائل فقیروں کا قول ہے۔ (1) ۔ ۔۔۔۔ ۱۱ مدا حمد وی قرق نہ کوئی ڈر وایک بھیسٹ سروڈی دا۔ "

; .... (r)

وہی جو مستوی عرض تھا خدا ہوکر اتر بڑا وہ ہدیے جی معیطے ہو کر انفرین!اس شرکانہ تعلیم پرکماجاتاہے کہ مرزا تادیائی نے جو توجید شکھائی ہے پہلے تیول سے دو کرے۔ چو تھامسئلہ اخوالے تی میں الماسئلیا: "انتعا امول افا اورت شدیاً ان تھول له کن فیکون - "(اهیّقت الوقی می ۱۰ انتزائن بیّا۲۲ می ۱۰۸)" بین الے مرزا تیرالفتیا ہے۔ بنب کی چیز کا توفرادہ کرے تواہے انٹا کہ دے کہ موجود ہو جا۔ لی وہ جو مائے گہ۔"

اس الهام كى كويا تشريح اومرے مقام پر نول كى ہے:

"اعطيت صفة الافناء والاحهاء من الرب الفعال "

( تطيراس ميد من ۱۵ تا ۱۵ انزائن من ۱۹ من اينا)

لین : جمی (مرزا) کو قالی کرنے تورز ندہ کرنے کی منت دی گئی ہے اور یہ منت خدا کی طرف سے مجھے فی ہے۔ اگر یہ ترجہ سرزا کا دیا گی کا خود کیا ہوا ہے۔ )

مرزالی و متواکیا یہ مسائل بھی فرمپ اشعری پر مدنی میں کیاتھ لیاڈ کنز بعضرے احرمرزائی اس طرز کلام میں واغل جی جس کے سامنے زمانہ حال کے فلیفہ اور ساکنس نے سر جمکایا ہوا ہے۔(جل جلال)

> ا بیے پیمکلم نورا ایسے علم کام کو پڑھٹو ہے سائنڈ زبان گھم ہے اکلا ہے : مت کریں گرزو خدائی ک شاک ہے جحری کیریائی کی ۔ سال ہے احری

# دوسر کباب

مر زا قادیانی کاعلم کلام متعلق اینے دعوی مسیحیت ومهدیت انساف درحق به ب که مرزا قادیانی کامر کو گرسوسال فرض کری نوان سو

سال میں ہے کیک سال بھی آپ کا فالعی اسلام کی خدمت میں شاید ای فرخ زوا اور جس کن ہیں ویکھوا نیا حصد واخل ہے ایر اچن احمد ہے اجس کو خد عس اسلام کی ۳ کیو کا تعب ویاج ۳ ہے۔ ناظر بھنا ہے بھی بنور ویکسیں کے تو اکثریت اس کی ذائد خدم کے لئے پویٹے ہند عزید خود کریں ہے تواسینہ آجدہ وعویٰ سیجیت کے لئے ای کو تمیدیا، بیٹے۔ حواثی تو قریباً سب کے سب البادات اور معارات سر زائیے ہے ہر بنا ہیں۔ سیکن بعداس کے ۴۰۸ اور مطالات ۱۹ ۱۸ء بیل جب آپ نے کھلے لفظوں میں پی سیجیت کا اعلان کیا تو ہمہ تی اس طرف متوجہ موسکے راس کے بعد آپ نے کوئی کڑب خاص اسلام کی تائید جس نہیں تھی۔

مقام جیرت ہے : کہ کتاب حزیق القاوب کی احتقالہ عبارت گزاشد صفات میں رسال "کشف الفعا" کو ہی اسلام کی تائید اور کفار کی ترویہ میں مکھاہے۔ جس میں پی سیجیت ور تخریزی اطاعت کے سوآ بھو ذکر تن قہیں۔ بینانچہ اس کے سرورت کی عبارت ہم، کھاتے ہیں '

"اے تکار خدااس گور شنٹ مالیہ انگلفیہ کو ہناری طرف سے نیک جزادے اور اس سے نیکی کر جیساکہ اس سے ہم سے نیکی ک رآئیں!

### كشف الغطاء ليعنى

آیک اسمائی فرق کے علیہ مرزاند م احر قادیاتی کی طرف سے معمور محور نست عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے کی اطلاح اور نیز اسپے خاند ان کا پھر ذکر اور اسپے مشن کے اصولوں اور بدانیوں اور تعلیموں کا بیان اور نیز ان او کوں کی خلاف واقعہ ہاتوں کا زوج اس فرقہ کی سبت خلفا خیالات پھیلانا جاستے ہیں۔

#### أورب مؤلف

" تاج عزت جناب ملکہ منظمہ قیعر انہند دام اقبالها کا داسطہ ڈالی کر حدمت محور نمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اسطۂ اضروں اور معزز حکام کے بادب حزار ش کرتا ہے کہ عرام غربیب پروری دکرم حسّر کااس د سالہ کواول ہے آخر تک پڑھا جا ہے ہی کہ ایوجائے۔ "

(مردرق کطف المطاموان تا است معاص عام ا) بید عبار سندر مالد کامعشمولین مثالث کوکافی ہے تیاد در بخماسے ۔ ۴ پیم مزید دوقتی کیفتے ہم اس کے دا مرے صفح سے باقع عبارت نقل کرتے ہیں جس سے مصنف کی غرطی و غایت معلوم ہو جائے گئے۔ تکھاہے :

ا بین جاج عزت ما تیجاب حضرت کر مد ملک معتقب قیمر و بند دام اقبان کا داسط والآمون که س دس به کوجهارسه عالی مراتب حکام توجه سے اول سے جو تک پڑھیں ۔ ا

(كشف الغلاء ص ۴ نزه نواج ۱۳۰۰ س ۲۵۱)

یہ میارے مع عبار سے سر درق آ واز بلند پھر دہی ہے کہ مرز: کا دیائی کو مکام کی فرجمی نظر سے کوئی ہو، سیاس خطرہ تھا جس کے دفعیہ کے لئے ہے رسال نکھا۔ چنانچہ اسمل معنمول اس سے بھی واسٹے قریب سے فروٹے ہیں :

"پونکد جی جس کا نام ضام جمہ اور باپ کا نام بیر ذا ندام سر تھے تادیان مشیع کورواسیور پنجاب کار بنے دا باایک مشہور قرقہ کا پیشوا ہوں۔ جو پنجاب کے اکثر مقابات جی بابا جا ناہے اور نیز ہندو ستان کے اکثر امتدا ما فور حیو رکباد اور بیعد نبی فور ند راس اور خلف عرب اور شاسلور طار اجی بھی میری جراحت کے لوگ موجود جی البذا قرین مصلحت مجھتا ہو گیا کہ سے مختصر رس لداش فرض ہے تکھول آئے اس محمل کور نمنٹ کے اسطح اضر میرے حالات اور میرکی جاعی کے خالات سے دا تغییت بیدا کرلیس۔

(كشف الغداء من التواخيج ١٣٠٣ من ١٠٤١)

ناظر نین انه به شیمی شکتے که انجم یژن گود نمنٹ کی خوش دلور طبیق ندکریں۔ سو وخد کریں اموکم ہو تو پڑ اور فعد کریں۔ ہم تواس سے بھی منع شیمی کرنے کہ گف شریف اس طرح بیرجعا کریں۔

> لا اله الا الله جارج خليفة الله

بال! تاکئے کا حق رکھے ہیں کہ تھی ضغرے کوائے ہے وہن کر ہی اور عام اسادی عد سے مورجواب کفاد کار تھیں تو ہم تھریکتے ہیں ، مافقا ہے خورہ رندی کن وخوش باش دیے دام تزویر کن چوں دگران قرآل را

متحتمد کلام : سے طور پریہ ہتا ہوا تاہے کہ مرزا تاہ یاتی نے انگریزوں اور انگریزی حکومت کی نسبت مجیب متضاد خیالات شائع کئے ہیں۔ ایک جگہ کھیتے ہیں :

"ان یا جوج وعا جوج هم النصباری من الروس والافوام البوطانیه(حاسةالبخرکیمائیه ۱۳۸۰ تزائن ۲۵ مائیه ۱۳۰۹ ۳۰۰۳)" یخیرومیادر انگریز توشی برخ تاجری بس."

یمال آوانگریزوں تورروسیوں کویا جورج ناجوج قرار دیا جو اسلامی اصلاع کے بیس یوے شدید ایمکٹر تحاری مفسد کے کانام ہے۔ محروہ سرے ایک مقام شما ہوں لکھا۔

"میری هیعت اچی جماعت کو یک ہے کہ وہ انگریزوں کی پادشاہت کو اسے اولی امامریش داخل کریں۔اورول کی جیائی سے ان سکے مطیع ہیں۔"

(ومنافي خرودية ثبام عن ٣٠٠ ومخوا تي چ ١٣٠٣)

لینی قرآن جید می جو (ادبی ال سرستم) این میں سے حکومت والوں کے تھم کی چیروی کرنے کا تھم ہے۔ مرزا کاویائی نے فکھا ہے کہ انگریز اس آبیت کے ماتحت عاد سے "اولی الاحد ، "لیخی بم میں سے معاجب حکومت ہیں۔

منطق فتكل كالخيجه منطقيه

الناودنول هبار تول كومنعل ماعدوس ملاكس توصورت يول يوكي :

(1) .... احمال مطانب توم سے جیں۔ کیونک دہ مرزائیوں کے اولی

الامري

(r).... سه مرطانه ياجوج اجرج بين..

نتيجه ميه لڪلا :"احم <u>ڪيا جو ٺياجو ٿ</u>اري جي-"

اس نتیج پر عداد اسلام کے مذہب یہ شعر بست موزول ہوگا ' عیرے پہلو سے حمیا پالاحکر سے پڑ ال ممکل الے ول ! نتیجے کفران نیست کی سزز غریض پر سال "تحصیف الفیطانہ" محد ششت انجریزی کی خشانہ اور اپنی مسجیت کے دمویٰ سے ابریز ہے۔انگریزی خوشانہ کے بعد آبی نسبت جو تکھتے ہیں ۔اس کا تموند در میں بی ہے :

مسيع مومود كانام بوآسان سے ميرے لئے مقرر كيام باب-ان كے معناس ے یوے کر اور کی نیس کہ مجے تمام اخلاق حالوں میں عدائے قوم نے معرت سے منے السلام كا تموند خمير اليب \_ تا من اور فرى كے ساتھ لوكوں كورو حانى: ندكى هندول \_ شاب خ اس ام کے مینے مینی میچ موجود کے حرف آج ہی اس طور سے نیس کے بلی آج سے ایس یرس مینے اٹٹی کتاب امرا بین احریہ اٹس کی مکن سے کتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کئی لوگ میری الناباتوں پر آسیں سے یا جھے یا میں اور داوانہ قرار ویں۔ کو نکہ بیا تھی و نیا کی سمجھ ہے یہ ہ کر ہیں اور و نیان کو شاخت نیس کر بھٹی۔ قاص کر قدیم فرقوں کے مسلمان جن کے ایک پیشکو کول کی تبست خطرناک اصول ایل سے بات باد رکھتے کے ( تابل) لائل سے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقول کو لیک ایسے مہدی کی انتظار ہے جو فاطمہ اور حسین کی اولاد سے ہو کا اور نیز ایسے میچ کی بھی انظار ہے جو اس مہدی ہے ال محر مخالفان اسلام ہے لڑنے کیاں كريكار حمرين في السبات يرزور دياب كرب سب خيالات لغواور باطن اور جموت جي اور ا بے خیالات کے بائے دالے سخت فلطی پر ہیں۔ ایسے مدد کا کاوجودا یک فرمنی وجود ہے۔ جو یوانی اور دھو کدے مسلمانوں کے واوں میں جمانوا ہے اور چے ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی صدی آنے والا نہیں۔ اور ایس تمام سدیٹیں موضوع اور ہے احمل اور بناوٹی ہیں۔ غالبًا عماسیوں کی سلطنت کے دفت میں بالی منی ہیں اور متیج اور داست صرف اس قدر ہے کہ ایک

محق چینا منیہ السلام کے نام پر آنے والدین کیا گیا ہے کہ جونہ اوے گا ادر نہ ٹون کرے گا۔ ور غرست اور سکینی فور معلم اور ہر اچن شاغیہ سے و بول کو حق کی حرف بھیرے گا۔ موضہ انے کھے تھلے کا م اور نے ٹول کے ساتھ تھے خبر وی ہے کہ وہ شخص کو بی ہے ادر اس نے میری تصدیق کے لئے آئے ٹی نشان عزل کے جی اور غرب کے جمعیہ اور آنے والی یا تیں میرے پر ظاہر فرد کی جی جی ور وہ مورف جھ کو عطاکتے جی کہ و نیاان کو شیس جا تی اور یہ میرا عقیدہ کے کوئی خوتی مدی و تیا بھی آنے والا شیس تمام مسلمانوں سے الگ اے عقیدہ ہے۔ "

(كشف النطاص ١٠ كوائن ج ١٩٥٨)

اس تمبید کے بعد ہم اس باب کا اصل عفون نثرور کا کرتے ہیں۔ سرزا قادیاتی نے اس تمبید کے بعد ہم اس باب کا اصل عفون نثرور کا کرتے ہیں۔ سرزا قادیاتی نے اس باب میں آپ کے علم کلاس کو متاحات خرید میں ہے کمیں میں واض کریں۔ کمی متم کی کوئی وکیل جدل کوئی معالمہ کوئی معمون ہے کہ اس میں ہے وہ ہے۔ معمون شعری یا غیر شعری اس باب میں آپ نے دعوے ور شورت کی اس بے۔ وہ عوسے ور شورت کی اس بے۔

د عويل "من ميني مو عود يون. "

هيومت : (مقدمه الى) معرت سي عليه السلام فوت يوميحه

(مقدمه تازیه)مردد دباره نیاش نمی آنگے۔

(مقدمہ نابی ) پیشکو ئیوں میں اکٹرا ستعدات ہوتے ہیں۔

﴿ فَعُلِ الرِّكَابِ إِذَارِ لَوْ إِسْمِ لِي 1 \$ 1 مَا مَا يَا أَنْوَا ثَنَاحَ ٣ مَلَ 94 مَ ٢٠١٢ مَ )

نماکر اور یں نمک شمی جی چور سیت سب سے کنارے سادھو اسمی الی جکی ریت

٠٠٠ آپ کي سب سے طيعه کي ۽ ايس جهر سرزول ہے .

الن سازے مقدمات کوسائل میچھ بھی بان لیے تو بھی و موٹی آپ کا بنو زیادہ ہا جو سکتک اس لئے مقد مدولید آپ نے یہ نکایا کہ مجھے انہام ہواہے :

" جعلناك المسبيع ابن حويسه . "منهم (قدا) نے تخو (مرة) كو كمائن مر مجهاليب." (ازالياوام م ١٤٣ اوائن ٢٥٣ من ٢١٣)

چونکد سارا بداراس چوتے مقدمہ پر ہاس لئے آپ نے اس کو کی قدر مدال میں کھیا۔ آپ کے الفاظ بریں:

"اس سلسله کافاتم باعتبار نبست ناسده می تصای مریم بر جراس امت کے لوگوں عمی سے محمر لی مسیح مغانت سے رکھیں ہوگیا ہا اور فریان: " جعلناك العسبیح ابن موریم ، " نے اس کو ور حقیقت وی مالویا ہے: " و کان الله علیٰ کلی شدی قلیدوا ، " توراس آنے والے کام جواجر د کھائی ہو و ، بحی اس کے قبل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیو کل جرف کرانے افزاد ہو الی اللہ علیٰ کارو سے المارہ ہو الی قبل معنوں کی رو سے اکیا بی قبل الی مارف ہے المارہ ہے : " و معیشدوا ہو مسول یا تھی میں بعدی اسسه المعدد " کر مارے کی طرف ہے المارہ ہی الی میں باعد میں اسم المعدد " کر مارے کی طبحت کی المحق فی المحدد " کر مارے کی طبحت کی المحق فی المحدد المحرد الله بی اللہ بیارہ المحدد المحرد الله بی اللہ بیارہ المحدد المحرد المحدد المحدد الله بی مارہ بی مال و بیال المحدد المح

اس اقتباس علی مبادک نام محد کو جائع صفات جلال و جمال متایا ہے۔ اور اسم الحد کو فقط موصوف جمال کیا ہے۔ جس کو مشکق اصطلاح جس تصور سے الحکم کور تصور سازج سے مثال و سے سکتے ہیں۔ بربات تواد کے طالب علم محی جانتا ہے کہ تصور سازج اور تصور سے لکھ باہمی تھسمین (متفاد) ملموم ہیں۔ اس بیان کو ناظر بین و کئی و تجیس اور مرزا تاویائی نے جو اس قول کی تھر شاکہ و مرک کا کہ جس کی ہے وہ الوریز عیس ر آب فرانے ہیں۔

آ تخضرت مَنْ کُلُ کے بعد اول کا دانہ بزار پیم خاجوا ہم محد کاسطر کی تعالیہ یہ ن بید بعد اول جالی نشان ظاہر کرنے کے لئے تعال محر بعد دوم جس کی طرف آیت کرید

:" وآخرین منهم لما بلحقول بهم. " شم اشاره ہے وہ مظر کی اسم احمرہ جواسم جَائَى ﴾ جِيهَ كُو آيت :" وصيفوا برسول يأتي من بعدى اسعه احدد -"اكاكا طرف اشارہ کرد علیے اور اس آیت کے بی معنے ہیں کہ صدی معود جس کا عام آ سال ہو کازی طور پراحمہ بہ جب میتوٹ ہو **کا** توائی وقت وہ ٹی کر مجبود حقیقی طور پرا اس نام کا معمدات ہے اس مجازی احمہ کے دیرائے بھی ہو کرا بی جمال حجل کا ہر فرمائیگا۔ بھی دھیات نے جواس سے ینے میں نے این کتب ازالہ ادام میں تھی تھی۔ بیخیا یہ کہ میں اسم احر میں آتھنے سے تھی کاشریک ہوں۔ اور اس برماد ان مولوبول نے جیس کد ان کی جیش سے عادت ہے شور محلیا تا۔ عالا تَعْدا أَكُر مِن سے الكار كيا جائے لرغمام سلسلہ اِس پيشكو فَا كاذ بروزيہ ہو جاتا ہے۔ بعد قرآن شريف كا كلذيب لازم آني ب- جونعوة بالله كغر تك ثومت يتجال ب- لهذا بعيداك مومن کیلئے دومرے احکام الی بر ایمان ارنا فرض ہے البائل اس بات پر کھی ایمان فرض ہے کہ آخفرت ﷺ کے دوہند ہیں: (1) ..... ایک بعث تحد کا جو جال رنگ ش ہے جو حارہ مریخ کی تا شیر کے نیچے ہے۔ جس کی نہیت موالہ توریت قرآن شریف ہی ہے آیت ے:" محمد رسول اللَّه والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، " (۲) ...... ودمر العبداح ل جرجماليارنگ شما ہے جو ستارہ مشتري كي ۴ شير كے بينج ہے چى كى نبىت والدائيل قرقن عريف بيماية آيت به :" ومبشرا برسبول بأني من يعدي راسمه الحمد - "

(تخفیر کو فزویه من ۹۱ انتیائن تا ۱ من ۱۳۵ مهموم)

اس بیان بی مرز قادیائی نے اسم احر عید ایی شرکت بتائی ہے اور خلاء پواظمار خفکی فریا ہے کہ انہوں نے بہادا مطنب تمین سمجھا۔ جالا فکہ عناء کی وجہ نفقی آپ نے شیں مجھی ۔ عن نے سمجھاکہ قول آپ کے اسم احر مجر دے توسمون لہ تصور ساؤج بیابھر طالا ک ورجہ میں ہے اور اسم محد سمون لہ تصور سم الحکم کے درجے شن ۔ یہ تو ظاہرے کہ تصور سے الحکم اور تصور سازج و ونول آیک اورے بھی جج نہیں ہو شکتے ۔ خالا کہ رسول خدا تھا تھے گئے تا بنا نام احمد بحي مثلياء بجريد كيو كر توسكاسيم كه آخفرت عي دونول مراتب بحر له تجاهد بحر له الانسون تحقيمه واكبي : " هل هذا الانتهافت قبيع و دناقتض عسريع"

ا صلی ملاعاً: مسیحت موعودہ ہے۔ یہ جار جطے اس کے انبات کی وکیل کے مقدمات بیرے مرزا تادیائی نے خودا سپناد عوب مسیحت کوصاف لفتلوں جمیا کھے کر کماہے کر اس کیا ایک امر موجب اکلاعلی ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کے اخالابے بیں :

"وكنت الطن بعد هذه التسمية ان المسيح الموعود خارج وماكنت اطن أنه أنا حتى ظهرالسرالمخفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء من عنده وسمائي ربي عبسي بن مريم في الهام من عنده وقال يا عبشي أني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة - أنا جعلناك عبسي بن مريم وأنت منى بمنزلة الإجلمها الخلق وأنت منى بمنزلة فوحيدي وتفريدي وأنك اليوم لدين مكين أمين فهذا هوالدعوى الذي بجادلني فومي فيه ويحسبونني من المرددين"

مين الل علم منطار ير متنى فيمن كديس مدعات الترات كيل عاد مقدمات دول

عمامير كاقوم محدے جنگز تي ہے اور جھے مرتہ مجمعت ہے۔"

سائل کو حق حاصل ہے کہ الن بیل ہر ایک مقدمہ پر پاچس پر جاہے تعلق یا متع وغیرہ کرے (انتہار شیدیہ دارخلہ ہو) اس میں مہری کا حق تسیل کہ سر تل کو بجور یا تنقیق کرے کہ میری و لیل کے قابان مقدمہ پر سوے کرر (وشیدیہ) جب بیر حق ضی کہ ولیل کے مقدمہ کو اصل کرنے کی در خواست کرے تو بیداں کھاں حق ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مقدمہ کواصل ہوئ ہوگر سادا مدارای پر رکھے مرزا تا ویائی نے فود ان کے بعد ان کے اجابی نے علم کلام کے تواعد کو باعل بالاے حال رکھ کر مرف و فات میں کو بعدے قراد و بدیا۔ چنانچ آپ تھے جی : "سیج موجود کا وی ای جانب جی کرال اور قابل اختیاط ہو تاکہ جید اس و عوے

کے ساتھ نعوذ باغذ کی دین کے احکام کی کی بیٹی موتی دو دہاری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھ فرق رکھی۔ نب بنیندان باقول میں ہے کوئی بھی میں مرف باد اخزاج حیات میں اوروفات میں ہے۔ اور سی موجود کاد جوٹیاس سنلہ کی در حقیقت ایک فرج ہے اور سی د جوٹی ہے مر رکوئی عملی افتاب نیس اور نداستای احتیادات پراس کا پکھ مخالفاندائر ہے۔ قرایاس و جوٹی کے تشیم کرنے کے سے کی دے جووز کراسے کی ساجت ہے۔ "

(آنوز کارد سامل می ۴ مانوائن ن دمی ایشا)

مردا قادیانی نے تو ہو کھے کہان کا اختیاد ہے۔ تحریم ٹوطع مناظرہ کے خلاف نہ کریں سے اسلے ہم کپ کیاد کیل پر مناظر نہ گھر کرتے ہیں۔

(داسرا فخض) یا که تمثاب که جھے آپ کی دہیں کے پہلے مقد مد پر ہے تہیں (کراس کا یہ مطلب شمن کہ وود قات میں کا قائل ہے یا ہو "یانہ آپ اے مجور کر کئے یں کہ وفات تنایم کر بادر مطلب ہے کہ وہ اس مقد مد پر صدہ کرنے ہے امراض کر ؟

ہے جوازروے علم مناظرہ اس کا تق ہے کہد ہے کی کمد سکا ہے کہ دوسرے مقد سرکو بھی

بین دیر صدہ خیس او اور محر تیسرانا میں کرچ تفاطقہ سرچھے مسلم خیم سات کو جر بہن کہتے۔

( تیسراس کل) کمد سکا ہے کہ بھی آپ کی دلیل کے مقد بات ثلاث پر کوئی نظر

میس کر تا بیں تو چ تھے مقد سرکو دائر کا جان کر آپ کی الہای جیٹیت پر حث کر تا ہوں۔

کو کا اگر آپ شم فور مخاطب الی بادت ووجا کی تو پہلے تیوں مقد بات بادر آپ کے المانی حیثیت ہو مت کر تا ہوں۔

کو کا اگر آپ شم فور مخاطب الی بادت ووجا کی تو پہلے تیوں مقد بات بادر آپ کے جملہ
کیا تات تالی قبول ہوں گے:

ہو کہ شک آود کالمو گردند ناظرین کرام ایجا آپ لوگول نے کبمی دیکھا کہ اجائے مرزا علم کلام کے اس مناظرانہ طریق سے کلام کرتے ہیں؟ شمیں مباعد سوال ہو تاہے کہ مرزا تاویائی کی سیجیت کا فیوت دور چواب مثاہے صفرت سیج کیاد فات پر صف کراور کیسائے اصولاین ہے۔ لفٹ ہے ہے کہ ایم ہے اصولے نے کانام رکھتے ہیں اصوفی ہوئ :

مامریداں رو بسوئے کعبہ جوں آریم جوں رو بسوئے خانه خدار دارد بیرما توٹ :ناظرین نے دیکھاکہ مرزا تامیائی کے انجاب دمحوق عی مقدر راہد کو بہت بیکہ دعل ہے۔بلاء تورد یکسیں آو براد کی دی ہے۔ اس کے مرزا تامیائی نے تودیمی مقدر رابد کو بسوائم سجائے۔ چانچے لکھے ہیں کہ :

"مارا مدق یا کفب جانی کے لئے ماری پیٹلوئی سے بور کر اور کوئی تک احتمان میں بوسکار" ﴿ تَنْهُ مَالات اسلام ص ٢٨٨ اعراق ن و مرابينا ﴾ معلوم ہوا کہ مرزا کاریائی کا وجوب سیجیت ان بیار مقدمات پر موقوف ہے۔ خاص کرمقدمہ دابعہ پربہت کچھ دارہے۔ خاضہ خانلہ مضید ا

### أيك آسال طرح سنه فيعلد

تماكي أسان طريق بهي مردا قاديال كوليل ير نظر كرت ين:

علم موالی بیان کا قانون ہے کہ جب بحف حقیقت تمکنہ ہو مجازی طرف رجوج کرنا جائز قسیں۔ جس کی مثال ہے ہے کہ کوئی فیش کے "پی نے شیر دیکھا۔ "شیر کا دیکھنا حقیقت مکنہ ہے۔ اس لئے اس کی جو فی نہ ہو گ بھے مقیقت می مراد لی جائے گی۔ اور اگر یہ کے کہ "پی نے شیر تکوار جائے دیکھا" تو بہاں حقیقت مراد نہ ہوگی کو تکہ در ندہ شیر تکوار نسی چائیا کر تا۔ اس لئے بہالی شیر سے مراد بھادر آدی ہوگا۔

اس کانون کی تا نیز بھی تحکیم نورالدین طیفہ اول کاویان کی شاوت بھی موجود

توٹ: عیم نوراندین صاحب کی یہ تح بر معدقہ مرزا تادیاتی ہی ہے۔ کو تکہ ان کی کآب ازال ادیام کے ساتھ جلور خمیر معلوث ہے۔ عیم صاحب لکھتے ہیں :

"ہر جکہ الا بات و تشیالت ہے استفارات و کنایات ہے آگر کام لیا جائے تو ہر آیک فحد منافق بدخی آئی آراء ناضہ اور خیانات باطلہ کے موافق الی کلمات کو لاسکا ہے۔ اس لئے گاہر مسائی کے طاوہ اور معاتی لینے کے واسطے اسہاب توبہ اور موجبات حقہ کا ہونا ضرورہے۔"

(تعالمحۃ ازالہ اوام میں ۱۹۰۸ ہوڑا کی جامی ۱۹۰۱) لیخی الفاظ کی حقیقت کا خیال پیشر رہنا جا ہے تاو ختیکہ حقیقت مکنہ ہے مجاز کی طرف رجوح تسین ہونا جا ہے۔ اس قانون اور اس کی تا کید کے بعد مرزاصا حب کا اعتراف قابل خود ہے۔ ۔ " ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زبانہ بٹس کوئی ایسا سیے کئی آجائے جس پر حدیثوں کے خاہری الغاظ صادق آ سیس کے فکر سے عاجزو نیاکی حکومت اور بادش ہت سے ساتھ شیس آیا۔ "

ای تعلیم کما تائید فرماتے ہیں :

" مہات ہے اس وقت الکار تھی ہوالور نداب الکارے کہ شاہر بیٹکو کو ساتھ الماہری معنوں کے لحاظ ہے کوئی اور مسیح موعود اسی آئیر و کی وقت پیدا ہو۔"

(ازال لولم من ۲۹۱موزائن چسومی ۳۳۱)

کیا فرائے ہیں علاہ نظار کہ جب حقیقت تکھنہ ہے۔ یعنی سی موجود کا فاہری فٹانوں کے ساتھ آنا مکتن ہے تو جود کا فاہری فٹانات کے ساتھ آنا مکتن ہے تو چر جازی طرف رجوئ کر کے مرزا تادیائی کو مجازی فٹانات کے ساتھ سی موجود کیوں مائیں ؟۔ ہی حسب قاعدہ علم سمائی سائی کہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مات نرید کو: یکھنا بھی ایستہ فسیس کرتے کے فلدوہ سب مجاذی طرف سے جارہ ہیں۔ ہے تاہم ہی طرف میں ہے۔ خلا ہیں۔ ہے تک ہے کہ میں کے کہ انعاظ کی حقیقت ممکن ہے۔ خلا ہے۔ خلا

ایک اور طرح سے نظر

مرزا تاویانی نے اپنی میعیت موجودہ کی نسبت ایک ففر دامیا لکے دیاہے کہ کل خواصات کا فیصنہ کر تا ہے۔ ہم اس کے متعلق مرزا قادیانی کا جننا شکر پر او اگریں جاہے۔ محر تمل فقش کرنے ہیں ففرے کے امرزا قادیاتی کی ملیہ ناز کراہ عدا بین احمہ یہ سے ایک وہ سطریں ہم فقل کرتے ہیں۔

-آپکھے ہیں :

۱۱ س عاج پر خاجر کیا گیاہے کہ یہ خاکستر اپنی خرست اور ڈکسار اور توکل اور ایک اور آلیات اور انوار سے روست سیج کی کہل زندگی کا نموند ہے ور اس عاج کی فعر سے اور اس ۔ فعر ت ہاہم نمایت دی شخلیہ واقع ہو تی ہے۔ کویا لیک جوہر کے دو فکزے یا ایک ہی اور فت کے دو پچل جہراور حدے اتحاد ہے کہ نفر تحشق میں نمایت مذہباریک اتمیز ہے۔"

(دا إن احري من ٥٩ ممائيه ورمائيه تمرع موائن ع من ٥٩٠٠)

ائن عمادت میں مرزا قادیاتی نے انظمار کیا ہے کہ جمل اپنے کما ات روحانیہ میں حضرت مسج کے مشابہ جول ہراس زمانہ کادعویٰ ہے جب سر زا قادیاتی حضرت جمیعی مسج علیہ السلام کومسج موعود جانے تھے اورائے کوان کا مشابہ پاشیل ساب بننے مندرجہ ذیل عباد ہے جو فیملہ کن ہے۔ آپ ٹریٹے ہیں :

"نے یہ اور الناوین و علاء شرع جمین آپ صاحبان میری الن معروضات کو متوجہ ہو کر نس کر اس عاجزئے جو شنی متی موجود ہوئے کا دعوے کیاہے جس کو تم قتم لوگ متی موجود خیال کر پیچے۔ یہ کوئی نیاد عوے نہیں جو آن عل میرے مندسے سنا تمیا ہو۔ بنتھ یہ وال پرانا انسام ہے جو بھی نے خدائے تعلیا ہے الہام پاکر پر این انتریہ کے کئی متو مات پر تبعر زخ ورن کرویا قبلہ"

(ازاله زوم من ۱۹۰ تروائن جومن ۱۹۹۲)

عاظرین اازاقد اوہام مرزا قامیانی کی تعلیف اس زماند کیاہے جس زماند تک آپ نے مسیحیت موجود نکار عوب کیا تقد اس وقت کسی تھے جس کہ :

" هي سنج موعود کاهن دو رار محر کم مثل لوگ جمد کوامل سنج موعود سيجيز لک " "

قادیاتی عمبروا مرزا قادیاتی کو سیخ موعود مان کر کم عقل کیون یقین به سافا که مفتق عمل آدی کم مقل کیاہے مقل کئی بوجا تاہے۔ لیکن آخر مقل توانیک قابل قدر چیز ہے۔ کیا تم ہے ہا میں .

چا کرے کہ عاقل کے بد آیہ بیجانی

### باب سوم مخصوص قادیانی علم کلام

کتاب بندا ہیں ہم تیرہت باب کا ذکر کر آئے ہیں۔ اس باب ہیں ہم خواجہ کمال الدین لاہوری مرزائی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معجدی عم کلام '' کے نام سے ایک خاص عوائن مقرر کیاہے۔ اس لیے ہم اس کوساسنے رکھ کران مرزائی اصول کلام کی شختین کرتے ہیں جوہول خواجہ صاحب مرزا کا دیائی کی ایجاد ہیں۔

خونجہ صاحب نے اس اصول سے پہلے آیک عام اصول ٹی مرز ا قادیاتی اور سرسید اجر خان ٹی فرق تایا ہے۔ آپ کے ساتھ الغاظ جیں ؟

" معنزت مرزاصاحب نے مربید کے بالنکس دستہ اعتباد کیا۔ آپ نے قرآن کریم کو حمویل سے چاہا۔ آپ نے ہر جند قرآن کریم کے نقطی معنی گئے۔ پھراس کے یر خلاف جن خلہ نظریات کوفلنسہ جدید نے چٹن کیا۔اسے عقبہ طور پر توڈ کر قرآنی خلائق کا حفویق ان پر ظاہر کیا۔"
(جدد کال مرباء)

ہم بہت مشکور لور مسرور ہوئے اگر واقعہ بھی اپیا ہو تا۔ محر نمایت انسوس سے خلاجر کرتے ہیں کہ اپیاشیں۔بلتعہ مرز : فادیاتی سر سید کی طرح الفائد کیابت کی سے فکل جائے بیں۔اس کی مثالیس ہم بیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آب ہے :

"كنتم خير امة اخرجت للناس • آل عمران • ١١ "

ستم مسلمان اچھی جامت ہوجولوگوں کے فائدے کیلئے پیدا کئے مگے ہو"

الله المناس المائلة قابل فورب مردا قادیانی كو مردا تادیا الكو خردت حمی كه اینا و مول میجیت قرآن سے فاحت كريں - ادر میجیت مو موده كے زبانہ على د جال كا جونا خردرى ب اس لئے آپ نے اس آیت كی تغییر ایک فوال سے فرمانی كر قابل دید واشدہ ب مآب كے الفاظ بريں : " بخصر الناول کی کے جما سے تامہ ہوتا ہے کہ میں سو عود النا اس اس عی سے ہوگاں قرآن شریف کی ہے آب ہے: " کنتم خبر اندہ اس بندو بال اس اس کا ترجہ ہے ہے کہ قربین کی النا اس اس کا ترجہ ہے ہے کہ قربین کی اس بوجو اس کے کالے کے بوکہ تاتم تمام و جانول اور و جال معبود کا تشکہ فرد کرکے اور بن کے شرکو وقع کر کے مخلوق خدا کو فائم ہی چہا ہے دائے ہے کہ قرآن شریف میں الناس محافظ بمعنے وجال معبود کے بحل قات ہے اور جس جگہ ان معتول کو قرید تو ہے معمود کے بحل قرآن مجید کے ایک اور متنام میں الناس اس کے معنے وجال مق تعمید ہو ہو ۔ " بحلی المسلمون والاحتی انکیل من ساتھ الناس ۔ " بیخی جر گھ آسانون اور ہے دو ان" بحلی المسلمون والاحتی انکیل من معمود کی طبائع کی معاونہ ان کے برائر نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ بہر ماس آب خبر است کا منظ معمود کی طبائع کی معاونہ اور کے برائر نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہر ماس آب خبر است کا منظ المناس کے ساتھ مقابلہ ہو کر تمنی طور پر عمت ہو کہا کہ المناس سے مراد و جائی ہے اور پی دامت کا منظ عامد کر دھند

فولیہ صاحب آکیا "النباس"کا اصل ترجہ "دجال" ہے ؟۔ اگر ہے تو گھراس آیت کے کیا منے ہماں کے "افاقیل لھہ آمنوا کما آمن النباس - بقوہ ۲۹۲" ('یہل لاڈٹھےالتاس ایمان ٹائے جمار)

بھول سرزا غلام اسمد تکاویاتی منطق اورے کہ اسے لوگو! تم ہمی و جان کی طرح ایمان الذکہ (بیش جزالہ)

(۲) . . . . دومری مثال بر ب که مرحید احمد خان نے تعیاب کہ آیت : "
 کونوا فودہ خانسلین - " نمی عادید سے مرادید اخلاق اضان ہے شکہ معمور جوان ۔ مرزا کارونی ہی ایسان تکنیز ہیں :

الاسلامی تعیم سے جات ہے کہ ایک تشخص جوائی دیا بھی سم جود ہے۔جب تک وہ تزکیہ نئس کر سے اپنے منوک کو تمام نہ کرے اور پاک ریا انتواب سے محمد سے جذبات اپنے وہاسے نگال نہ دیوے تب تک وہ کی نہ کی جوان یا کیڑے کوڑے سے مشایہ ہوتا ہے یا سمد سے یا کتے سے یا کتے سے یا کی دور جانوں ہے اور ای طرح نفس پر سے انسان انداز ندگی ہیں آیک جون بدل کر دوسر فیجون ہیں آتا ہو ہت ہے۔ یک جون گیا: عمر گاسے مرتا ہے اور دوسر فی جون کی زندگی ہیں جتم نیتا ہے ۔ای طرح اس زندگی ہیں بزار دوں موقی اس پر آتی اور اور بزار ہاجو تھی انفیدر کر تاہے اور آتی پر آگر سد دے سدے قر حقیقی طور پر افسان کی جون اس کو لتی ہے۔ ای ہناہ پر اللہ تعالی نے نافریان بھود ہوئی کے تقدیمی فرایا کہ وہ دور ن کے اور سود میں کے سوریات کو نسیں تھی کہ وہ حقیقت ہیں تنافج کے طور پر مدر ہوگئے تھے بائد اصل حقیقت کی تھی کہ مدروں اور سوروں کی طرح تف نی جذبات ان شرا پیدا ہو کے جھے۔ " (سے جن میں ان ایس اندی کہ دوران میں میں انداز کا میں انداز کو دوران کے اور انداز کی نے جاری دوران کے ا

(٣)....اب اتم ایک مثال مدین سے دیتے ہیں۔ مدین تر بند میں ہے:" "مسیح موجود مثل میں بزل ہول ہے۔" (مسلم نامین او مباب کراند بال)

مر سيد کي طرح چموڙ ديئے ؟..

مرزا قادیانی چونکہ مسیح موعود سے اور مازل ہوئے قادیان میں۔ ق آپ نے ''وسٹق'' کے معے میں تعرف کیے۔ چتا نچہ آپ کے الفاظ ہیں :

"واضح ہو کہ و مشق کے لفتا کی تعبیر جس میرے پر منجانب اللہ یہ فاہر کو کیا ہے کہ اس جگہ ایسے تھے کانام و مشق ر کھا کیا ہے جس جس ایسے نوگ و سینج ایل ہو بزیری الطبع مور بزیر پلیر کیا عادات اور خیالات کے بیرو ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ فعدا تعالمے نے بھو پر بر فاہر فرادیا ہے کہ یہ قصیہ گاد بان ہوجہ اس کے کہ آکم بزیدی الطبی لوگ اس جس سکونت آرکھتے ہیں "و مشق" ہے آئیہ مناسبت اور مشاہدے رکھتے ہے۔"

(ازالہ ایم مائیہ میں ۱۹۷۷ء افزائی ج ۳ ص ۱۳۸۰) ا انظرین کرام ااگر جم پہلی قومرزا تادیائی کی تحریرات سے ایک مٹالیل پینکڑوں تک محمادی سے تحراس مجدالنا تیول پر کفایت کرتے ہیں جن میں نصاب شروت سے تھی آ کید معلی فیادہ ہے۔ مزید کے لئے ناظرین کو اپنے دسالہ ''نکامت مرد'''کا حوال و بینے ہیں۔ (جو احتساب کی اس جلد میں شافی ہے )

ية تولك تميدى نوت ، خواجه صاحب في " كاديال علم كلام "كايسلاا صول بد

متاياب

''سب سے اول ۱۸۹۳ میں جناب مرزاصاحب نے ایک تمایت زیروست عل خیس بلعد اچھو تا اصول کا تم کیا۔ اس وقت آپ امر شریعی عیمانی قوم کے ساتھ سر گرم مباحثہ جیمہ آپ نے مباحثہ کے شروع بیمی فرمایاک خداتھائے کی کتاب اگر کمی امری تعلیم کرے تواس کے دل کل بھی خود دے ، مینیا ہے دمجوئی کے ثبوت بیمی خود عیود لاکل و ہے۔ مشالی آئر خدا کیا بھی منوائے تو پھراس کی بھٹی کے دلاکل بھی دے۔'' (جود کالل میں ۱۰)

چواب: بے فک مرزا کا وائی نے مبادنہ امر تسری ایسا کما تھا۔ ہم ہائے ہیں کہ قرآن مجید ہیں یہ حزیت ہے۔ چاہتے تھا کہ مرزا قادیا آبان و عوسے کا جوست کمی قرآن مجید سے دسیتے کیا نگدیہ محمی تواکید و موئی ہے۔ اس کا جوت دینا محم قائل کے ذریع ہے۔ مینی قائل یہ متاہے کہ قرآن نے اسے البیادہ نے کارعوکیا کیاہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان جمح ،

> بیراں نمے پرند ومریداں یمے یوانند قرآن مجد کر تمویل:

مرزا قادیائی نے اپنی تعنیفات علی اس دعویٰ کا جُوت قرآن شریف علی ہے۔ تھی دیار آج ہم مرزا کا دیائی ک کی پوراک کے جی سارشوں ہے :

"شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يدي للناس وبينات من الهدي والقرقان، بقره ١٨٥"

''مینی رمضان کے مینے عمل قرآن کا زول شروع ہوا ہے جو ہوکوں کے لئے جاہت (احکام)اور جاہت کے لئے والاکل ہیںاور فیصلہ۔''

اس أيدين قرآن جيدكوبدايت اوربدايت شكولاكن قرملاب يعنى جن بالوار

کی قرآن برایت کرتا ہے ان پر دالا کل وقات ہی دیتا ہے۔ یک بر ہے وہ جیلیٹ جو قرآن عربیف نے خود اچھتا کی ہے۔

انیان مرزا کھے ہیں کر کو قرآن ہیز عی بہے۔ لیکن اس کے اعدد کرے کا نو مزدا تھ دہائی کو ہے۔ کو گھ این سے پہلے کی نے یہ کمال نمیں دکھایا۔ س اب اتن ی بات قابل ہو نہدہ گخد ہم اس کا جواب ہست آسائی سے وسیتے ہیں۔ بس میں کی حتم کا انڈا انگانہ ہو۔ فرصہ ہوا خیادا الحدیث ہی کئی ہم شائع کر بھے ہیں۔ آن کھی تا ہے دیتے ہیں۔

کل صعیال گزد محتمی کہ طاحہ النادشد نے اس اصول نے عید کی ہے۔ جس کے انقاطی ہے :

"يظهر من خير آية من كتاب الله انه دعا الناس فيها الى التصديق بوجود البارى بادلة عقلية منصدوس عليها مثل قوله تبارك ويحالى يا ليها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من فبلكم الآبه ومثل قوله تمالى التي الله شك فاطر السموات والارض من الإيات، فلسفة ابن رشد مطبوعة مصدوس ٢٥)"

معین قرآن بجیدی کی گیا یک آبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے لوگوں کو خدا کے بائے کی طرف بلایا متلی وال کل منعوصر کے ساتھ ۔ جیسے فربلیائے لوگو السیندر ب کی مباوت کروچس نے تم کولور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور فربایا کیا اللہ کی شان عمل تم کو شک ہے جو آسان وزیمن کا پیدا کر نے والاہے وغیرہ بست می آبات ہیں۔"

تشر ہے: ہلی آیے میں تھم عبادت کا دیا تھاس کی دلیل دی ہم ہے تم کولور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ''دوسر کی آیت جمی خدا کی شان جمی شک کونا جائز قرار دیا تواس کی دلیل دی کہ ''وہ آسانوں لورز میتوں کا خالق ہے۔''

بالحرين الى مخفر هبيد سدمر ذا تاوياني في ده اصول اخذ كياجو مباحثه امر تسريص

چین کیار محرچ نشده ل پین هاکد کدیش ای اصول کا موجه بستون ۱۱ به بسط خطی که سطے چی کی تنعیل معردش سید

لفقطی آجہائی : علم مناظرہ تعلق اجمائی اس کو کتے ہیں جس شعب سائل عامد کردے کہ عد کی کا لیل سے اعلی جگہ فرال پیدا ہوئی ہے۔ ہمار نوعو کی ہے کہ مرزا قادیائی پر انگلش اجمائی دارد ہو تاہے ' عامد ان رشد پر خمیں۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے عام قانون مثلا ہے جس کوخواجہ صاحب نے بول متایا ہے ۔

"خدائی کتاب آگر کمی امری تعلیم دے تواس کے دل کن بھی خوددے۔" یہ ایک عام قانون کی صورت ہیں ہے۔ اس لئے اس پر تعلق ہو گاکہ قورات۔ انجیل ۔ زیور۔ بھیر آپ کی مسلمہ المائی کتاب دید عمی یہ وصف نہیں۔ توآپ ان کتاب ان کتاب کو کتاب اللہ کو ارائے تی ہیں ''دیکین علی سائن رشد نے عام قانون کی شکل عمی د حویٰ نہیں کیا بھے قرآن کی حریت اور قصوصیت میان کی ہے۔ اس لئے اس پر تعلقی دار دو نہیں ہو سکا۔ عاقبہ اللہ کی اتباع مرز اکا اس پر فخر کرنا تصور تظر بھر بیریر سی ہے۔ دائلہ شمیں ۔ العلم عند اللہ ا

ووس<mark>ر ال</mark>صول: فواجد مناحب نے مرزا تادیانی کے دوسرے امول کابلہ عا تکھاہے کہ:

" مرزا تادیائی نے دو سراامول بیباندھاک خدا کی کتاب و تی او بھی ہے جس جی پر خرورے انسائی کا طابع ہو دوسب فطری نقاضات کوساسنے دیکے اورا نہیں ہورا کرہے۔ تئیسر الصول ، ایک اورامول مرزاصاحب نے بیباندھاکہ نہ بہ آکر دو بیت انسائی کے لئے تھے ہے تواس کتاب میں کل انسائی جذبات کی لدیدے و تعدیل کا سائن ہو۔ چو تھا اصول : آپ نے فرایا کہ نہ ہیں ایسے انتی جنہائے کو اضاف اور بھر روحانیات عمامتکل کرے کانام ہے محتی رسمیات کے مجموعہ کانام ند ہب نہیں۔

جمع حیر الن میں :کہ اجائ مرر ابادجود علم و مثل کے کیوں ایس معولی الجمنوں میں مینے ہوئے ہیں۔ یہ امور جن کو خواجہ ساحب اسول ساخت مرزا کی شکل میں بناتے ہیں قرآن جمید کے <u>کھلے</u>الفاظاور واضح صورت میں مطعے ہیں :

"تغميلاً لكل شتى، مقصلاً مبين ، قصلتاه على علم كتاب "

و غیرہ الفاظ مرآت کرآت قرآن جیدے علی میں قرآن موجود ہیں۔ اوروائش قرین لفظول میں میں قوان کو ایجاد مرزا کہنا کیا انساف ہے ؟ رالن الفاظ قرآنے کے ماتحت اکار منسرین نے کی معظم او نے جو خوجہ صاحب کتے ہیں۔ ام مرازی انوالی الن حزم الن تھیہ الن دشد اشادہ کی اللہ غیرور ممانلہ علیم سب نے الن آبیت کی تغییر میں کی لکھا ہے : ''روہ نیات میں شکل کرنے '' کے اظہار کے لئے ایک علی آبیت قرآنی کا گیا ہے جو

ہے:

"هو الذي بحث في الامبين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين -الجمعة)"

''یعنی خدائے عرب کے بے علموں بھی د سول تھجاہے وہ ان کو اللہ کے احکام سنا ؟ ہے اور اس تعلیم کے ساتھ اٹنا کو پاک کر تاہے کماب اور معرفت قوید الن کو سکھا تاہے اس ہے پہلے دو صرح کمرائی شی ہے۔''

خواجہ صاحب ایہ ہے وہ سب کچھ جس کو آپ نے مرز، تناویائی کا طرز انتیاز تنایا ہے۔ ہاں سنتے اس زا تنادیائی اور آپ نے ان غیروں کو اصولی شکل میں بناکر اپنی اور یاتی انتیار مرزاکی کرون پر ہوا تھاری و جو انھایا ہے ۔ خدا خیر کرسے دیسی خطرہ ہے کہ آپ لوگ اس ۔ یہ جو کی گئی ہے وہ جا کیتھے اور سرندا تھا تھیں ہے۔ خود فرما ہیں سرزا قادیا کی ویدول کی باست ۔ فرماسے چیرے دوروس مغمون کو آپ ای نے شائع کیا تھا۔ لینی کتاب " پیغام صلح" عمل مرزا قادیائی کلیسے جیں :

"جم وید کو بھی خداکی طرف ہے بائے جی ...... خداکی تعلیم کے موافق جارا پاندا متناد ہے کہ ویدانسانوں کاافتراء فیس ....... ہم خداے ڈر کردید کو خداکا کام جائے جی۔" (اللہ بینام ملی مناس ro'rr'وائی : rar'rar (اللہ بینام ملی rar'rar)

جب دید ہی خداکا کام اور المام ہے اور سب او کول کی ہدا ہے ہے گئے آیا تھا تو اس اصول مرز ہ کے ماتحت اس علی ہی دو سب اوصاف ہونے چاہیس جو آپ نے المبالی کتاب کے لئے اصول نہ کورو نیس بیان کتے جیں۔ حالا تکد مرز ا قادیاتی دیدوں کے حق بیس جور اسے رکھتے چیں وہ یہ ہے۔ خواجہ صاحب اور انتہام مرز انجورے سئیں۔ فرماتے ہیں :

"دید نے انسان کی حالت پر دخم کرے کوئی نجات کا طریق وٹی نمیں کیا۔ بلند دید کو صرف ایک بن کسی یاد ہے جو سراسر خنسب اور کیٹ سے اعر ابواہے اور وہ ہر کہ ایک اور ہ سے گناہ کے لئے بھی ایک لہااور ناپید اکٹار سلسلہ جو تو ان کا تیار کر دکھا ہے۔"

(چشر معرفت ص ۳۳ نوائن چ۳۴ می ۵۱)

ناظرینا اہم نے تہیں۔ آپ نے کوئی ایدا کائی معنف اور لاکن خلام دیکھا ہوا کی۔ طرف او ایک شہر کی ایک اصول مقرد کرے۔ دوسری طرف طود نکی الن کے خلاف کرے جداگر تہیں دیکھا تو ہر واصاحب کودکی لیس :

> ۔ مرے معثوق کے دو علی ہے ہیں کر جگ معراق دار محدون

خواجہ صاحب! فرہائے آریائن دونوں حوالوں کولے کر آپ کے اور آپ کی کل جماعت لاہور یہ اور قادیا نے کے ماسنے آپ کے سلطان القم دئیس المنگھنا کے یہ دوحوالے لیکر کھڑے جوجا کمی اور ان میں تطبیق کرنے کا سوال کریں، تو آپ مع اپنی جماعت کے یواب سے کئے بیں؟۔ پہلے بھے ہتا کے کا کا کی کا کی کر سکوں۔ آہ: بروز حضر گر پرسند خسرو واجراکشدی چہ خوابی گفت فریانت شوم تامن بمان گوئم

وعا: خدارے آرید تنیائیں۔

ناظرین اید بیل بھارے سلفان العلم کے اصول کا مید جن پر آن ا بیام مرزا کو باز ہے۔ نا مبال معلوم شیل کہ علم کام کیاہے اورعلاء مشکمین کون بیھے۔ اس لئے : ناز ہے گل کو نزاکت ہے چین جس اے ذوق

ماذ ہے گل کو نواکت پر مجن عمل اے ووق اس نے ویکھے علی صیر مازو نواکت والے

البت قرآن شریف نے جس پیرائے بھی ہے و موی کے بیں ان پر تعقی ایھا گادارہ خیس جو سکا۔ جو مرزا قادیانی کی اصوبی شکل پر ہو تا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے افور خصوصیت اور مزیت کے بیاد عادی کے بین نہ الحور اصوب کے دیسئی بہر کراہے کہ مجھ بھی ب اصوریائے جانے بین دیے خیس کھاکہ برانہائی کاب شک یہ اصور ہونے چا بھیں۔

اس کی مشال :علائے کی جاعت ایک بگر جن ہے بین جی بعض کامیان ہے کہ ہم نے قرآن اور محاح سز پڑھا ہے۔ایک ان میں سے کتاہے کہ "بی نے صرف" نحو" :صول معقول کلے فدا معانی میان کوب اور قرآن کہ سے کنٹے رصب پڑھی ہیں۔"

كي هيدان فخال بروارد تعيل بوسكار الحمد:

چواب :ہم تیران ہیں کہ خواجہ صاحب اور و گیر اجاع مرزائیر میت مرزاکتی خالب ہے کہ خواجہ صاحب بیسے ہو شیاد و کیل ا تا بھی خور خیس کرتے کہ بیر تمبر جس صورت ش (اول خواجہ) تمبر ۱۹۰۳ ہی تھر تاکی ہے تواس پر قبر ۵ لکا کر اس کو مستقل کیوں سایا۔یا خواد کوانوا متحان کی طرح نمبرزیاد و لینے کا شوق ہے ؟۔ خیر اس فرد گذاشت سے بھی ہم در کرز کرے اصل خلطی کا ظمار کرتے ہیں۔

یہ امر ہر اہل علم مختلم پر واقع ہے کہ مناظر مختلم جب بھی کوئی اصول قائم کرتا ہے تواس کا فرض ہو تاہے کہ ہر طرف سے اسے محفوظ کرے کسی طرح اس پر نکنش اجمال یا تنصیلی اِسعاد ضہ وارد نہ ہو۔ ہم نمایت جرت سے دیکھتے ہیں کہ علم کام کام ایر ایر الی اسول نہ تو مرزا قادیا لی نے کیمی کھوفار کھانہ خواہد صاحب نے اس کی پرواہ کی، مثلا کی تیر ۵ کا اصول (آگر اس کو سنتقی اصول کید سکین، کامیا منقوض ہے کہ کوئی ہی نہ برکا۔

عرزاتی عم کام کے جواب میں ہم قرقان و حدیث کو چیش کرنے کی خرورت جانے تو آج دو حدیث چیش کرتے جس میں رسول اللہ تلقظہ نے فرمایا ایس ایسی نے بعض اخیا ہے بھی دیکھے جس جنگے ساتھ ایک بھاستی تھا۔"

بھول مرزا تاہویا آباس اسول کے ، تحت ایسے ٹی ہے نہ ہوئے لیکن ہم اتباری مرزا کو اس خدوار بنگل میں ایجانا نمیں جاہتے ہیں۔ ساف اور سد حادات تادیان کا دکھاتے ہیں۔ ہی وہ خود سے سنیں مرزا قادیاتی حمل الترب (مسمریزم) کا اگر کرتے ہوئے لیکھتے ہیں :

"واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا آیک نمایت در اخاصہ بیا ہے کہ جر فض اسیع تیش اس مشغولی علی ڈالے اور جسمانی ہر ضول کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی ولی وہ مائی طاقتوں کوش چرکہ ہو جوہ اپنی گئن دوحانی تا محرول علی جوروح پر اشوال کر دوحائی معاویوں کو وور کرتی چرکہ ہیں ضعیف اور محما ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جواحس متعمد ہے اس سکہ ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ مکی وجہ ہے کہ کو حضرت سے جسمانی مصادیوں کو اس عمل کے ذریعہ سے انجا کرتے رہے کم جا بہت اور تو حیواور ویٹی استان متوں کرکا تی طور پردانوں میں تا تم کرنے سے باتر سے عمل ان کی کارروا کیوں کا تمبر ایران میں سے مراکبہ قریب تریب عکام کے دیے۔" (ازال اوا مواثیہ من اساسان کا انوان میں ان کو ایون کا انوان میں سے ان

عاظرین کرام اللہ فود کریں کہ اگر یہ امول معیار معدالت ہے وَالول مروَّ: قادیاتی حضرت میسازوج اللہ کلت اللہ صادق کی او شایا کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیائی اور انتباع مرزا ہمیں معاف رکھیں ہی کواسول اور عزیت میں فرق معلوم فیس ہیں کی مثال ام چنے فیر(ودم) میں دے آئے ہیں۔ ہمال ہی خواجہ صاحب کی شان کے لائق شاتے ہیں۔

وكن كي تحريف يدب جو تانون ك استخال شراياس جوابو مريت يدب كدوه

قانون کے علادہ کر عوم نہ ہی بائٹریری نون سے ہی دافقت ہو۔ ہی اس حمیل کے باتحت ہم مانے جی کہ جو کامیال میڈیر اسلام علیہ السلام کو دوئی دہ کس کو نمیں ہوئی۔ کیکن اس کو اصول صدافت یااموں کام کنا جائز خیں۔ مزیت بے شک ہے۔ درنہ ہی پر ایخت نقش دار د ہوگا۔

(ميرد)ال ص ۱۰۰۰)

چولب: ہمیں اس اصول کی صحت یا خلعی سے سروکار نسی۔ بلند مار استعمد یہ ہے کہ ہم سر ذا کا دیا ہے کہ ہم سر ذا کا دیا گئی تصوصیات کی لئی کریں۔ اس شخصا ایہ خیال کہ روح جم کے ساتھ میں پیدا ہوتی ہے۔ احاد یہ صححہ کے خلاف ہوئے کے علاوہ سر ذا کا دیا آن کا بجاد کروہ عقیدہ نمیں۔ ہم ہیشہ اپنے سر ذائی دوستوں کی خاطر محوظ رکھتے ہوئے ات کو پیکدار داستوں سے شمیں۔ ہم ہیشہ اپنے سر ذائی دوستوں کی خاطر محوظ رکھتے ہوئے ات کو پیکدار داستوں سے شمی بجایا کرتے۔ بلند سیدھ داستے سے منزل (کا دیان) ہر پہنچاد ہے ہیں۔ یعنی حوالجہ ت سر ذائی افر بھی تی سے اس دیتے ہیں۔ یعنی حوالجہ ت سر دائی افر بھی تی اس مولوی محد طی اپنی از دو تفریر علی لکھتے ہیں :

اروح جم کے ساتھ پیدا ہوئی ہے در کی غریب اش تحقیق کا ہے۔ جیساکہ اہام عزائی نے محی لکھاہے۔" (بیان اخر آن ص ۳۰۰)

کا دیائی دو متوافر مان خداد ندی الشهد شده عدمی اعلها و بوسع د ۱۹ ک ماتخت متواس مقیدست کو انجاد مرز کر شکته بو ۴ جم حال می که صدیون ویشتر مام فزالی محل است نقل کر بینکه جمار خواجه صاحب! آب جائے جمل دوم ورا کے کام کواچی طرف کا کر فخر کرنے دالول کے کل میں کا مہاک" میں کیا ارشادے :

''یحیوں ان یحتمدوا بعالم یفعلوا قالا تحسینہم یمفازہ من ''لعذاب - آل عمران۱۸۸ ''(جمراوگب کے کا مجاب پر آم ایف چ بہتے ہیں۔مشاب سے نرچموئی کے۔)

(2) ..... قول خواجه كمال الدمين العرزا تادياتي نے احمدي علم كلام كاليہ اصول ملاكد :

"انسان ایک پاک اور باتھوے عمل فطرت کیر آباہ۔ اس فطرت کا متوجیت کے لئے فد ہب اختیار کر تا ہے۔ یہ فطرت کا توجیت عمل فطرت کیر آباہ۔ اس فسفہ کی بوہ تو آن خضرت علی معمود حدیث ہے گئی دو اللہ تا اللہ کی معمود حدیث ہے گئی یہ دوفلہ نہ ہے کہ بوسکا میں اور فلس فیمر اگر جیسائیت کو فلا ان ہے ای طرح اس فسفہ سے تائ کے عقید نے جن بھی تو اول پیدا ہو جا ہے۔ جب ہر انسان فطرت سنید لیمر دنیا بھی آتا ہے تو سائی جم کے تا ارائت کسال محمد سے دھورت کے خلاف تو یہ ایسا تھا میں معمود علی استعمال ہوا کہ ایسا تھا معمود کی میں استعمال ہوا کہ اس کی ضرب نے کلیسیت کو تینا چور کر دویار قربان جالال معمورت کا قبال تھی میں اور ایک سابھ تا ہوا کہ اس کی ضرب نے کلیسیت کو تینا چور کر دویار قربان جالال معمورت کا تو ایسان کے کہ کس طربی پرایک معمود کا تعمول کو قراد بتا ہے۔ اور ایک میں طربی پرایک اسول تعلیم کر تا ہے جو خوا ہے اعتباد بھی تو یہ مقیدہ مین جائے جن محر افدوں کے قوات جی میں تو یہ مقیدہ مین جائے جن محر افدوں کے مردا

قادیانی سفاس کے فلاف کھاہے۔ چنانچہ کے اخلالے ہیں ،

"الول خدائے یہ چاہے کہ افعال کو نشست ویر خاست اور کھانے پیغے اور بات چیت اور تمام اللہ میں شرت کے طریق سکھا کر اس کو و عشانہ طریقول سے نجاب و ہے۔ اور حیوانات کی مشاہب سے تمیز کل حش کر ایک نوٹ ورجہ کیا خلاتی حالت جس کو اوب اور شائنگل کے نام سے موسوم کر کئے ہیں سکھلا دے۔ پھر افسان کی نیچر ل عادات کو جن کو دوسرے لفتوں میں اخلاق رؤیلہ کمہ سکتے ہیں احتوال پر لاوے تاوہ احتدال پاکر اخیاق فاضلہ کے دیک میں آجا کیں۔"

اس اختیاس بھی مرزا قادیاتی ہے تیچرل (فطری) طور پر انسان بیں اخلاق رڈیلے کا دورہ متنبع کیا ہے ۔ پھر فطری طور پر انسان تھل یا ک کیے ہوا جھور پننے فریائے ہیں :

"انسان کی فطرے جی قدیم ہے ایک طرف توایک زبر دکھا گیا ہے جو گاہوں کی طرف رقب دیا ہے اور دوسر کی طرف قدیم ہے انسانی فطرت جی اس دنبر کا تریاق رکھا ہے جوخدائے تعلیما کی محبت ہے۔" (چشر سیکی س 2 مختا کہ می مسموں ہے) اس اقتباس جی مجاہد کی کا تخم انسان جی فطر کی طور پر تسلیم کر کے مروجہ بیسائی نہ بب کو قوت دی ہے۔ جوانسان کو موروثی تناب کارکتے جی۔ خواجہ صاحب نے تھی کہ اب

ے۔"

ساتھ علی ہم مرزا کادیائی کی ہوشیاری کی بھی دار دیتے ہیں کہ کس طرح خاتم وانعین کے تعلیم کرو اصول این اجاع کو بھلاتے ہیں کہ وہادجود محمد ہوئے کے یہ کہتے رہ جاتے ہیں :

سناخری کرد دو چشم دو وگرنه زین پیش بود بشیار در از دو دل میوانه ما (۸)......"برام کی تر آن کای تعلیم کرده به اورش نے تواسما کی فیملہ

" قربان جاؤل مَا ثم النبيين كر تمن طرح وه عام ضم الغاظ هي اسول تعليم كريا

کن دیل کی شکل میں مغرب میں استعمال کیا۔ قرآن نے اس امر کو بست تی واضح طور پر تکھا ہے۔ لیکن مسلم عبائع اس سے کچھ الی اجنبی ہو تنیں کہ جب حضرت مرزا صاحب نے اس بات کو پہنام صلح میں لکھا تو اس بر سخت مخالفت ہو گی۔ وہ یہ کہ دینا کی کوئی قوم خدا کے باد کی بارسول کی بعضت سے محروم تعمیل میں اور ایک قوم کو شرمب حقہ خدا کی طرف سے ملاد لیکن بارسول کو بعض نے انداز اس اصول کو مصرت (مرزا صاحب) نے ایکن اف بیدا کر لیا اور غیرب حقہ میں آمیزش کردی۔ اس اصول کو مصرت (مرزا صاحب) نے ایکن وقاعت سے جندون پسلے بیان کیا۔ اس

چواپ: قرآن مجدے تطالقاء مرازشارے:

''ولاکل قوم ہاد ، رعد۷'''ہر قم کے لئے ادی ہوستے ہیں۔'' ''وان من لعة الا خلاف قیہا نقیر ، فاطر ۲۴'''ہر قوم نثما ڈراپ والے گزرے ہیں۔''

ہم جیران ہیں کہ اس عقیدے کو قرآئی اصول جانیں یا مخصوص مرزائی قرار دیں۔ خواجہ صاحب کس ولیری سے کچ فرائے ہیں کہ "قرآن کا تعلیم کروہ ہے" جناب! قرآن کے تعلیم کردہ مقائد کو مرزائی علم کلام ہیں درن کرنا ہے تو مندجہ ذیل امور ہمی مرزائی علم کلام ہیں درج فرمالیجے۔

لوحيد الوزمالت يرايمان لاؤا فماز يرمعو أردة وركهوا ليج كرو أوغيره

تعجب ہے : خواجہ صاحب مر زائیت کے ذمہ دارو کیل اور مر ذائی لنزیجر کے

وبرلکے بی :

"حفرت (مرزاصاحب) في وفات سے چنودن پہلے بيان كيار"

حال نک مید معمون مرزا کادیائی نے تحقہ قیصر مید ہے میں ۱۵۰۴ پر لکھا ہے جو ۱۵ جنوری ۱۹۰۴ او کو شائع جوا تھا مینی مرزا کادیائی کی وفات سے سود جار سال پہلے رک سوا جار سائل چندون ہوتے ہیں ؟۔ علاواس کے ایک ایسے جمیع سعقول اصوں کوجو قر آئن جید کا تعلیم کروہ مجد مرزا تاویائی کو تفاہر کرنے ہیں تال کیوں رہا۔ (اپنی مسیحت کی اشاعت سے فرست ندہوگا۔)

(۱) .... "مرزا ماحب نے ایک موناگر بہ مثابات تم ہر ایک خرجب کے اصول کو مطے وجہ النج و نہ و یکھوبلند اس کی تفقیح و تجزیہ کرویہ اس اصول کے اثر کوروزاند اعمال يرد يَعِور بيراً كرد يَعُوك اس كالتير كياب- أركو كي اصول عملا مغيد ثلت موة وه قابل قول ہے والاً وہ ماننے کے قابل ضیمید مثلاً مسئلہ مّاجع کے دوسے حادام رایک عمل محمی گزشتہ ممل کے اتحت ہوتا ہے۔ کو پاجو بھی ہم کرتے ہیں دو مقین کی طرح کرتے ہیں۔ ہم اس بر مجبور ہیں جو ہم ہے ہو تاہے۔ وہ پہلے تیا ہے اور چکاہے اس کالازی تقید ہے ہے کہ اہم کو کیا تی لَیْنَ نہ کر سکیں اور نہ ہو ی سے وہ کھتے ہیں۔ نہ کوئی گا ترقی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ مجیعے جنم کے آثار واتفاال ہیں۔ منلہ کفار وائل طرح ہر خول وتر قی کورو کتاہے۔ مثلاً بصاریان اگر کی گزشتہ جنم کی ید عملی کا تیجہ میں قودواس بدی کے تناسب پر ہو کرد ہیں مے پھر کون علاج کیا ہائے۔ کیول علم طب کو فرور ٹے دیا جائے ریتائے کے مائنے پر اس نشم کا جمود ایک ضرورت منطقیہ ہے۔ ای طرح جب کقارہ پر بلیا مخصر ہے تو کمی حسن اٹھال کی کیا منرورت ہے۔الغرض ای نویں اسول کے ماتحت ہمیں ای عقیدہ کوشلیم کر عطاہتے جو محل مین آثر مغید تامت دو <u>منت</u>ے۔" (مودكات ال ١١٦٠١٠)

یدامسول مرزا تادیائی کی کتب میں ہم کو شعی طاریاد جوداس کے ہم ہو چھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حالیت ہم ویکھتے جی کہ ایک ہندو ترک کم کی دجہ سے اسٹے اندر بہت اچھا اثر یا ہے۔ ایک عربھواور بھائی اسٹے عقیدے میں (کہ سارے خداہب میں ہیں) بہت تشکین یا تاہے۔

لطیقمہ : مجے ایک وقعہ ما مورک دیو ساج (دہر بہارٹی) کا ایک میرر بل گاڑی ہیں۔ مدیا تول باقول بیں اس نے کہا ہی جب سے دیو ساتی دواروں میر نامن دوے آرام فرر تشکین نمی ہے۔ بین کسی ا اُن کی طرف متوجہ شیں ہو تار

تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر کا تعلق عقیدت سے ہے۔ مزید توضیح کے نئے ہم خواجہ صاحب کو قادیاتی جاعت سے مثال ہیش کرتے ہیں جو مرز: قادیاتی کو ہی۔ رسول وغیرہ سب کی باننے ہیں۔ لیکن بعض النا بی اس کہ ان کی زندگی اسی معلوم شیں ہوتی ہے۔ توکیات کے جق میں ہی ہے اسول کاموے گا؟۔

معلوم نیس خواجہ صاحب نے سئلہ نگائع کو س طعمن بیں کیوں ڈکر کیالور کیونگر اس سے اس کالبطال سمجا۔ معاہدہ آریہ و هرم بھی نگائع کی حقیقت وہی ہے جو پیڈے لیکھر ام آریہ نے تکھی ہے۔ جس کے الفاظ ہے ہیں :

"سئلہ آواکون ( نائع ) ئے روے دومتم کے جم انے گئے ہیں۔ ایک کرم جوئی۔ دوسری بھوگ جوئی بھی کرم جوئی ہیں کام کئے جاتے ہیں۔ بھوگ جوئی ہیں کر موں کی سزا مہد گھنٹی پڑتی ہے۔ جس جم ہیں کھنے کا طاقت اور نیک دید کرنے کی قیم وی گئے وہ کرم جوئی، اور جس جم میں نمین دی گئے دہ بھوگ جو آئے۔ یس لحاظ سے افسان کرم جوئی ادر باتی بھوگ جوئی ہیں۔ " ( کابات آریا ساز صدادل میں معدی جوت نائع ؟

و کیکھنے : تائ والے اتسانی جسم کی بات کیارنے و بینے جیں۔ بینی اس قیدی کی طرح جوہر تشم کی سز ایسعت کر گھر بھی آتا ہے۔ بیدال انسانی قالب بھی وہ افعال کرتے بھی فاعل چیکہ ہے۔

#### (١٠) . څواب مه حب تکميخ چې :

" میں نیت کے خلاف جورہ و موال اصول پیدا ہوا وہ نہ صرف اپنی تو عیت یں نیا تی خابصر سے نے اس نہ ہب کائی خات کرویا۔ یہ بیان کیا گیاکہ نہ بب کلیسوی کی کوئی تختیم، کوئی عقیدہ کوئی رہ ایس، کوئی رسم، عبادت، ہے کہ سعطحات کلیسیا تک بھی مان سب جی انگ اس بھی ایسا جیس جوقد کی کفار کے نہ ایب سے معروفہ نہ ہو۔" ۔ (مجدد کائی س ۱۹۰) جواب اس جوال کاپ ہی مرزا کاویائی کی تحریرات بھی میں ما۔ کے تو یہ ب کہ ہم اس کواصول کا سید بھی وافل بھی نہیں کر سکتے۔ تعلقاس کے جواب بھی مخالف آگریہ کیس کہ اسلام کی ہریات کا بھی تو موں بھی کیس نہ کیس پید ملاہ ۔ جے کہ معطاعات کا بھی مثلاً صلوا موم میں از کوتا ہیں سب الفاع عرب زول قرآن اور آمدان اسلام سے پہلے تھے۔ امتاع مرزاکواس کے جواب کے لئے تیارہ بناچا ہے۔

ان اصول عشرہ کے بعد قواجہ صاحب نے ایک جامع جال سلاہے جس کی بلسف ہد الفاظ میں :

"علی نے علم کلام بالا بھی ایک خاص امر کا ڈکر حس کیار کیو نکہ بالواسط اسے غہ جب سے متعلق نہ تھار لیکن بالغاظ مرزا ساحب ہدوہ جال ہے جس بھی چھوٹی ہوی سب مجھلیاں آ جاتی جن۔ آپ نے وع کی کیا کہ عربی ذبان سے کل ذبا جس نگی ہوئی ہیں۔"

(ميروكا في س ١٩٦)

ہم چواپ: کیادیں چکہ ٹواجہ صاحب ٹودی تھیجے ہیں کہ : " جمل نے اس معمون پر توجہ کی توجاعت تادیائی نے قائل معتکہ ہا ٹیں اختیاد کیں " (ص نے ۱۱) ہم اضوص کرتے ہیں کہ شعر زا قادیائی اس وعوے کو ٹاسٹ کر سکے نہ ٹواجہ صاحب کو جا بحث مرزا کیے نے کرتے دیا جلے معتمل اڑادیاری ہے :

> المل جوہر کی دطمن جیں گوفکنٹ کرتا فقد کھل کیوں اس دنگ جی آتے بدفشاں چھوڑ کر

تتمنه : خواجه ما دب خ جوامول علم كلام متائة ان كي حقيقت فو باظرين سمجه

بچے۔اب ہم مرزا قادیانی کے امول بنائے ہیں۔ علم مار اللہ میں میں کہ

علم مناظره يس ترتيب كلام يول تعييب:

الدى ابناد موى بيان كرك اس يرد كل لاعد تجرساك اس يرتمن طريقوق

(رشیدیه ص ۲۶)

من ہے ایک طرح ہے سوال کرے۔وغیرہ۔"

یہ ہے وہ اصول مناظر دجو ہر آیک قوم ہر ایک حکومت کے قانون بھی مرون اور مسلم ہے۔ محر سر دا قادیائی نے اسکے خلاف جو اصوں سناظر ہو قائم کیا ہے۔ دوس ہے کہ ساکل مہیے تقریر کرے ۔ چنانچہ سر زا قادیائی سوای دیا تند کود عوت مناظر ہو ہے اورے لکھتے ہیں ۔

العول تغرير كرف كافئ عارابو كاكيونك بم معزش بيل."

(اشتبار ۱ اجزن ۸ مدار مندوجه تنتیج رسالت جنداول ص ۲ مجموعه اشتباد است اس ۵ ۲

محمدی من ظرین : مطلع بین که جال کمیں مرزانی مناظروں ہے کہ تھا۔ اس اموں مرزائے ماتھے پہلے تقریر کرنے کاحق باٹٹا کریں۔ کیونکہ آپ مقرش ہوں کے ادروہ مجیب دواے منظورنہ کریں توفن سے تکھوالیا کریں کہ بیا امول علاہے۔

ترك جهاد اوراطاعت أثكريز

ووسر الصول خاصہ جس کو مرزا کادیاتی نے خود اصول سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا ظہارہا مکل مرزا کادیاتی ہی کے انفاز علی موزوں ہے ۔ جو بیہے :

انغدا تفائے نے بھے اس اصول نے جاتم کیا ہے کہ محسن کور نمنٹ کی جیسا کہ ہے گئی ہے۔ اس میں اور جیری کا رہے کہ منسویر طانیہ ہے تجی اطا صن کی جائے اور تجی شکر گزاری کی جائے۔ سوجی اور جیری جا عت اس اصول کے باء جیں۔ چہ نچہ جل نے ای منظری محملار آحد کرانے کیا جیسے کی سمانی عربی اور اور ورجی جائے ہے۔ کی سمانی عربی اور ای جی تنفیل سے مکعا کہ کیو نکر مسل بین ایر نشیل اور اور جی نکر آزاد گی اور کیو نکر آزاد گی سمانی فرائن منصی ہے دوک تو نکر آزاد گی سے ایس اور تیام فرائن منصی ہے دوک تو کر توان ہے اور تیام فرائن منصی ہے دوک تو کہ جانا ہے تیں۔ پھر اس میادک اور اس خش کور نمشت کی نسبت کوئی خیاں بھی جدد کاول جی انا جی قدر علم اور بغاوت ہے۔ یہ کہتھ بڑار ہارد ہیے ہے خریا ہے جی ترکر کئی تنی اور پھر اسل می قدر علم اور بغاوت ہے۔ یہ کہتھ بڑار ہارد ہیے ہے خریا ہے جی کر کئی تنی اور پھر اسل می ممالک میں شائع کی تمکی۔ اور جی جاتا ہوں کہ چھانم اربا مسمانوں پران کیا ول کا از بڑا ہے۔

باختوس ودھاعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مرید کاد کمتی ہے۔ دوا کیدا کی جی مطلم اور خیر خواد اس کور نمنٹ کی من مخل ہے کہ علی دعویٰ سے کد سکنا ہوں کہ ان کی تطیر دوسرے مسلماتوں میں شیر ہائی جاتی ہو، کور نمنٹ کے لئے ایک و فاوار فوج ہے جن کا کا ہر وباطن کور نمنٹ برطانے کی خیر خواجی ہے ایموا ہوا ہے۔"

(تحذ ليعرب من اناما انوائن ١٢٥م ٢٩٣٠١٦)

ہم اس طابانہ فوشا مدکو علم کلام علی دکھاتے ہوئے شرباتے بین۔ مرکیا کریں مرزا قادیاتی بال سلطان المنتکلمین نے خود اس کو اصول بتلاہے۔ لہذا ہم بھی ایسان کئے جی اور اس اصول کو تھمل و کھانے کے لئے مرزا قادیاتی کا کیا۔ اور عبارت سامنے لاتے ہیں۔ جو سے :

"میری عرکا محتوصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور جایت میں مخررا اور جا ف محافظت جادا در انگریزی اطاعت کے بارے بی اس قدر کتابی تکھی جی ادر اشتمادات شائع کے کہ آگر دور سائل اور کتابی انھی کی جائیں تو پہاس الماریال ان سے تعرشی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور معراور شام اور کابل اور روم تھ پنچادیا ہے۔ میری جیشہ کو مشش وجی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواد ہو جائیں اور معدی خونی ور می جیشہ کو مشال روا بہتی اور جماد کے جوش وال نے دالے مسائل جوا حقوں کے دلوں کو شراب کرتے ہیں۔ اس کرداوا باتی اور جماد کے جوش وال نے دالے مسائل جوا حقوں کے

(زيز القوب ص ١٥ نزائن ١٥٠ مل ٥ ١٠ ١٩١)

عاظرین کرام!"عمر کا کثر حصد"اور" بھاس الدیال" به وواتظ آب سے قابل خور بیں۔انبارع مرز اکتے بیں کہ مرز ا تاویال نے قریب ای (۸۰) کے کمایی تکمیس ہیں۔

(اخبارينيام منح لاجود ع المست ٢٣٠ ا ومرا ٢)

بہت خوب!ای کاہول اوران کے جلا اشتبادات کو بھیا کر کے دیکھیں کو ایک الماری تھی امر لمآہے ؟۔ جینے بھر اور ایک دوستوا آوائ ہے اسپے "احر سی ای مدالت یا در اور ان ان کی مدالت یا در اور ان کی مدالت یا در اور ان کی حد سے میں کی جلہ تحر برات شاخ شدوے تحق اعدادیاں بھرتی ہیں ؟۔ بھران شی اسلام کی خد سے میں کتی ۔ اور اپنی میسیست کے انہات بھی کئی ؟ بھر گور شنٹ برطان یہ کی وقدادی کی تعلیم بھی کتی ہوتی ہیں ؟ راس کے دور فیصلہ آسان ہوگاکہ تمیدا ابھر ویصیلیت مصنف صادق اعول منظم ہے امیالا میں ویا تا ہو ان کی تعلیم سے متعلق شعر کی برمیستی جرب جس کا جواب ہم دیتے آئے ہیں۔ بھود منظم فرال اخر بھی اسلامیوں کے مباقد کو بھی ہمٹا حرالہ محیل میں سے متعلق شعر کی برمیستی جرب جس کا جواب میں میں اسلامیوں کے مباقد کو بھی ہمٹا حرالہ محیل میں میں کیے نے جی ۔ بھود جس کی دیال میں استورائی کا قول جن کر ماکائی ہے ،

پڑا ملک کو مجمی ول جلوں سے کام قمیں جلاکے خاک نہ کردواں آورخ نام شیں مجھے:استادواغ نے آسان جارہ کے دیسے عیام زا، قادیاتی نے پیوس الدریال تھر دمیں الدر (جل جلالہ)

## مر زا قادیانی تصانیف پرایک معززشهادت

مرمید ہے۔ خان مرحوم اپنے زبان کے نامود معنف <u>تھ</u>، مرزا صاحب کی تقییفات کے کل پس فرماتے تھے ۔

" نفسانيت مرزاصاحب تادياني کيپ وردنمي کو تا محدونهي پانچاسکتين." (مقاله مرميد مندرورد راکينه کالاستاستاس ۱۳۰۰ تاتواني پانه ۵ مراييز)

معقد ترست : قادیالی و حقول اکویماری تحریرے مال پیدا ہو تو توالجات متولد اصل کتب چی و بیمسیں جب د بیمسی سے توان کا لمال دور ہوجائے گار کیوکٹر ہم نے اپنی طرف سے تچھ شین کھلیسے : آنہے کا اصطاد اوّل گفت ہماں میڈگوشم ا

آخر دعوانا انا**لحمد** لله وب العالمين!

## خوشخري

#### ایک تحریک ... دنت کا نقاضه

حمدہ قبالی عالی میل تحقظ خم جوت نے ہے اکارے محومہ رسائل پر مشمثل

وحتساب قادیا بیت کے نام ہے اس وقت محک سات جلد بی شائع کی بیر۔

(۱).....امتساب قادیانیت جدلول مجموعه ر ماکل..... معزت مولانالال حبین اخرّ "

(٢).... اختساب قاديانيت جلد دوم مجموعه رسائل ..... مولانامحد ادر لين كاند حلونٌ

(۳).....احتساب قاديانية جلدموم مجموعه دمياكل..... مونانا حبيب الشدام تسريٌّ

(۲)....امتساب قادیانیت جلد جهارم جموعه رسائل.....مولانا سید محرانورشاه کشمیری

عَلِيم الامت مولانا أشرف على تعانوي

معنرست سول ناسيد فحديد دعالم مير تفخ

. . . معفرت موالاناعلامه شبيراحمه مثاني

(۵)....احتساب قادیانیت جلد پیجرمجو به رساکل محانف دجانیه ۳ میدد فافته موتلیر

(٢) - احتساب قادیانیت جلد مصفح مجموعه رساک . . . . عاامه سید سلمان متعوج رگ

...... پروفیسر بوسف سلیم چشی "

(٤) ... امتساب قاديانيت جلد بغتم مجوعه دماك.... حترت موله احمه على موتكيريٌّ ا

(A).... احتساب قادیانیت جلد بختم مجموعه رسائل. حضرت مولانا ثناءالله امر تسری "

(٩) اختساب قاديانيت الجد تمم '

(بد نو جلدین شائع دو یکی بین) نشه تعالی کو منظور ب تو جلد دیم ایش سرزا قاریانی

کے نام نماہ تھیدہا جلایہ کے جوابات تیں است کے جن فاضل ملاء نے عرف تھا کہ تحریر

کے وہ شامل اشاعت ہوں مے راس ہے جمعے جواللہ تعالی کو متکور ہوا۔

طالب دعا! عزيزالرحن جالند عرى

مركزي ولنزيلتان



#### بسم ولفرائر حموا الرحيم ا

# علیء کرام ک آداء ذرین **بورساله** عاتبات مرده مولانالرابیم صاحب سیاکوفی

و سالہ " کا تبات مرزا" جناب مولانا شاء اللہ صاحب فارقی قادیان نے تغریفا کے اللہ اللہ مولانا شاء اللہ صاحب فارقی قادیان نے تغریفا کے ایک ارسال فربالیہ مولانا مردوج کی فالت کر اس تعارف کی عماری ضمیر۔ ود ملک ہندوستان میں ہے۔ مثل جائے و مناظر چیں۔ بالخضوص قادیائی لئر پچرش آپ کوب تظیر فابلیت سامل ہے۔ والانا مردوٹ نے اس کڑب کانام" کا تبات مرزا اگر کھنے جی تجب کمال دکھا پڑووا آئی اسم جا مدیستھی ہے۔ مرزا قادیائی کی جو تحریریں اس کماب جی ڈیریست ال کی کی چیں وہ محش ایم بیشان نیال اور خیالی بیک بدریاں جیست مرزا قادیائی ایا وقت ایس جیست میں اور خیالی بیس معلوم نعیس مرزا قادیائی ایناد آئت این تک بدریوں شر

# جناب مولانا غلام محد گھوٹوی شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور

موارنا شائد تعالیٰ ساحب کا فضاء ہند میں جو درجہ ہے دومزید تعارف کا محارخ فیس۔ آپ باشاء اللہ تعالیٰ بہت ہوے اسان میں مناظر ہیں۔ تمام فرق کفاد کے خواہب بر آپ کو سیر حاصل حبور ساحل ہے۔ بالخصوص تعدیاتی اوراس کے ازناب کے دعو کہ دو میانات واستد لا بات کی تعلی کھوئے میں آپ کو یکنائی کا درجہ طاہر آپ نے "علم کام مرزا" میں لوراس کے بعد" کی تباہد مرزا" میں جو در حقیقت میکی تباب کا بہ تبدیل مادوسرا حصہ ہے۔ مرة الكادیاتی کے والا کل کابہتر ہن جواب وہاہے۔ اللہ تعانی آپ کی عمر شرید آن و سے اور آپ کے الن حسنات بیس مزید اشافہ کی توقیق عط فرد ہے۔ میں نے ان ہر وہ کتب کو پڑھا ہے ہیں ووٹوں کتابی اس قابل ہیں کہ مسلمان اشہر باوکر لیں۔ (احتر الانام اعلام تھے)

## جناب مولانااحمرالله صاحب صدر مدرس مدرسه رحمانيه وبلي

نست الله وخصاعینه و نصعلی عانی و مسوله اسابعد او مار اسم آنیات مرزا اسمولف موانالوالونه شاه الله مدحب رئیس المناظرین بی نے معالد آیا۔ خوب ال مکا کدو ہفوات متفاوہ مرزا تعاام ایم فوران کے ہر محود اجر کوواضح فریایہ اللہ سجانہ والانا موصوف کی سی کو متفور فر دیے۔ یہ اکا زیب واس غیر باطلہ مرزا تعاام اسم بیں بالمنظ فیاد مسلوب العقل کے مزفر فات کا تودہ ہے۔ تعجب یہ ہے کہ پیم بھی مرسل من جانب اللہ ہوئے کا و موق ہے۔ ایف فہ اوران کے اجامی ایمان فروشی پر فریفتہ ہیں۔ خان کے سامنے کروفریب کا جہن ڈال رکھاہے۔ جس کا تنجہ نا ہوج الفیاضة "خسران و خواب وائی ہے۔ (حردہ ابتراث فرار در درہ ابتراث

# مولانا قارى محد طيب صاحب مهتنم دارالعكوم ديوبيد

العدد لله وسلام على عباده الذين اصد فقى الما بدار مالد المست المست الما بدار مالد المست ا

يجهودًا:" جواه الله عناق عن جمع المسلمين خير الجواه "رسال براعبًا ت نافع اور قال استفاده ب- واخود عونا أن المتمدللُه وب المعالمين الامتم محرطيب غغر له مهتم وارافعوم ويند ٢٢ مرمغان الميارك ٢٥ ما الد)

موالا نا محمد عالم مولف محاوید "مدرس اسطامید سکول امر تسر مرزا تادیانی کو ماؤف الدماغ نه سجمنا خود ماؤف الد، فی کاعتراف بو کاجس ک ثورت بهم بنجانه کو حضرت مواها شیر بنجاب کی اس تازه تعنیف کے بر دو حصول ("عنم کلام مرزا" و" عجا کیات مرزا" کا مطالعه ازیس شرور کی ہے۔ اس کے ناظرین کافرش ہے کہ مواما کی ایک تصابیف کو مطالعہ کرکے لفف اعدوز بواکریں:" والله المصوفتی "فرتیس مدد آی مؤلف کویہ عفامند)

# مولاناغلام مصطفیٰ صاحب مفتی احناف امر تسر

الحدلله وحده والصلاة والمسلام على من لانبي بعده!" مرزا قادیانی کوایت زورکام پردواناز تعاراس کازناب می اس کو سلطان المتم شود بدیر علم کام کا بانی قراره سے جی ۔ تیمی فی المتیقت مرزا الکاکام چنوادیا مواشئا قات کا مجود ہے۔ مولوی شاء انڈ صاحب نے دمالہ ''علم کلام مرزا ''لکہ کرایک اچھاکام کیا ہے۔ جی نے اس کا حصد دوم ( کا کات مرزا) کے چیدہ چیدہ مثابات کا مطالعہ کیارا می باب بھی اس کو مفیر بازا۔ حق تعالی اس فدمت کو تبول قرائے اور مسلماؤں کو تاویاتی مزو قات سے محتوظ ر کے :" محدمته الدنبی الکوید علیه الصلوم والتصلیم "وانا احقر الوری غلام مصلفی الحدیثی القادم میں الامر وسوی عفائله عنه (۴ مومفان البارک ان ۱۲ م

### مولانااحمه على صاحب شير انواليه دروازه لاجور

'' کیا کیاہ مرزا''مر تب ایام المثافلاری خند المستکلمین عسدہ المستقفین عشرت مولانا ایوالوقاء ٹناءاللہ صاحب مذخلا امر قسری کوشی نے اول سے آفر تک قور سے 

#### مولانالوالقاسم صاحب سيف ينارسي

انكم لفي قول مختلف، يوفك عنه من (فك!

### عجا تباست مرزا پيلے مجھے دیکھئے

خدا کی شان ہے میں جب میمی کوئی کہ ہر آ قادیاتی متوفی کے شیالات کی تردید
علی شائع کرتا ہوں تو یہ سجعتا ہوں کہ قادیاتی میادت پر اب کی اور کتاب کی شرورت نہ
ہوگا۔ مگر چندروزبعد ایک نیا معنون و یکتا ہوں تو جی میں آتا ہے کہ جو لطف میں نے اس سے
ہوگا۔ مگر چندروزبعد ایک نیا معنون و یکتا ہوں تو جی میں آتا ہے کہ جو لطف میں نے اس سے
ہوڑا " شائع کیا جس میں مرزا تاہویاتی کو بھیلیت مسنف اور مشکلم کے جبک میں چیش کیادہ
سرزا " شائع کیا جس میں مرزا تاہویاتی کو بھیلیت مسنف اور مشکلم کے جبک میں چیش کیادہ
مرسالہ ایکد طاح کو بہت بہت آبار چنا تھے علام کرام نے اس پر پر زورد اکمی تکھیں ایک متا ہے
فریائے لوایس کی حسین میں میں تک تکھا کہ اس موضوع میں بچو مزید بھی چاہئے۔ اس کی
فریائے لوایس کی حسین میں میں تک تکھا کہ اس موضوع میں بچو مزید بھی چاہئے۔ اس کا فات
میں دسالہ کو "علم کام مرزا" کا دوسرا حصہ سمجھن جا ہے۔ اس میں مرزا قادیائی کی مرف ایک
دیس پر حسین کی تی ہے۔ جس کی بلہ جان کا و مو کی ہے کہ ''دہ میرے میں موجود جو نے پر
کیل پر حسین کی تی ہے۔ جس کی بلہ جان کا و مو کی ہے کہ ''دہ میرے میں موجود جو نے پر
کیل دائمت کرتی ہے۔ جس کی بلہ جان کا و مو کی ہے کہ ''دہ میرے میں موجود جو نے پر
کیل دائمت کرتی ہے۔ "

جو تک مر ذانے اس حدہ کو بلور متدل کے چش کیا ہے۔ اس لئے ''علم کلام مر ذا'' شماس کو میکہ ال سکتی ہے۔ آگر وہ اس کو خالص المالی صورت میں رکھتے تو ہم ہی اس کو ''علم کلام ''میں نہ لاتے۔ بعد المابات سر ذاعی رکھتے۔

متر بد لطف : كيلے اى باب كاك متير نظاميا ہے - جس على ميال محود احمد طف مرزا قاديال متوفى كے جوابر ريزے و كھائے ملے جن سے معلوم اور يا ہے كد "الولد سرناميہ" بالكل محج ہے۔

الوالوقاء تناه للقد معنف امر تسرى / شوال ۵ ساره قروري ۱۹۳۳ و

#### أعمالة فرحمن الرحيم!

# عجائبات مرزا دلچسپ قامل دیدوشنید

مرزا کادبائی نے اپنی میسجیت موجود و پر مختف مشم کی ٹی ایک دلیلیں ڈیش کی جی۔ منتلی میں اور نقل ہیں۔ آج جس ولیل پر جم عمل کرنے کو جی بیدی ذیر وست عنقی ہور نقل ولائل سے موتک ولیل ہے راس ولیل کاخلاصہ بیننے میں سامع کواس کی نسبت اعماد ہوسکت ہے۔خلاصہ اس کا تاکہ سے القائل ہیں ہیںہے :

" قرآن اور احادید اور جمد انبیاء عنیم السلام کے کتام سے دامت دو تا ہے کہ حضرت آدم علید السلام سے قیامت تھ و تا ہے کہ حضرت آدم علید السلام سے قیامت تھ و نیاک تھر سات بڑار سال (عساب قری) ہے۔ کل انبیاء سے بتا بور کر ایل و نیا کو صفا برائر بھی مامور اور سوٹ ہو کر اہل و نیا کو صفا السند اور یہ باوی ہے جو کر اہل و نیا کو صفا السند اور یہ باوی ہوت ہوا ہوں۔ "
صفا السند اور یہ باوی سے جائے گا۔ جنا نچہ میں (مرزا) ای جھے بڑار بھی میموٹ ہوا ہوں۔ "
حسنسی محقو حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ بیدائش ہے جبکہ دو ہرکئی زمانہ سے بسی سیکدوش قرال کا میں ہوت ہوا ہوں ہے اس کے معمورت آدم علیہ انہما ہے ہوگہ میں سیکدوش قربلیار بہا تچہ مکھا ہے : "آو تحضرت تو تیک حضرت آدم علیہ انہما ہے ہمیں سیکدوش قربلیار بیا تھ مکھا ہے : "آو تحضرت میں بعد عمل میموٹ ہوئے ہیں۔ "
میری حساب اسک دوسے چار بڑاد سات سوا تنا ہیں۔ سیعد عمل میموٹ ہوئے ہیں۔ "

اسمیادر ہے۔ خدائے صاب قمری رکھاہے۔

( تند كماب طرقت الوقي من ١٥ مانوان ين ١٩٥ من ع ٥٥)

ئیں اب مدرے صاب میں آسانی دو گئے۔ نیر وسال اقامت نکد کے خاتمی است مول جبری کوانسانی دیے کی عمر چار ہزار سات موبادان سائل ہوئے۔ ان میں دوسواڑ تالیس طائے سے پورے پانٹی بزار ہوجا کیں گے۔ لیکن ۲۳۸ھ کو دنیا کی عمر پورے پانٹی بزار سال ہو گئ متحی۔ اس سکہ بعد چھنا بزار جا ہو ۲۳۸ اور کو خشم ہوا۔ اب ہم مرزا تادیائی کا کلام کے بعد دیکرے ناظرین کے سامنے اعش افغاظ میں جیٹی کے دیتے ہیں۔

مرز الاویائی نے اس عصوص میں اپنے متعلق دور موے کے جیں۔ ایک ایس کے میں چھنے بڑار میں معودے ہوا ہول- دوس میری بعدان در اسٹی آنخشرے میں کی کیدھان الاس ہے۔ اس بیان میں آپ کی تحریر بہت الفیف ہے۔ ناظرین خورسنی۔ فرمانے ہیں :

"أنخفرت عظي كالعند اول كازمانه بترازيجم فأجواهم مجر كامظر على قله يعني یہ بعد اول جانی نشان خاہر کرنے کہتے تھا۔ تحر بعدی دوم جس کی طرف آیت کر ہمہ :" و آخورین منهو لها واحقق ابهم و "شل اثاره ب و منامر حجل اسم احرب جواسم عمالي بيد بعيماك أيت " وهبشوا براسول بأني من بعدي اسمه الحدد " أك کی طرف انتازہ کرد ہی ہے اور اس آیت کے بین معنے ایس کہ صدی معبود جس کا ام آسان م عجاز كالموريرا حمريب وبسبعوث ووكاتواس وقتت ورنجاكر يمجو حقيقي طوريراك نام كالمصداق ہے۔ اس مجازی احمد ملک میرائے میں ہو کر اپنی جمال بھی کا ہر فریائے گا۔ یک دوبات ہے جو ا می ہے پہلے میں نے اپنی کماب ازالہ اوبام میں لکھی تھی۔ بیٹی یہ کہ میں اسم احمہ میں آ تخضرت علی کاشر یک بول اوراس بر ناوان مولو پول نے جیساک ان کی جیشہ سے عادت ہے۔ شور مجانے تھا۔ جالا نکہ آگر اس سے انگر کیا جائے تو تمام سلسدان پیٹیکو کی کازیروزیر وہ جاتا ے۔ بنعہ قرآن شریف کی تھذیب زرم آئی ہے جو نعود باللہ کفر تک نومت پھیائی ہے ۔ لہذا جیرا کر مومن کیلنے دوس ہے احکام ای براہان اوقرض ہے الیا تا اس بات پر بھی بمان فرش ہے کہ آ مخضرت ملطقة کے دوجت ہیں : (۱) … ایک بعث محمر کیاجو جدالیار تک ہیں ہے جو ستار وسر بڑ کی تا ثیر سکہ لیکنے ہے جس کی نہیت مخالہ توریعہ قرآننا شریف میں ہے

آیت ہے " محمد رسیول اٹلہ والذین معه اشدآ ملی انکفار رحما، بہتھے ۔ "(۲) ۔ سودم ایسے احمی بوجمان رقب چی ہے بو متارہ مثم کا گی ہ تحرک نے ہے جم کی نہیت توالدا تحیل آر آن اثر بیٹ جی بیا آیت ہے :" و مبلندرا برسوٹی یا تشی من بعدی اسعه احمد ۔ " . ( تخذ گوازی تشلح کال س ۱۹ توان تا ۲۵ میں اس ۲۵ میں میں مار بھا کی سودہ ناظرین کی تشیم کیلئے تھوزی کی تشریح کے و بیتے جی د قرآن ٹریف کی سودہ جد چی بول ارش دے :

"هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يطوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وان كانوا من قبل لفي عملال مبين ، وأخرين منهم لما بلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم ، سوره جمعه ؟"

تریں: "خدائے عرب کے ان پڑھوں ٹی رسول تھجاج خدا کے ادکام ان کوسٹا تا ہے اور کتاب اور شکست سکھناتا ہے۔ تحقیق ووائن سے پہلے مگر اوستے اور جوابھی پیدائشیں حوسے ان بیں بھی نکار سول تھجا ہے۔"

مردا تادیائی کتے ہیں اس آیت میں آنخضرت کا دو بعثیل ہیں۔ ایک وہم کا تعلق الامینین مینی مردا تادیائی کتے ہیں۔ اس آیت میں آنخضرت کا دو بھی کا تعلق اللہ مینین مینی مردوستان و میں کا تعلق اللہ مینی مدوستان و میں کا تعلق آیت کا یہ انتظام اس کے میں مدوست کیا۔ دوسر کی ہیں سب ایس کہ خدائے آنخضرت کو میں مدوست کیا۔ دوسر کی ہیں سب و نیا خصوصہ بعدوستان میں کیا۔ اس دوسر کی بعدت میں خود تشریف نیس لائے بائد (مرزائی) جمل میں آپ کا بعدت او ل ہے۔ مرزا تادیائی کے الفاظ ایس یہ تشریکی میں اسے بائد (مرزائی) جمل میں آپ کا بعدت او ل ہے۔ مرزا تادیائی کے الفاظ ایس یہ تشریکی شائے۔

''اس دقت حسب منطق آیت '' و آخرین منهم لعا جلحقو ابهم ، ''اور نیز حسب منطق آیت : '' خل جاایها الناس اننی رصول الله اندیم جمیعا ، '' ''انخفرت مَنْظُ کے دوسر بنانت کی غرورت دوئی توران تمام خاوموں نے جورال اور تار الورامحن الوسف تور مطابع اوراحسن التنظام ذاك لورباجي زبانول كاعلم فورشاص كرملك بهندجيل اردو نے جو ہندووک اور مسلماتوں میں ایک زبان مشترک ہوگی حتی۔ آ تخضرت علیہ کی خدمت چی پزبان مال درخواست کی کریاد مول الله ﷺ ہم تمام خدام حاضر چی اور قرض اشاعت بود اکرنے کیلئے ہول وہان مرکزم ہیں۔ آپ تشریف لائے دوراس اینے فرض کو ہورہ سیجے۔ کو کر آپ کا و کو ل ہے کہ تمام کافر ماس کے لئے آیا ہوں۔ وراب یہ وہ دفت ہے کہ الن قام قومول کوچوزیمن برد بی جہا۔ قرآنی کیکٹاکر شکتے چی ہراداشا صند کو کیال تک پہنچا مسكة إلى الدواتام جيت ك لي تمام لوكول عن دلاكل حقائيت قراكن جيدا كنة إلى رب آنحضرت عظی کی دوحانیت نے جواب دیا کہ د کیمو جی پر از کے طور پر آتا ہوں کر جی ملک يتدش أوَقاً كيونك جوش شابب واجماع جيج تويان ادر مقلب جيج عل ولحل ادر امن اود آزلو کی اسی جک ہے۔ اور نیز آوم علید السلام اسی جگه عزل ہو اتھا۔ میں ختم ور زبان کے وقت می ود چر آوم کے رنگ بی آتا ہے اس ملک میں اس کو آنا جائے تا آخر اور اول کا ایک عل جگہ اجًاع بوكر دائزه يودا بوجائ أورج لك آنخفرت عَجَنَّهُ كا حسب آيت : " وآخرين عنهم ، " دواره تخریف لانا بخ مودت بروز فیر مکن تماساس کے آ تخفرت ﷺ کی روحانیت نے آیک۔آیسے فخص کوائے لئے ختب کیا جو علق اور خوادر ہمت اور ہور دی خلائق عى اس كے مشاب تعالد مجازى طور يرا خانام احد اور تحد اس كو عطاكيا تاكديد سجماجات كم كويا اس كاظهور بعيد آ تخضرت ويكفي كاظهور تعاريكن بدامركدب ووسر يعده ممن داندهن جاسين تھا۔ اس کا بیرجواب ہے کہ چر لکہ خدائے تھا لی کے کامول میں تاسب دائع ہاور: "وجدہ طبیتی فی سعله ، "ان کی علات ب جیا که اس جیم ک مغیوم کا متنفا ہوناما ہے اور نیز وہ وجہ واحد ہوئے کے وحدت کو بیٹر کر ناہے۔ اس لئے ہی نے یک طاباکہ جیسا کہ سخیل جرایت قر آن خلفت آدم کی طرح حضے دن کی گئے۔ میٹی پروز جعد ا-ر(عاشیہ النگلے سخہ <sub>ک</sub>ے لما حقد فرما كين) ايبانل ستحيل الثاعث كازنانه جي دين ودي توج جينة دن سنة مثلبه وولهذار اس نے اسی بعث دوم کے لئے ہزار مشقم کو پیند قرمایا کوروسائل اشاعت ہی ای بزار مشقم میں

وسیج کے مجے اور ہر ایک اشاعت کی داہ کمونی گئی۔ ہر ایک ملک کی طرف سنر آسان سے مجے امام سنج سنج کے مطبح مطبح میں اس کے مجے مبادی اور ہر ایک اشانہ جات کا حس انتظام ہو گیا اکثر توگ ایک دوسرے کی زبان سے بھی دافقت ہو سے اور ہا امور ہزار پنجم میں ہر گزند تھے۔ بلند اس ساتھ سال ہے ہیے جو اس عاج کی گذشتہ عمر کے وان ہیں۔ ان قیام اشاعت کے دیلوں سے مک خالی ہزا ہوا تھ اور جو اس عام اور کم لکہ راور شاہ وادر کے تھم میں تھا۔ "

( تحد کوارور کلاف من ۱۱۱ تروائن ع مد ومن ۲۲۳ و ۲۲

ناظر بن كرام إآب سجو من دول مع كر مردا تادياني قربات بي كر شر بي على جو جعلة بزار شي سودت بوابول - يد مبرى بعدت در حقيقت آخضرت عليه كالبعدت عامير ب- اى لئة اس بعدت مردائي سه الكاركر في داسك كومرذا قادياني قرآن شريف كاستر قراد دسية بين - چناني آب كالفاظ برين :

"اور جس نے اس بات سے اٹکار کیا کہ تی علیہ اسلام کی بعدت جیٹے بڑا دے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ یا تج میں بڑا دے تعلق رکھتی تھی۔ بیس اس نے حق کالور نعس قر آن کا ابھار کیا۔"

چونک مرزا خلام احمد تکوائی خود بعثت محریہ "علیہ حساجہ الصلاء والشعب "مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کا لازی تنجہ یہ ہونا چاہیے کہ مرزا تادیائی کے اتباع بھی محلہ کرام دخوان اللہ علیم بجھین کے درجہ پرفائز ہوں۔ چنائچہ آپ نے اس کی تھر سے فرا دی ہے کہ :

اس جند کود نیاکا چیناروز کرتا ہیسائی معمول ہے جوا توار سے بغنہ نثر درج کرتے ہیں۔ شرخ اسلام چیں جند ساتوالی وان ہے۔ کیونک شرکی بغنہ سنچرسے نثر ورج ہوتا ہے۔ چنانچہ عرفی چیں سنچر کونچ مالىسىبت کہتے چیں۔ مرزا قادیائی جیسا کیوں سے لئے عیشی کن کر آئے گر اصطفاصات چیںان کے موافق ہو گئے۔ " جو میری جاحت میں واقعی ہواہ ودر حقیقت تیر المرسلین (صی اُنٹہ علیہ وسلم) "کے محالیہ شی واقعل ہو اور میں مصنے '''آلیفورین معلیم ۔ " کے لفظ کے جی ۔" (خعیہ العامیہ میں ۲۵۸۹ وائین کا امرادیا کا ۲۵۸۴ و کا توفیق کا امرادیا ')

کطیفہ : سحایہ کے بعد نعیاست عمل دوسر آورجہ تابھین کا ہے۔ جنول نے سحابہ کرام کوریکھالیں جن لوگوں نے مرزا قادیائی کو خیس دیکھادوان کے اجام کو دیکھ کر تابھینائی سکتے ہیں۔ (محرابیان شرطہ) :

شير قالين دگراست شبر نيستان دگراست

ناظر کن : مرزا قادیانی نے پہنے ہزاد میں سعوت ہونا ہوری منعیل سے بیال کیا ہے۔ چنا نجر آیک مقام پر آپ کے اغلامیو ہیں :

مبعوث ہوئے۔ جا رکئے آنجناب کی معنت تفکیالور یقینیا تھے یں بزار بیں تھی۔ ٹی شب نہیں کہ یہ انٹردہ سے حجی تاہ کے وقت کی طرف اوراہستانیا، مرام کی طرف اور دوجا تیت کے ظمور کے کمال کی طرف اور جہاں ب<del>یں محد کیا قبوش کے</del> موٹ مارینے کی دخوں کی طرف اور ب يص براركا كوب جوزماند كدستي مو مود ك الرف كيل مقروب جيماك الهياء كي كاور ے مجماعاتا ہے اور برزیاند بھینا خدا تعالی کی طرف سے آنخصرت کے لدس کھنے کی جگہ ے۔ جیساکہ آیت :" و آخرین منہہ ، " دریاک تحریوں کا دومر کی آیٹون ہے مفہوم موت بے بن آگر تو محتوب تو گر کر اور جان کہ ہدے می کریم مکافتہ جیسا کہ یا تھے ہی بزار میں مبعوث ہوئے ایبانی مسیح موعود کی بروہ کی صورت انتقبار کر کے میلے بزار کے آفریش مبعوث ہونے لوریہ تم آلنا سے جلت ہے اس جمہا انکار کی متعاش شیں لور ہو اندھوں کے كوليًا ل معند من منبي مجيم تاكيا:" وآخرين حنهو . " كي آيت عي فكر نسيم كرت اور سمي طرح: "مينهه ، " كے لفظ كامفوم مخلق بور أكروسول كريم :" آخرين سيل موزود نہ ہول جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے۔ اس جو مکھ ہم نے ذکر کیااس کی شکیم ہے بور و نہیں اور منكرول كيليخ بعاممين كاراسة بعرب." ( خليد الهامير من ١٥٢٩٥ م الزائون يره امريه بينا) ای کی مزید تھر تے بھی ہنے ۔ سر زا قاد مانی تھتے ہیں :

"ہم ایسی کھے بچکے ہیں کہ سخیل ہدایت کاون چھنا وان تھا۔ یعنی ہمداس کے رحایت تاسب کے طاق ہے سخیل ہدایت کاون ہی چھنا وان تھا۔ یعنی ہمداس کے اور ایسے خاص ہے کہ اس کے ایسے خاص ہے کہ اس کے خاص ہے نود کی و نے کا چھنا وان ہے۔ جیس کہ اس وعدہ کی طرف کیت اشارہ فرہ والی ہے اور اس پھنے وان ہیں آ تخضرت میں کے خواد رکھ پر ایس محتی دارجی ہے تھا ہعوٹ فرایا تھیا ہم سخیل کے خواد رکھ پر ایس محتی ہو مظر تجلیات ہم سے اور جھریے تھا ہعوٹ فرایا تھیا ہم سخیل اشاعت بدایت فرائی میں اس مقلم تام کے اور یہ ہے ہو جائے۔ فرائی خاص کی تکست کا بلد ایسے اور ایس بات کا ایس مقلم تام کے اور ایس بھیل ہدایت قرآئی چھنے وان او کی تھی۔ ادایا تا سخیل مقرر کے جماع ہو دیسے اس قرآئی چھنے وان او کی تھی۔ ادایا تا سخیل ادارہ جو رہے اور ایس قرآئی چھنے وان کے تعمر ش

ب اور جیسا که منحیل بدایت قرآنی کا چمناون جعه نفایسای برار شقیم بی بعی خدا تعالی کی طرف سے جعد کا منہوم مختی ہے۔ مینی جدید کارد سر احصد تمام مسلمانوں کو آیک مسجد یں بچن کر جاہے اور متغرق آئز۔ کو معقل کر سے ایک بی امام کا تابع کر و بتاہے اور قفر قد کو ود میان سے انفاکر اجماعی صورت مسلمانوں ش پید آکرد بنا ہے۔ کی خاصیت الف عشم کے آثری حدیث ہے۔ بعنی وہ جمعی نبق کو جاہتے ۔ ای لئے تکھاہے کہ اس وقت اسم باوی کام تونیسے زور بیں ہوگا کہ بہت دور افقادہ اول کو بھی خدا کی طرف میجنی لائے گاادر ای کی لحرف الثمارة الله آيت يمن منه : " ونقع في الصنور فجمعنا هو جمعا . "أثن بيرض كالنظاس روحانى جعد ك طرف اشاره بيد عرض أتخفرت علي كيلية ووبعد مقدرت -أيك بعث بتحيل بدايت كيلغ - دوسرا العث بتحيل الشاعث عرابية كيلغ - ادريه دونون متم كي يحيل ودزشقم سيروقدنه نقي تاغاتم الانبياء كامشابهت فاتمز الخلوقات سيراتم لوراكش طور يربهو جائے اور تادائرہ خلقت البیخ اشدارات کابلہ کو پہنچ جائے۔ سوایک تو وہ روز شقع تھا جِن جَن آبت : "اليوج اكملت لكم دينكم ""فال موفي اورود مر عودروز شقم ہے جَمَ كَي تَسِيت آيت :" ليطهوه على النبين كله • "يُمَانا:عده يَمَا- يَحِيُ جُو كَ مُصِد يَوْاد متشمما دراسنا مرمين جوره زششم كوعيد كاول مقرر كيا كميا بسبه يعني جعد كويه محلي در حقيقت آك کی طرف اشارہ ہے کہ روز عقم محیل ہاہے بور محیل اشاعت ہواہت کاون ہے ۔اس وقت کے تمام مخالف مولونوں کو عرور بدیات اتنی ہے ہے گی کہ چونکہ آنخفر سے منگ فاتم الإنهياء شے اور آب كى تر بيت تمام د باكيلے عام متى اور آب كى نسبت فرمایا ثمیا تھا :" والكن رصول الله وخاتم النبيين "كور ثيرًا أبَّ كوبه فظاب مظاموا ثما:" قل باليها الناس انبي رسول الله اليكم جميعا . " وأثريد آنخشرت على كر عد حيات من و، تمام تفرق بداینی جو معفرت آدم علیه السلام سے معفرت عیش علیه السلام تک عمیس قرآن ثر بيب مِن جِن كَ كَلَ سَكِن مَعْمون آيت :" عَل بِنا لِيها النائس انبي وسعول الله اليكم جميعا . "مرف آنخفرت المنظ كن تدكى بين على طور يريورا نيس بوسكا- يوكد

کامل اشاعت اس بر مو قوف تقی که تمام ممالک مختلفه بینی ایشالاد بورید اور افریقه اور امریک ور آباد کار ایا کے انتال کو عول تک آ مخضرت ملائے کے دیدگی میں تین قرآن او جال اور به اس، قت غیر ممکن تفایصه اس، قت تک توه نیا کی گی آباد بول کاانھی ہے۔ اس شیس نگا تفانور وور وراز سروب کے ورائع ایسے مشکل ہے کہ کم یا سدوم تے باعد اگروہ ساتھ یرس الگ کردئے جائیں جواس عاجز کی عمر کے میں توے ۱۲۵ جمری تک بھی اشاعت کے وسائل کا ملہ حم یا کا تعدم تے اور اس زبانہ تک امریکہ کل لور اور پ کا اکثر حصہ قرآنی تبلغ اور اس کے ولا کل ہے ہے نعیب رہا ہوا تعلیمہ دور دور ملکول کے محوشوں میں توالی ہے خبری حتی کہ محیناہ لوگ اسلام کے ہام ہے بھی ہوا تف منے۔ غرض آب مومو فہ بالاش جو فر بلا میا تھا کہ اے زمین کے باشدہ! بی تم سب کی طرف رسول ہوں۔ عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کوالنا دقول سے ملے جر کز تیلی فیس موسکی اور نداتمام جیت ہو اکیونک و ماکل الثناعت موجود نميل مخطاور نيز ذبانول كي اجنبيت مخت دوك تقي ادر نيزيه كه ولاكل حقانيت اسلام کی دا تغیت اس بر موقوف تھی کہ اسلامی ہوائتیں فیر زبانوں میں ترجمہ ہوں اور یادہ لوگ خودا سلام کی زبان سے دا تغیب پیدا کرلیس اور به دونول امراس وقت فیر ممکن تھے کیکین قر آن اثر بین کاب فرمنا:" وحن جلغ . "بیامیدولاتا تفاکه ایک او بهت سے لوگ جی ج الكُن تَنْخُ قُرْآنُ مِن كُلُ سُمِن كُبُّيْدِ الباشِ آيت: "وآخرين منهم لما يلحقوا بهه ۱۰ اکروت کو ظاہر کرری تھا تھا کہ کو آنخفرے مکھنے کی حیات شما ہوا یت کا ذخیر وکا ل ہو حمیا تحراہی اشاحت ناتھی ہے اور اس آیت میں جومنھے کا نفظ ہے۔ وہ ظاہر کر دیا تھا کہ ا کیک مخص اس زبانہ میں جو شخیل اشاعت کیلئے سوزوں ہے مبعوث ہو گاجو آنخسرت میکا اُن کے رکٹ شن ہو گااور اس کے دوست مخلص محلیہ کے رنگ میں ہون ہے۔"

( تحد كوازديد من ۴۹ ده . حزاقت شاعراص ۲۹۱٬۲۹۰)

تا ظرین اہم آپ کا دقت دیادہ این نیس جاہجے در ند مرزا کادبانی نے گا کیا۔ کادل ش اس معمون کو بار بار کلعاہے کہ بلی چینے بزار میں کیج موجود بن کر مبعوث موا ہول دلب ہم متاتے ہیں کہ مرزا قادیاتی اور و کررسہ کررجے بڑار دینے کے جمنا ہر اورابیا مول مجھے کہ اسمی ہے کہا موق ملا:

کیا دعدہ حمین کرکے کرہ نیں آتا

ا نا فلرس ! ملاے بیش کرو، حوالجات ہور پر میں۔ میجیت کے وجوئی کے متعلق سیاسے کی کھی ہے۔ متعلق سیاسے کی کھی از الدی مار کھی۔ اس می فرمانے ہیں :

لطیقہ !" چدروزکاذکرے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس مدید کا کو کیا اس مدید کا کہ کیا اس مدید کا کہ اس عاجد العاقدین " ہے آیک ہے جی مشاہ کہ تیم ہوی صدی کے آوافر علی سی کا طور ہو گافور ہو گافور کیا اس مدید ہے منہوم علی جی ہے عاجزوا علی ہے تو جھے کھنی طور پر اس مندوجہ وَ بل عام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ کی می ہے کہ جو تیم دائی ہو کے دلائی گئی کہ دیکھ کی می ہے کہ جو تیم دو ہو ہو ہی صدی کے بدر ہوئے والا تفاج اس می عادد ہوئے ہے کہ عام علی مقرر کرد کی تھی فورود ہے اور نیام اس مقرر کرد کی تھی فورود ہے اس عاج " نظام احمد تاریخی اس عام کے عدد ہورے تیم اس جی اس عاجز کے لور کی تحتی کا ظام احمد عام تعلی باتھ میرے دل علی اس تعلید میرے دل علی ذات ہے۔ اس عاجز کے تمام دیا علی خال ماحمد خال ایک ذات ہو تیم کی اس عاجز کے تمام دیا علی خال ماحمد خالیا آن کی کا جی نام شعی۔ "

ای کی تائید شمی آیک حوالد اور ویش ہے۔ مرز الادیائی فرائے ہیں:
" بیب میری عمر بیالیس دس تک کیٹی او خداے تعالی نے اپنے المام اور کلام ہے
مشرف کیا اور یہ جیب الفاق ہواکہ میری عمر جالیس دس بورے ہوئے یہ صدی کا اس بھی آئی تھا۔ تب خدا تعالی نے المام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجدو اور صلیبی فتوں کا چارہ کر ہے۔ اور یہ اس طرف انتازہ تفاکہ توی مسی موعود ہے۔ بھرای ذات شی خداتے میر ایام میسی بھی رکھا۔" (زیق الفوب س ۲۵ وائی تی میں ۵۵ واس ۲۸ میں

نا فلرين إورق الت كواس دسال يرال حقد قراكيل جال بم نے جست كياہ

کہ حسب تقریق سرزا تاویا کی انسانی دنیا کا چھنا ہزار ۲۳۸ انجری بیں ختم ہو چکا۔ کر سرزا الادیائی یود ہو یں صدی کے شروع بیں نامورادر سبوے یوسے تو چھنے بزار بین کمال ہوئے باعد ساتو یں بزار بین ہے باون سال گزار کر مبعوث ہوئے۔

مرز افحادہ سنو انہا متنادی حصہ لگ کر ہے اسپیار کی العصکلیوں کے عم کلا۔ کو بدیدیت منتظم جانچ کے توماد اقول میچ یاؤ کے :

> ہم گئے کی بیٹے جے مریدوں سے ہورگیا جاکر کے جو دیکھنا تو عمامہ کے حوالے حفرات الدینے۔ مرزا کادیائی خود لکھتے ہیں :

''میری پیدائش این دقت ہوئی جب چھ جزار پر تی تکیا ہے گیارہ برس سے ہے۔ ''جے۔'' خور فرمائے کہ چھط جزار تکیا ہے کل گیارہ سال رہیجے تھے تو سالوان جزار شرون ''کار میں ایک کے چھط جزار تکی ہے کل گیارہ سال رہیجے تھے تو سالوان جزار شرون

ہوئے تک مرزا قادیاتی کی عمر کل گیارہ سال کی ہوگا۔ عانا تک آپ ٹرہا چکے بین کہ بٹل چالیم سال کی عمر بھی، موراور مبعوث ہوا۔ جس کے پیشنٹے بین کو انتیمی سال ساقویں ہزار بھن ہے لے کر آپ مبعوث ہوئے۔

اکس پر طرفہ : یہ ہے کہ آپ تحد کولادیہ مطبوعہ ۱۹۰۲ء مطاق ۱۳۴۰ء۔ جن فرائے بین :

''جارا یہ زمانہ (۱۳۲۰ ہے) حضرت آدم علیہ اسمام سے بٹرار عظم پر واقع ہے۔ لین حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ چیٹ بر تر مرجات ہے ۔ ( جل جیال )''

( تَقِدُ مُوزُونِ عِن الانتزازَى عِنهِ السِيهِ ٢٣٥)

تھور فرہ ہے چھٹا بڑار ۱۲۳۸ انجری کی شتم ہوگیا۔ ۱۳۴۰ ہو تکی لیکن ۱۳۰۴ء ۲۰ سال تک بھی وی پھٹا ہزار جاری ہے ۔ انھی آسے تھی۔ اس طرف ہے جاتا ہے کہ استان ۱۹۰۳ء کی ۱۹۰۹ء مطابق ۱۳۴۳ء کو سرزا تادیاتی ایک عیارت تحریر فروت جی :

"اب چینا بڑار آدم کی پیدائش ہے آتو ہے ۔ جس میں خدا کے سلسلہ کو نتی ہو گئی اور دو شنی اور تاریکی میں ہیر آتو کی جنگ ہے۔"

(مقدمہ چشر مسیح میں بہ مزائن جو اس ۳۳۱ء موری کم درج ۱-۱۱ء میکان کوم ۳۳۰ انجری) مطلب ہے ہے۔ ۳۲۳ ایو تک والے کی عمر کا چین جزار قتم میں دوار اور سننے ؟ قرباتے ہیں ا

" منرود ہے کہ صدی ہور مسیح موعود چود ہویں صدی کے سریر ظاہر ہو۔ کیونکہ یک معدی بزاد عشم سے آخری حصہ جمہا پراتی ہے۔"

( تحد کو لاو یا کال اص ۱۵ اماشیر فرائن ج ۷ ام ۱۵ ۹)

تا ظرين إمندرجه والرا فتاسات برغور فرماني:

(1) . . . . . . مرزا قادیانی مجنے بڑاد سے خمیرہ سال رہتے پیدا ہوئے۔

(r) ...... مرزا کاویا کی چرد دوی مدی کے سر پر چالیس سال کے بقے۔

(۲).... مرزا تادیان ۱۹۰۸ مطائق ۲۲۱ آجری می فوت او ک

(۴). .... .. چود ہو میں صدی بزار مصفح میں واقع ہے۔

تعقیجہ : چونکہ چود دویں صدی ہزار شعم میں ہے۔ مرزا قادیانی ہی صدی میں فوت ہوئے کور میارہ سال دیتے ہوئے پیدا ہوئے تھے فات جواکہ مرزا قادیانی کی عرامیارہ سال آئی چاری فیس ہوئی۔ کو تلہ ہو قت انقال مرزا ہزار شعم انھی باتی تھا۔

حفزات اکتفاعال ہے کہ اتی تھوڑی می ہو چی آپ نے ہوم پڑھے۔ سیاکوٹ عمل محودی کی۔ میکار عوالت کا امتحاق ایا۔ مجدوسیان معدی ہے: ۔ مسیح ہے ہے۔ کرش ہے ۔ غرض سب کچھسے کیکن بڑار ششم کے حمیادہ سال فتم ندیوئے۔ کیا ہے کرامت قبیل : این کوامت ولی ماجه عجب گربه شداشیدگفت بادان شد خافرین کرام! به داکمان بلند بیتین می کد آپ لوگ مرزا قادیانی کے کام باقام سے آکیائے تہ ہوں سکہ بلند ہماری خرج مسردود محلوظ ہوتے ہوں سکہ بان اخوالت سے خال ہونے راستاد فالب کا بے شعرع جنے ہیں :

نے نو منٹر بھی ہے ہوں ذبان عاصح کی جمیب چیز ہے یہ طول مدعا کیلئے اب ہم نیاستانے جی کہ مرزا تامیانی پاوجوہ پاردار شئے کے چھٹا بڑار امول گئے۔ ایسے ہوئے کہ مطلق یادندر باقربائے جی :

" تمام نیول کی منتقل طیر تعلیم ب کر می موجود براد بلام ک سربر آئے گا۔ (جل جلاله وعم خواله)" (کیکربراکوٹ مغیرہ ۱۹۰۸ء ص ۱۹۰۸)

اس منصدت بال اور تهافت سقال پر بھی قادیان کے سلطان القلم فرماتے ہیں : "القصہ میری سپائی پرید آیک و کمل ہے کہ شی نیول کے مقرد کرد و بزار (مشتم یا بغتم یا کوئی اور؟) شی خاہر ہوا ہوں اور آگر اور کوئی تھی و کمل نہ ہوتی تو بھی آیک و کمیل کروش تقی جو طالب میں کیلئے کافی تقی۔ کو تک آگر اس کورد کردیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کماہی باطل ہوتی ہیں۔"

اب ہم مرزا کا دیال کی آیک فیصلہ کن عیادے ویش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اخرین کوشالد ارباغ کے دوسرے قصد کی سیر کرائیں سے۔ مرزا کا دیالی فرماتے ہیں:

معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہوں کی تراوں سے اور البہائی قر آن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ اللہ ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے کہ اللہ ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ اللہ ہوتا ہے کہ اللہ ہوتا ہے کہ دور مقرر کئے ہیں۔ میٹی آیک دور دور ہے جس جس جس مقرات کا ظلبہ ہوتا ہے کو دور سے آکہ جس کی مثل الت اور تحراتی کا ظلبہ ہوتا ہے کو دوس آکہ جس کی مثل الت اور تحراتی کا ظلبہ ہوتا ہے کو دوس آکہ جس کے

میان کیاخد انتخان کی کتاول میں میدوہ نول دور بزار بزلر ہرس پر تنظیم کئے گئے جیں۔نول دور ہوا ہت سے غلبہ کا تقلداس شرامت پر کتی کانام ونشان نہ تھا۔ جنب یہ بزار سال فتم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہر ارسال کا تھا۔ طرح طرح کیاہت پر ستیال، نیا ہیں شروع ہو کئیں اور شرک کلیازار مرم ہوممیالور ہر ایک ملک میں معا پر تی نے جکہ لے لی۔ مجر نیسرا دور جو ہزار سال کا تقاراس میں تو حید کی بیاد ڈالی کن اور جس فقر مقدانے جاباد نیا میں تو حید مجیل گئی۔ پھر بڑار جہذم کے دور میں مثلالت نمودار ہوئی اورای بزار جادم میں سخت درجہ پر بینی ا مرائنل بچو سے اور عیسائی نہ ہب تھے ریزی کے ساتھ تک مٹلک ہو کیا لورائ کا بیدا ہوہ الور مرنا گویا کیک دی دانت بیس جوال گار بزار میجم کادور آیاجو بدایت کادور تمایه وه بزاریه جس یں حاربے ٹی ﷺ مبعوث ہوئے اور خدا تعالی نے آنخضرت ﷺ کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ و نیا میں قائم کیا۔ ہی آپ کے منی تب اللہ ہونے بر کی ایک زبروست و لیل ہے کہ آپ کانلیورا می بزور کے اندر ہوا جوروزازل ہے بدایت کیلئے مقرر تھاکوریہ ہیں ایلی طرف ہے شیں کتابیجہ خدا تعافی کی تمام کیاد پ سے بھی نکلٹا نورای دلیل ہے میراد مویٰ مسج مو توو ہونے کا بھی خدمت ہو تا ہے۔ کیو نکہ اس تقسیم کی روسے بٹر ار مصفم مشافت کا بٹر آرے اور وہ ہزار بھرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور جود ہوتی صدی کے سرتک ختم ہو تاہے اس بزار عشم کے لوگوں کا نام آنخنبرے نے اچ اعوج رکھاہے کور ساتواں بزار جابیت کاسیر جس عمل ہم موجود ہیں۔ جونکہ یہ آفری بزارسیراس لئے ضرور تھا کہ اہم آفر الزبان اس کے مریر یوا ہواوراس ہے بعد کوئی اہم نہیں اور نہ کوئی سیج محروہ جواس کے لئے بطور عل کے وہ کو نکہ اس بڑار میں اب و نیائی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نہوں نے شمادت ( لينجر سياكنون من 1 ' 2 اعزا كن من 4 - 4 ( ٢٠ ١٠ ) ناظرين الس مبارت على مرة القادياني في تين وعوت ك يين (١) .... ميسائي غه بهب چورتے بتر ار ش پیدا ہو ااور ای بتر ار ش فنا ہو گیا۔ (۲) .... دو سر او مو کی بیات کے بتر او

عقع ممرادی کا ہے ۔ (۳) ... تبہیراہ مو کی ہیں، کہ ساتواں بزار زمانہ سیم سوعود کا ہے۔

و عوى اول : كالمات توجم تنعيل سه مناجات بين بين الخريد غورس

عي

مرزا قادیانی کا تناو می گاور آخی جرآت ہے تھے جیں کہ عیسائی ند ہب چو تھے ہزار علی حجم ریزی کے ساتھ می شکک ہو حمیا۔ مرزا قادیانی کے جواب میں ہمیں مجمی منطق فلسفی ولیل یے قرآن وحد ہے سے استدانال کرنے کی ضرورت شمیں ہوئی۔ بعد مرزا قادیائی کا اپنے قول عیالت کی تروید بیا خاناد میکر محدّ ریب کیلئے کافی ہو تاہے۔

ن ظرین خور قرما کیل : دنیای مرے ۱۳۵ میں آنخشرت میلی پیدا اورے۔ آپ کی پیدائش ایریں اے ۵ موکو دوئی۔ قری صاب سے تخیینا سولہ سال اور بوس کیج فود راوت تو یہ سے یا نسوستای سال پہنے معز سے کی کازبانہ بالفاظ و میر دین جیسوی کا زبانہ شروع ہوتا ہے اور بیپا نسوستای سال دیائی عمر ۱۳۵۵ سے تغریق کریں فو بیدائش میج تک بی قرام شاک دیائی عمر دائتی ہے۔ جس کے حدف معند بین کہ وین جیسوی کی اندرائی باتھ یں بزارش ہوئی۔

اُور طرح سنے : ہم چونکہ مردا قالیاتی کے قائی اور مخاطب ہیں۔ اس کے جمیں کیاشرورت ہے کہ ہم مولانا شبنی وغیرہ کے مرہون منت دون، جبکہ مرزا تاویاتی خود عی قرباتے ہیں :

"افغنل البشر (می و سول الله یک ) سی سے جہ سورس یکھے آیا۔" (آئیز کالات اسلام می ۱۳ نوائن ہے ہی ایسا) مرز الکاریائی کی خا لحر سے ہم حضرت سی کی ایک سویس عمر بھی ہا لیس توسار از مائد سات سویش سال ہو تا ہے۔ ۲ ۲۰ یش سے سات سویش تفریق کرنے سے ۱۹ سال ہے۔ جس کا مطلب یہ جواک حضرت میسلی علیہ السفام کی پیدائش و نیائی عمر کے حساب سے حسباب مرز الکا بائی ۲۰۰۹ بھی یہ نی ۔ یعنی بائیج ہی ہز ارش محرم ز الکاریائی دمین عیسوی کو جو ہے بزائر

یں بداکر کے فنائلی کر پیچے ہیں۔

عیسائی ممبرو: کمال ہو؟ کیا گئے ہو؟ اب بھی تادیائی مجود پرا یمان الاکے یا خیں چکہ حمیس پیدا ہونے سے پہلے می امرزا تادیائی نے اددیار کی متی ہیں۔ بلی ہے گئے بل کرتی ہوئی زخم آئے ہیں تربھے تہ یول اٹھے کوئی یا رب کہ باتکا اس کا 15 میں ہے

د و سر اُو محویٰ : آپکاعبارت منفولداز پشد سیمی کے ظاف ہے کہ کار مرزا کادیائی نے ۱۹۰۸ء شرافقال کیا ہے اور عبارت مر قومہ ۱۹۰۹ء کی ہے جس بھی ہزار معشم کو جاری افاعے ۔ توکمنا پڑے گاکہ مرزا تادیائی کاساراز ماند مثلاث کا تھا۔ تمراق بھی پیدا ہوئے محراق عمامیط کے۔

متیسر از بچوٹی : توساری پخی عیار تول کے خلاف ہے جن عیں پر او عقم عی بعدت مثانی ہے۔

مختصر میہ ہے کہ : مرزا قادیاتی نے اپنی سبیت مو مود پر ہوئی زیر دست وکیل یہ چیٹ کی ہے کہ ہم دنیا کی عمر سے جزار ششم میں مبحوث ہوئے۔ عالما کلہ جزار ششم ائنی کے حساب سے ۱۲۳۸ء کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ اس سے بہت بعد یہ تی مبعیت مو محدہ جوئے۔ یمان تک کہ آپ اپنے پہلے میان کو ہول کر ساتوی جزار جی قشر بیف نے آہے۔ پھر اس پر محی کا تم ندر ہے۔ یمان جیک کہ ۲۰۱۱ء مطابق ۳۳۳ اور کو بزار ششم کون موجود کیا۔ باخرین ایدوہ زیر دست ول کل جی جن کے جن جی عمر ذاخلام احد قادیا تی قربات

ين:

سیده اور جوت میں جو میرے مسیح مو مود فور مددی معود مور نے پر کھلے کھلے دائت کرتے میں اور اس میں بچک شک میس کد ایک محتمل انتر طیکہ مثنی ہو جس وقت ان تمام و لاکل الله عن خور كرات كا قواس بردوزرد شن كي طراح كمل جائمة كاكد شي خدائي طرف سے جول ..." (تحد كوازو ياس مو اكون نام مام ۲۹۳)

مان بال يك فيوت بين جن كساء يرمر ذا تلاياني فرمات بين :

کوائ طرح مان نے جیساک اس نے آغضرت می کا کی نبوت کوماند"

ہم نے مرزا کاویائی کی زیروست ولیل کے بیانات کو یوی محمت ہے کیا کر کے ناظرین کے سامنے مرکو دیا۔ اب ہے ان کا کام ہے کہ (اقول مرزا) ہے۔ جیا تک یا اقول خدا: "من یکفو یہ الطاغوت" کا کی الا جانا۔

ہم ہے یو چیس تو ہم مرزا تاریائی کے وعوے توران کے ول کل پریہ شعر بہت موزوں باتے ہیں۔ آو!

> ناز ہے گل کو نزاکت یہ مجن نمی اے ذوق اس نے دیکھے عل نمیں نادو نزائت دالے

تاویاتی دوستو! فلاسفہ اور متنظمین عمل جن امور علی اختلاف ہے۔ این جل ہے ایک امر علی اختلاف ہے۔ این جل ہے ایک امر حدوث کا نتاہت ہے۔ متنظمین کل باموی اللہ کواور اس کے سعد کو حادث بالزبان بائے اس فلامند کا نتاہت ہے۔ متنظم بیت جل اللہ تا ہوں کیا جا گر کو کی حتام ہوں کرتے ہوئے اس خل بھی دوا پنا امول کو شہر انہوں کو ایس المستقلمین بال بل سلطان النام کیا یہ کیا حالت میں ہوئے اس کا متنا ہے۔ جس طرح ایک طاب کیا حالت ہے کہ ایک و اسٹان النام کیا یہ کیا حالت ہے کہ ایک و اسٹان النام کیا یہ کیا حالت ہے کہ ایک و کیا ہے۔ جس طرح ایک طاب کا عرف اسٹان کا دیا ہے۔ اس طرح ایک طاب کا اسٹان کیا ہے اسٹان کیا ہے۔ کی طرح ایک طاب کیا ہے۔ اسٹان کیا ہے اسٹان کیا ہے کہ ایک و کیا ہے۔ کی طرح ایک طاب کیا ہے۔ کی طرح ایک طاب کیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا ہے۔ کی طرح ایک طاب کیا ہے۔

کھے کُل کے 'دہ مجال یا عامّ لگا کئے کن کا یہ عادہ اور ہے کی نے کما جس کا وہ سر پڑا ہے کما کھول جانے کی کیا میری خو ہے

حَد الِّي فَيصل : أَوْم جهين إيساختا فات مِن عَد الى فيعلد سائمي قرآن جيد

ين ارشاد ب

" لوكان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافا كثيرا انسماء ٨٢٪ ( يخي أكر قرآن كمي غير الله كے باس سے درتا قولوگ اس عمالا اختلاف بيائے۔)

یہ آبت بتاری ہے کہ خدا کے کام اور خدا کے انبیاء علیہ السلام کے الما کی کام میں اختیاف میں استخدا کی طرف سے میں اور جو المنتقاف میں وہ دوالمبائی طرف سے میں اور جو کام خدا کی طرف سے میں مگر شکلم اس کام خدا کی طرف سے کہتا ہے توادیا کئے والما ہذا کام اور مفتری ہے۔ سبیعلم الذہب طلعوالی منقلب ینتھ ہوں!

قادياني تميرو!

قریب ہے یارہ روز محشر چھے کا مشتوں کا خون کیے تکر جو چپ دہے کی زبان مخفر اس پکارے گا آسٹیں کا

ضميمه عجائبات مرذا

الولدعمرلابيه

میاں محدوداحد خف سر ذاخلام احر قادیانی خلیفد قادیان کاعلم کلام

مرزا قادیاتی متوتی کے صاحراہ سے میاں محود احر صاحب علیفہ تادیان علم دم قان جس (بتول ماشیہ نشیان) آئی آئی کرینگے جس کریوسے میاساسے بھی ہوں کے جس۔ آپ کی مئی آئی کہ کرما ٹیرنشیان دربار خلافت ہیں المساداکر نے جس : " معفرت المرجماعت احمريه (ميال محود) بينة الماند على سب سيوت باكوا اور خدائ تعالى كم مقرب ثامت موت المح بين كونكه الله تعالى في محض البين فعل سي حضور كو قر أن مجيد كالبياعلم عظ كمياب جس كاكونى مقابله شيس كر مكي ٢٠٠٠." (اخدالفعل قادين ٢٠٤٠ عام ١٩٥٢- ١٩٩٢)

اس علی کمال کے افراد کے بعد آپ کے دو حالی کمالات کاؤ کرائی سے بھی تجیب ترہے۔ آپ ایک دفعہ شملہ سے والی آرہے تھے 'چھاؤٹی البالہ پر برودار پینچر پر موار ہونا تھا۔ برودار پینچر دریا ہے گئے کے بل پر سے گزر کر آتا ہے۔ چنو منٹ لیٹ ہو کر آیا ہو معمول بات ہے۔ حاشیہ تشینول نے گاڑی کے لیٹ جننے کو ایک خولی سے میان کیا جو پڑھنے اور سنے والوں کیلئے انجمافامیہ منٹوں تک بنی کا موقد تن جائے کار کھیاہے۔

"جِو نَدَ آجَ ہر دواد پینجر پر مملکت روحانیہ کا سلطان (سیال محدوا ہم خلیفہ قادیان) سوار ہونے وانا تھا۔ اس کے گاڑی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ گڑگا ہی اشان کر کے آھے۔ اس لئے وہ چند مستدد بر کامفرر ۳- کرتی ہوئی گڑئی۔" (افغشل ۱۳۱۳ تور ۱۳۱۵ میں ۲) وولی کے شاعر استاد واغ مرحوم نے تھی ریل گاڑی کا غذات الزایا ہے۔ محروہ

شامرانه مخل میں سیح ہے۔ کیا خوب زال ہے :

منزل يا اور اتن ہے ريال مهن جاتے فيخ اشتی ہے - اس مالے فيخ اشتی ہے

نیکن قادیانی درباراس سے بوجہ کیا۔ اس کے دربار بول نے ریل کو گڑھ میں اشنان کرنے کیلئے اجرا پھر چ ھایا تھی۔ طف یا کر امت ہے کہ کوئی سافر ( پینجر ) ند گڑھا ہیں ڈوبانداس کے پٹر سیدید تھے۔ ای کو کہتے ہیں :

> اس بشمادت اخبار مبالده اخبار بیغام مسلع ؟ . ۱۳ - الاقال جس مع آب كهاب كامقابله كيا . ۱۳ - بدريد ميني

این کرامت ولی ماچه عجب گربه شاشید گفت باران شد

ہم کون جر ظینہ تاویان کی اس کر است کا نکار کریں۔ کریں تو لاہوری پارٹی کے سر محرور کریں جن کوان سے در قامت ہے۔ ہم قودا قبالت سامنے رکھا کرتے ہیں۔ چنائجہ خلیفہ تاویان کی ایک تحریر متعلقہ عمر و نیا چی کرتے ہیں۔ خلیفہ تاویان فرماتے ہیں :

«حفرت مینی موحود (مرز) نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ مینی موعود کا ذمانہ جمد کے ساتھ مناسبت رکھا ہے۔ بعض نے بغطی ہے عشرت سمیم موعود کی تحربول ہے یہ سمجھ ليوك و نياكي عمر سات بترامر سال بيد والانكديد توايك دور كالقدازوج جس طرح سات د نول کا ایک دور ہے۔ کیا آغمویں دن تیا مت آبلیا کرتی ہے۔ نمیں باعد ہر جعد کے بعد ساتھ عی بغتہ شروع ہوجاتا ہے۔ یہ توایک داور ہے حضرت مسیح موحود (مرزا) نے جس قیامت کی طرف الثار و قربایا ہے۔ اس میں واقیامت مراد شعی جس کے بعد فاقے ہوائی ہے۔ میک وجد ے کہ جمال معرت سیح ( مرزا) نے سات بڑاد سال کاذکر فریزاوہاں ہے بھی فریا ہے کہ تنجب سیس کہ دور عکوں کے آوم کوئی اور مول۔ ممکن ہے کہ افریقد کے لوگ اس آوم کی تسل سے مد موں جس کی قسل سے ہم ہیں۔ ای طرح نورب کے نوگ سی اور آوم کی اولاد مول۔ عُرض جمال آپ نے آوم کاؤ کر کیا ہے دہان اس آوم کاؤ کر مرادہے جس کی موجود تسلما إلى جاتى بدر إلى آب كالمحود ت امكان مخلف أو مول كالتليم تر امنا تا يب كر جب آب و نیا کی عمر سات بٹر زر سال بتائے ہیں اور اس کے بعد قیامت بتائے ہیں تواس قیامت ہے مراہ اس و نیا کیا تسل کاا یک دور ہے جو ختم ہو گالور آپ میلے دور کے خاتمہ پر آئے۔ میر ااپنا مقیدہ یک ہے کہ حضرت مسیح موعود ( مرزا)ائی دور کے خاتم ہیں اور المحے دور کے آدم کی آپ تل ہیں۔ کیونک پہلاد ورسات ہر ارسال کا آپ پر ختم ہوانور آگاد در آپ سے شروع ہوا۔ ای لئے آپ کے متعلق اللہ تعالی نے فرینا " جوجی اللہ غیر حلل الانبیاء " اس کے تکاسخة ہیں کہ آپ آ کندہ نبیوں کے حلوی ہم آئے ہیں جس خرت پہنے انہاء کے اہرائی نتظ

حضرت آوم علیہ السزم نتے ای طرح حضرت مسیح موعود (مرز) جواس زمانہ کے آوم میں آئے کندہ آنے والے انجیاء کے لیندائی فقلہ ہیں۔"

( مَير النَّمَنُ ١ الروري ٩٢٨ اله مقول ميال محود مَليدُ قارينًا)

ا فاوياني ممير و : خته او اظيفه صاحب شاس كلام عن دود عوت سك ين :

(۱)، ... آیک بید که سات بزار کے بعد قیامت نمیں آئے گی باعد سات بزار سال دفتہ کی طرح ایک دور ہے ۔

۲). . . . . . دو سرا د موی به کیا ہے کہ بیہ سامت بزار دور مرزا قادیا تی پر قتم بوگیا۔ اس لئے دوسرے دور کے بناآرہ مکل مرزا قاریا تی تیں۔

ہمیں کیا خرورے ہم اٹکار کریں۔ ہم اومرز اُٹادیائی کومائے ہیں اور انٹی کو جائے ہیں۔ باقرین ! طیفہ صاحب کے مر تو سکوم کے قبر دوم سے میچ اور صاف وہ نیچے تکلے ہیں۔ ایس آپ فورسے سیمی :

(الف) ، . . . مرزا تادیاتی (الوں خود) چھے ہزاد سے محیادہ سال رہتے پیدا ہوئے اور الوئی خلیفہ صاحب ساتھ میں ہزار مجد اپاکر آ تھویں ہزاد کے بابا آوم بھی آپ سف ہتر من آسانی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آٹھویں ہزاد بھن سے اس سال باتے ہوں گے۔ پس محمادہ چھنے ہزاد کے اور جس سال آٹھویں ہزاد جس سے مل کر اکھی ور آیک ہزاد ہمتم کا ل مجوعہ آیک ہزاد اکھیں سال مرزا تاہ باتی نے عمریائی۔ (بھی جالہ)

> ناظرین کرام اس متم کی الهای تقریرین من کرکو فی بادر کر سَنا ہے کہ: "سلاوہ پیازہ کی یاشتہ ہے ؟۔"

(ب) ....... دو مرا التي التي التي المنطقة و اليب به و اليب به كو كله بول طيفه المادي مردا متوفى المينة المردا متوفى جب دور جديد ك آدم بين تواس بين كيا شك ب كر ميال محمود طيفه الماديات حصرت عليد السلام كي الن

ے بعد نسل مرزا ش سے مثل مبایق انعیام کرام (معترے نوح 'صارلح 'بیود ' ایرانیم ' اب کیل 'انتخل ' بینتوب ' موئی ' بارون 'واؤد ' سلیمان 'وکریا ' یکی 'طبعی امحر ) حسب تر تیب اسپیزاسینا و قامت میں بیوانوں ہے۔

موال یہ کہ کہ گذشتہ آوم کے بیغ معرب غیرت کے زیاد میں کلے : "الاله الا الله محتمد رسنول الله "برخواجاتا تین ؟ بهر گزشیں۔ بند برزیاد میں کی وستور دیا کہ ان کی اور ان سے بسلے انبیاء کی تصویق ہوتی ہوتی تقید آئند و پیدا ہوئے والوں کی ضیر معرب معرب موکی غیر السلام کے ذرید میں : " المالله الاالله موسسی رسنول الله ، "برخصے کا تھم تھا" مصعد رسنول الله ، "بن سے کا تھم تھا" مصعد رسنول الله ، "ان کے کو شی جزئیت تھا۔ پار کیا وجہ کہ قادیات میں بند نات میں اور ان میان میں کا تی (انول خلیف) آئند و نس مرزا ہے بیما ہوگا۔ کیس مناسب بند انسان ہے کہ قادیات آئن اور و دامیات آئن کی کھر اسان من الاله الا

خاند دینے دیے جھڑے کو یار آتا ہاتی دکے ہے ہاتھ امحی ہے داک گلو باتی

کفیقہ استحقاق کی مولول صاحب نے ایک مرای کو ایک دستار منابعہ کی۔ وستاد شریف بہت پراٹی ہے ہوسید و تھی۔ جبرای نے گافا میں کچھ نہ کہا۔ قبول کرفید کم طبق ظرافت کہاں خاصوش ہو۔ من سورے سر برر کھے ہوئے عاصر مجلس ہوتے ہوئے ذور زور سے سون اللہ اسون اللہ اپنے متناہوا آیا۔ مولوی صاحب نے اس کا عمل خناف معمول و کیے کر یع جھنے میں صاحب اکیابات ہے۔ آئ تسیحات بہت بڑھی جاتی ہیں۔ آواب جانا کردی !

مندر ایما مرش کرون به وستار شریف سادی رات کلید شریف باانه الا الایه پزشتی دی میں ستار بالد پستفرم باکد کلید شریف کادوسر اجزء محمدر سول انشریمی هاتی ہے۔ اس نے مدملایا۔ آفر میں نے کما اور کا کمد پودا کرنے کو محمد رسول انشریمی خاند اس نے ایسا جواب دیاکہ عمل البواب ہوگیا۔ اس نے کما عمل کو محدد مول اللہ سے پہلے ک جومہ - اس لئے میرے کلمہ عمل این کا دعش خیس - "

میرای نہ کورکا متعمد قاک ہے وستار بعد پر افیاد دیکا ہے۔ ہمارے خیال شن اس وستار شریف نے ہو اصل اراصول سمجانہ وہ قادیانی ساکو بھی مجھنا چاہئے کہ اس دار جدید شن جو تج ابھی پیدا نمیں ہوااس کا مُلمہ کیول پڑھتے ہیں۔ جو جو پیدا ہوج جائے گامس کو داخل کرتے جا کیں۔ سمروست کل محدیدے الگ جو جا کیں۔ جس سے ان کا اصول بھی مسیح رہے اور امت مسلمہ کے محفظیات میں ورد وہ جا کیں۔

### فريب خور دهانسانو!

نہ کا بچا ہے نہ چھے گا انسان سے کھٹی کو بہت سے ہوچکے ہیں گرچہ تم سے نشد کر پہلے ماہ سے کہ در کر مردہ دائشہ میں کر

ناظرین الن متازی می فارخ بوکر ہم اصل معمون پر توجہ کرتے ہیں۔ آپ ہی ا توجہ فرمائیے۔ طبیعہ تادیائی کا پیٹا ہ کوئی بھی اپنے والد مرز تادیائی متوٹی کے طرف ہے۔ کیونک مرز افادیائی نے دیائی ماری عمر سات بڑار سائی کھی ہے۔ اس کے بعد فتابعہ قیامت متائی ہے۔ مرز افادیائی کا قول فورسے شئے۔ فرمائے ہیں ا

"سور قاد العصر کے اعداد سے کئی کی صاف معلوم ہوت ہے کہ آتخضرت ملکا گئے آدم سے الف چیم میں فلاہر دوئے بھے اوراس صلب سے بہ ذائد یمس میں ہم ہیں ہزاد بھتم ہے جس بات کو خدا نے اچی دی سے ہم پر فلاہر کیا اس سے ہم الکار شمس کر سکتے اور نہ ہم کو کی وجہ و کھتے ہیں کہ خدا کے پاک نیوں کے متنقہ علیہ کل سے نکار کریں۔ نیمر جنیل اس ندو جوت موجود ہے اور بنا شہد احادیث اور قرآن شریف کی دو سے بے آخری زبات ہے چیمر تو ک بزار دونے اور بنا شہد احادیث اور قرآن شریف کی دو سے بے آخری بڑا اس کے سر پر می موجود کا تا مشرود کی ہے۔" مر زائی دوستو (اینے سے تبلیتہ برابر منیفہ کا صیب میں تم کو جویل ک سوچے قال کے ساتھ مرزا تادیائی کارو سرا قبل یا ہے جویہ ہے :

" یہ جو کما آیا کہ قیاست کی گھڑی کا کئی کو علم نہیں۔ اس سے مطلب میں کہ کی وجہ سے بھی علم نہیں۔ آئی سے بھی علم نہیں۔ آئی سے بھی علم نہیں۔ آئی کی بات ہے تو پھر آبار تیاست جو آئی شریف اور مدیت محلح علی سے گئے جی در یع سے بھی قاب قبل تول نہیں ہول کے۔ کیو کا دان کے ذریعے سے بھی قرب قباست کا ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ خدا تھائی نے قرآن شریف بھی اکمیا تھا کہ آخری زائد بھی ذمین پر بھڑ سے نہر جی جاری ہوں گی۔ جن جی افرار بھی شائل اور کی دین بھی افرار بھی شائل ہوں گی۔ جن جی افرار بھی شائل ہوں گا۔ جن بھی افرار بھی شائل ہوں گا۔ جن بھی افرار سے زائد جی اور کی ہو گئی ہو اور خود مدت ہوئی کہ خدانے آیے: "افلار فیت الدساعة میں کو دوسر کی ہوئی ہو گئی۔ سوہم نے سجھ لیا کہ تقاریف الدساعة میں کو دوسر کی ہوئی ہوئی کہ خدانے آیے: "افلار فیت الدساعة میں کو تیاست آنیوں بھی قرب تیاست کی ہمیں خروے رکھی ہے۔ سوشر بعت کا یہ مطلب فہیں کو تیاست کی قبلات کی ہوئی کہ فیاست کی جاری کی ہوئی کے قبلات کی ملا مشمی تھے تھے ہیں۔ "
کور قرب جرائی۔ پہلوے ہوشیدہ ہے بلند تمام نی آخری زائد کی ملا مشمی تھے آئے ہیں۔ "
کور قرب جرائی۔ پہلوے ہوشیدہ ہے بلند تمام نی آخری زائد کی ملا مشمی تھے آئے ہیں۔ "
کور قرب جرائی۔ بہلوے ہوشیدہ ہے بلند تمام نی آخری زائد کی ملا مشمی تھے آئے ہیں۔ "
کور قرب جرائی بی مواد میں میں میں میں میں میں میں دور اور میں میں میں دور اس میں اسے کی میں میں دور اس میں اسے کا دور میں دور اس میں میں دور اس میں د

الانصعاف خیر الاوصعاف اکا متولد قاریانی میرون کو بھی مسلم ب قودمتا کی کر مزاقادیانی میرون کو بھی مسلم ب قودمتا کی کر مزاقادیانی کی قیامت کا قرار کردہ ہیں ؟۔ پال الای قیامت کو خدائل کی بات ارشاد ہے :" لا بوجلیها لوقتها الاهو اعراف ۱۸۷ "(اس قیامت کو خدائل فالم کرے گئی بات ارشاد ہے :" فل انتقا علمها عند الله اعراف ۱۸۷ "(اس) کا قرار کرتے ہیں جس کی بات ارشاد ہے : " فل انتقا علمها عند الله اعراف ۱۸۷ "(اس) کا قرار کرتے ہیں جس کی بات ارشاد ہے : "

لین مرزا تھویائی کے زویک سات بڑار سال کے بعد بنینا قیاست ہے جس کوئ کتے جید ای واسطے ہم کما کرتے جی کہ تھویائی جامت عمل سے کوئی بھی این عیس جو امادیت مرزا بیں تعداستا بدکر سکتے جس کا جوت ہم بذرات سے کچے جیں۔ اس کے مرزامتوٹی

كوام كاهب كرك كماكرية إن

مجھ ما مشتق جات علی کوئی پاؤ کے شیں گرید (حوالا کے چان دن ذیبا نے ک

آپیک اور پہلو سے : اب ہمائیک اور طرح سے نتائے ہیں کہ ضیفہ قادیان ہاوجود جو ان ہوئے کے اپنے شعیف فافقہ ہیں کہ شاہا ہی یادر تھی ندارتی ہے ہیزا ہے وزندار وعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں ظیفہ قادیان اباب کی عرکو تینچنے سے پسے ای نسیان میں ان سے عادہ کتے ہیں۔ بواے میان نے این عمر سات بڑاد ہر می تھی۔ چھوٹے میز اسٹ سات ۔ بڑار شلیم کے محمد چند روز کی ایک عبارت تھی ملاحظہ او چس شی سات کی جائے جو بڑاد رہ جاتے ہیں :

"ایک صاحب فیلید خارین کی خدمت بھی) عرض کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ و نیائی عرض کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ و نیائی و نیائی عمر صرف کی چرار برس ہے۔ کیا ہے درست ہے ؟۔ ( ظیند سے) فر ماذیر عمر الوصرف موجود ودور کی میان کی جاتی ہے۔ ساری دینا کی عمر الا شیں۔ اس وقت تک جراروں آوم گذر چکے۔ " (قبل محددرانفضل ۲:جون ۹۳ مصرف)

ہ تقرین اسائل نے دنیای عمر تھ ہڑ رسال فیٹن کر کے سوال کیا خیف صاحب نے بھا ہڑا ۔ تشکیم کرے موجود مدور کی مدسستانل جس کو پسے حوالے میں سامت ہڑا رکھر بھے جیل رکیا تگ ہے :

> کیونگر کھے بادر ہوکہ بینا ہی کریں گے۔ کیا وصدہ افسی کرتے کرو فسی ہے؟

عظرين يتم سے جمال تك يورك الم سفار الله المعنوات فراہم كرے بيل يوى منت سے كام لياراب اس كو تيورا كرنا آپ كافر على سے روالله المعرفيق إ

# سالانهرو قاديانيت كورس

عالی مجلس تنفظ ختم نبوت کے زیرِ اہتمام ہر سال ۵ شعبان ے ۲۸ شعان تک درمہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب تکر ضع *چنگ بن"ر*د قادیانیت و<del>عیسائیت</del> کورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک تھر کے نامور علاء کرام ومناظرین لکچرز رہے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق ر کھنے والے اس میں واضلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک باس ہونا مضروری ہے ... رائش مخوراک میت د دیچر ضروربات کا ہتمام مجلس کر تی ہے۔ وابطه كرلئد (مولاما) عزيزالرحمن عالتد هري

، ظلم اعلیٰ : عالمی مجلس تتحفظ ختم نبوت حضوری؛ غرودٔ ملنان



#### بممالرحي كوتيم!

له الحمد ، تحمده و تصلي على النبي و اهله!

## نا قابل مصنف

# ہے مجھے دیکھتے

م زا تادیانی سب سے پہلے بدید مسنف تمود مرد و سے تھے۔ پھر تھرونے کار ترتی کر کے سیج موجود سے۔ ان سب تر تول کے ماتھ ما تھر فن تعینف میں ہی ترتی استے کر تے تھے۔ یہاں تک کر آپ کوالیا سے زرید سلطان اہم کا بتب ما۔ (رہ ہو تا ویان بامت اگست ۲۲ ء) آپ کی مجدویت فور میسیت کی تقید پر علوہ کرام نے پھڑے سے کری تکھیں۔
امادی طرف سے بھی گی ایک کرائی شائع ہو پچی ہیں۔ الباد مرزا تادیانی کے آب تعینف پر مسانے شائع کے۔ ایک "عم کام م زا" دو مر" کا کیات مرزا"۔ مرزا تادیانی کے ان تعین میں سے دو مسانے شائع کے۔ ایک "عم کام م زا" دو مر" کا کیات مرزا"۔ مرزا تادیانی کے اتیانی کو اس میں مسئف نے توجہ نے ہوئی۔ بال اس کے متحق شروائی کے اتیانی کے اتیانی کے اتیانی کے اتیانی کو اور پر یہ ہوئی موادی تقدہ تاس میں میں میں کر تادیانی میں میں میں کر تادیان نے میں مانہ جانے میں ان جانے میں میں تا کی میں تھی ہوئی۔ آپ نے اساکا و بھی بی تیں۔ اب نے اساکا و بھی بی تیں۔ اب نے اساکا و بھی بی تیں۔ آپ نے اساکا و بھی بی تیں۔ اب نے اساکا و بھی بی تیں۔ آپ نے اساکا و بھی بی تیں۔ آپ نے اساکا و بھی بی تیں۔ کر تادیانی کی مسئل اطاحت پر پر کھنا غلطی ہے۔ آپ نے اساکا و بھی بی تیں۔ اب نے اساکا و بھی بی تیں۔ اب نے اساکا و بھی بی تیں میں کر ایک تاب نے اساکا و بھی بی تاب ہو تا کہ اب اب تیں تاب کو تاب کی تاب کو تاب کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کرائیں۔ کی کرائی کی تاب کرائیں۔ کی کرائی کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کرائیں۔ کار کرائی کرائی کی کرائی کرائی کی تاب کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں۔ کار کرائی کرائی کرائی کرائیں۔ کرائی کرائیں۔ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں۔ کرائی ک

سے مرزامیا صب اپنے آپ کو انہا ہا کہ اس طرق پر شانست کروائے ہے اٹکار کرتے ہیں۔ ماحظہ ہو کھٹویات جد چھم ٹہر پھانہ میں اس اس کے باوجود ایم نے سرزا آبادیاتی کو انہا ہا کے طریق پر بھی خوب پر کھاہے۔ داسالہ العامات مرز دوغیر ہ ملاحظہ ہو۔

حادا تک کی مودی ساحب ہیں جو رسالہ قد کور ، شاہتے ہونے سے پہلے ہوے ہے جو ڈے مضافین لکھ کرتے تھے۔ جن کے حوالات کا نمونہ بیسے :

"مسیح موجود (مرزا) کے علم کلام کی شاندار کئے۔" (عُسل درطم کلام مرزا) مرزا تاویائی کو انبیاء کے طرق پر ہم نے جانچاادر خوب جانچا۔ کر انہائ مرزا مرزا تاویائی کی تصنیفات کو مفخزانہ تصانف کر کرلانا کے دعاوی کی محت پر جلور کہ ہاں ٹیش کیا کرتے ہیں۔اس کے اس میشیت سے محی ان کو جانچہ شروری موا۔

ا ظہار و فقعہ : ہم نے ہر ض جمین اخبار الل مدید " بی چینی دیا تاکہ مرزا عادیاتی چیل مستف نہ ہے۔ مرزا قادیاتی کے مرید جاچیں اواس موضوع پر ہم سے مباحث کرلیں ۔ مباحث ای طریق سے ہوگا جس طریق سے مرزا تامیاتی اور ڈپٹی آ تھم جسائی کے در میان "مقام امر تسر منی ۱۸۹۳ء جس ہوا تھا۔ قادیاتی رسالہ" ریوایا" مباحثہ پر بھی آبادہ جوار تحریدہ جس طریق نہ کور پر حدہ سے اٹکار کر کے میدین چھوز کمیا۔ اس کی دجہ در اصل انہواں شاعریہ تھی کہ :

> م برا بن کے بحوں کو جمائی آگئ بدمجوں دکم کر اگزائیاں لیتے لگا

ای چینج اور بواب الجواب کا ذکر اخبار "الل حدیث" مود ند (۲۵ فرودی ۳۰۰ دری) در بل ۲۹ کی ۳۲ بول کی ۱۸۱ آگست ۴۰ اکتیر ۱۰۳ نوبر ۸۱ او مهر ۳۳ ۵) پیزائل حدیث ۱۲ جنوری ۳۳ موش اور رساف "ربوع" قاریان (باست امریل مکی جون اجول کی آکتیر" و بهبر) ۳۲۲ نیزد به به بینوری ۳۳ مش شاسید

ا طلاعے : رمال علم کام مرزاور عائبات مرزاش مرزا کادیائی کی تسانیت پر بادائی نظر کی می ہے۔ اس رسال عمل ان سے استدادات پر متحالہ طرزے مختیری نظر ڈائی مخت ہے جوبہت خروری ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

نا فلمرین: سے موانور بہاج مرزاے محسوماور خواست ہے کہ وہ اس رسالہ کو دیکھنے سے پہلے مرزا قادیائی کی معاصدیا میت سے الگ ہو کر محس متکلمانہ حیثیت سے مطالعہ کر بھرے اگر میرے کمی نقا آب میں خلطی یا تھی تو ازراء کرم بھے مطاح فرما کیں۔ میں شکم یہ فیکے ساتھ قبول کرول کا :

بوکریمان کاربا دشوار نیست خاکستانوالوغانگاه انشکفاه انشام شرگ جنوی الافرنی ۲۰ مرمای جون ۳۳۰ م

## مرزا قادیانی کے معتدلات پر تنقید

و جاچہ کتاب بندا میں تکھیا گیا ہے کہ اس سلسفہ کے دوجھے پہلے شائع ہو بچکے ہیں۔ پہلا حصہ "علم کلام سرزا" کے ہام سے شائع ہو چکا ہے بدروسرا حصر کا تباستہ سرزا" یہ اس کا تبسراحسہ ہے۔ ماغرین این قیوں حصول ہیں نمایاں فرق یا کیں سے۔

توسٹ : مرذا تادیائی کی تقنیفات میں چنوکٹیں الک میں جومتھائے طریق پر خاص کالفین اسلام کے خطاب میں تکمی کی جہران کے نام می ان کا مشمول شائے ہیں۔ مثلاً : "برا بین اتر یہ 'آئینہ کمالات اسلام' چشہ معرفت'' وقیر مہ

یش نے بھی اس کہا ہیں۔ اس کی کانوں پر نظر دکی ہے۔ آپ کی باتی تعلیفات ہو آپ کے دعویٰ سیمیت دغیرہ کے متعلق ہیں۔ ان کا حال اس کتب النامذے معلوم ہو سکتا ہے۔ حدید نا تقیامیں کن زنگلسسفان میں میہار میں''

باوجود اس نے آگر شرورت محسوس ہوئی تو دیگر کتب پر بھی تیمرہ کیا جائے محداثناء مشر!

تحرر مخزارش بدرسال علم کلام کی حیثیت سے تکمیاحیا ہے۔ بعن عم منطق اور علم بم مناظرہ کے قواعد سے تعنیفات مرزاکو جانچا گیا ہے۔ اس رسائے کا اصل مقصد کی ہے۔ قد بی رقف بیل کنتہ چینی تعمود حمیں ہے۔ پس! عام ناظرین کو عمد آنورا تاج مرزا قادیانی کو خصوصاً جا ہے کہ وہ بھی اس دسالہ کوائی حیثیت سے مطاعد کریں۔ بعدی ختین میں مرزا ناویانی کی تعنیفات برا بین سے لے کرآخر تک سب کی سب علوم معتولہ کے خلاف بیری۔

تو ہم اول : اگر سم صفر این اجر بداگردا تی معقولیت سے گری ہوئی ہیں تواس زبات کے علماء سے ان کی تعریف کیوں کی عقی ؟ داس وہم کا دفیعہ بول ہے کہ مرزا تادیائی نے اس کاب کے فوائد ایسے مجی داخریب متاہے تھے جن کو من کر ہر ایک ہدرد اسلام گردیدہ ہو سکتا تفاہ جس کی مثال آج کی کی اشتماری دوائیں ہیں کہ ایک می دوا کے ایسے فوائد متاہے ہیں کہ ضرورت مند کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ دوادا تقی ہر ایک مرض کے لئے منید علمت دوگی۔

ہمناظرین کی اطلاع کے لئے وہ تواکد مثل کرتے ہیں۔ باظرین کو اندکود کے کر اسپیاندر جوائر پاکس سے راس سے اندازہ دگا سکیں سے کہ اس زماند کے فیک مسلمانوں پر اس تحریر کا کہا چھا اثر ہوا ہوگا۔ وہ فواکد بالفاظ مرز افادیائی ہے ہیں۔

"قال طریعد تحریر تمام سرائب ضروریہ کے اس بات کاواض کر ما بھی ای مقدمہ یں مقدمہ یں مقدمہ یں آرین مسئمت ہے ہوگئ کن تعمول کے قائد پریہ کتاب مشتمل ہے ؟ وہ لوگ جو حقائی صدا قول کے جات کیا ہے ہاں اور جات پر جات کیا ہے ہاں اور جات پر جات کے ہوئے کی خرشخری یا وہ کا ان پر جو رائی کے ہوئے کہ در بیاسے ہیں اپنی وہ کا سرا اور است طاہر ہوجوں ۔ سودہ فوائد جو حتم کے بیرر جوبہ تفصیل ذیل ہیں : فول : اس کتاب میں بیا فائدہ ہے کہ برائی دو متم مدافقین کے جن پر اصول علم وین کے مشتمل تحریر کرتے ہیں اور میں البیان ضمی بیندہ وہ تمام صدافقین کے جن پر اصول علم وین کے مشتمل جی اور دوہ تمام حقائی عالیہ کہ جن کی بیئت اجتماعی کا نام اسلام ہے وہ سب اس میں کمتو ہو ہوا ہے موجوں کے اور اسال میں کو جن پر اصافہ ہوجاؤے میں اور میں اور دو ایسافا کرو ہے کہ جس سے پر شاہ الوں کو شرور یاست دین پر اصافہ ہوجاؤے

کا اور کی متوی اور مہکانے وائے کے بینے میں شیریا آئیں سے۔ بلعہ دو سرول کو وعظ و نعیمت نود ہدارت کرنے کے لئے ایک کاف امتاد اور ایک طیار دچیری ۔ جا کیل گے۔ ووسر اً: به فائده كه به كتاب تين مو تخلم اور قوَّى وا) كل حقيت اسلام إورامول اسلام إر مشمل ہے کہ جن کے دیکھنے ہے میدانت اس دین متین کی ہرایک فالب حق پر کا ہر ہوگیا۔ جِرَامِ فَحْصُ بِحَرَرُ بِإِنْكِلِ الدهاادر تعصب كي سخت تاريكي بمن مِتَابِو \_ تعيسر أبيهِ فالدوك بضّے مارے كالف إلى يهود كيا جيالي البوك اكريار الديمون است يرست ادبري اطبعيه لباحق النفريب ك شهات اور وسادس كالن شي جواب ب اور جواب محي ايهاجواب كد وردر م کو اس کے کمر تک پہنچاہ کیا ہے۔ اور پھرر فع احتراض پر کھات میں کی گی۔ بھے ہے علت كرك د تعالى كياب كه جس امرك خالف، تعن القهم في جائ احتراض مجعاب روه عقیقت یس ایک ایدالرے کہ جس سے تعلیم فرآنی کا دوسر ک کتاوں پر نعیلت اور ترجیح علمت ہو آبا ہے شاکد جائے اعتراض اور مجروہ تعنیات بھی اپنے دلد کل داختے ہے علمت کی گئ ے کہ جس سے معترض خرد معترض البد فمیر عملے۔ چو تھا: یہ فائدہ جواس میں مقابلہ اسول اسلام کے مخانفین کے اصول پر اس کمال محقیق اور تدقیق سے عقی طور پر عشہ کی گئی ہے اور تمام وواصول اور عقد تر ان کے جو صداقت سے خارج میں۔ معللہ اصول عقد قر آئی کے ان کی مختبقت باطلہ کو د مُعالیا کمیا ہے۔ کو تک الدر ہر کیے جو ہر میش قیست کامتابا سے علی معلوم ہوتا ہے۔ یا نچوال اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کد اس کے بزیعے سے حَاكَ اور معادف کام ربائی کے معلوم موجادین مے اور تقست اور معرفت اس تاب مقدس كىك جس ہے تاہور روح افزوز کے املام کی روشنی اس سب پر مشکشف ہوجائے گی۔ کیونکہ تمام وہ وزا کل فور برا بین جوان شب نکسی کی جی اور تمام کافل عمد اقتیل بیوان بیساد کمانی گئی جی دو سب آبات بنا ما قرآن شريف سے على كا يم اور براكيد ويش مقل وي ويراكي كي بو

خدائے اپنے تھام میں آپ چی کی ہے دورای التزام کے باعث سے تقریباؤر اس سیار و ( نقل مطائن اصل ﴾ قر آن شریف کے ہی کتاب شما اندراز جائے جیں۔ پی حقیقت ہیں یہ کتاب قر آن شریف کے دی کُل اور حَالَق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے طوم حتمیہ (در اس کے ا کل فلند کا ہر کرنے کے لئے ایک عالی ہیان تغیرے کہ جس کے مطابعہ سے ہرایک صادق یرا ہے مولی کریم کی ہے۔ مشیء مائند کتاب کاعالی مرتبہ مشی آفانب عالمتاب کے روشن ہو گا۔ چھٹا : بہ فائد دے جواس کتاب کے مباحث کو ترایت مثانت اور عد گی سے قوائین استو مال کے مذاق مرتم مربهت آسان طور پر کمال خوش اور سوزہ نیت اور اطافت سے میان کیا کمیا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جرتر تی علوم اور پچنگ فکر اور نظر کا ایک اٹل در بعد ہوگا۔ کیونکہ ولا کل سمج کے لوش اور استعمال ہے قوت ذہینے پو حق ہے اور اور ایک اور امور و قیلند عمل طاقت مدر کہ تیز ہو جاتی ہے لور باحث درزش ہرا بین حقہ کے محمّل سیائی پر ٹیا۔ اور قیام کڑتی ہے اور ہر ایک امر متنازیر کی اصلیت اور حقیقت و ریافت کرنے کے لئے ایک ایک کا ال استعماد اور بدرگ خکہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ سخیل قوائے تھریے کا موجب کورننس ناھد انسان کے لئے ایک منزل اقعی کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعاہ سے اور شرف ننس کا موقوف (داین احدیات ۱۳۵۱ ما اگزائن ۱۳ اس ۱۳۱۲)

المنقل انظرین بی ای وہ فوائد ہوائیہ مومن سلمان کو اس کتاب کا طرف ماک کر اس کتاب کا طرف ماک کرنے کے لئے کا فی سے زیادہ ہیں۔ اس لئے اس امان کے مسلمانوں نے عوا اور بعض علاء نے خصوصاً اس کتاب کی تقریف کی اور اس کی اشاعت ہیں مرزا کا دیائی ک مدد کی ۔ لیکن غور طنب موال ہیں ہے کہ جبکہ موعودہ کتاب ہی وجود ہیں شیس آئی واس کے فوائد کیے ماصل ہو سکتے ؟۔ دی بیات کر مواج کودہ کتاب ہی وجود ہیں شیس آئی واس کے فوائد کیے ماصل ہو سکتے ؟۔ دی بیات کر سے ای وجود ہیں شیس آئی واس کے فوائد کیے ماصل ہو سکتے ؟۔ دی بیات کر سے ای واس کے فوائد کے ایم سے دیر کتاب فروخت ہور ہی سے اس کا جواب ہم اپنے رسال العلم کام مرزا "میں منصل دے بی جی ہیں۔ بیمان بالاجمال سے اس کا جواب ہم اپنے رسال العلم کام مرزا "میں منصل دے بی جی ہیں۔ بیمان بالاجمال

عرض کرتے ہیں کہ ان بھن مور ابین حقد بھی ہے ایک بربان بھی شائع نمیں ہو گیا۔ جس پر بدکمتا انکل جائے :

> پڑاد ومدوں پی گر ایک بی وہ کرتے حم خدا کی نہ ہم ا ان کر ہے وڈ کھے

تو ہم روم دور راوم بر کیا جاتاہے کہ مخالفوں نے اس کاجواب دے کروس

براوره بدانعام كول وصول خير كيار جس كاشتهار مرزاتاه يافي نے وسے د كھا تھا۔

اس شرکا جواب ہے ہے کہ جس حالت میں و ماکن ظلود پذیر تا قیمیں ہوئے آ جواب کس چیز کا ہوں؟ کہ آج تک مخالفوں کی طرف سے یہ معقول مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ ول کی چیش کرو تو ہم غور کریں ہے ...... ، ہیں ہم اس کتاب کے مصنف کوان مواحید ک ویہ سے عرب کی مجانبہ معاوی مثل ذکے ہیں۔ جس کے عالمی صادق نے کہذہے :

> كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً مامواعيدها الا باطيل

اظیمار واقعہ : پنڈت بچودام آریا نے اس کتاب کے براب میں جو (کاؤیب برابین انھی تھی ہماس کو می سعیدید منسف پنڈت صاحب کی جلدباؤی پرمیس سجھے جیں۔الن کوچا ہے تھاکہ وہ مرزا قادیائی ہے ان کی تین سوداؤ کی والی کنکب کا نقاضا کرتے۔اور جب تک مرزا قادیائی بی موجود و کتاب شائع شرکے سے شعریز سے درجے :

> منت اٹھنے کے نہیں در سے تیرے یہ مجمی ایک مطلب کے لئے بائدہ کے از بیٹھ گے ا۔۔۔۔اصل کیاں کی براہین پر تنقید

براہین احربیہ مضافین کے کالاے اصل علی دو حصول پر منتم ہے۔ ایک اصل کتاب ہے۔ دوسرے حواثق۔ النا دونوں حصول میں جو کھی حشود وائد اور طول پر طول اور کرارے شارطاہے۔اے ہم زیرحت شیں لاتے۔ اظرینا سے فود کیے تئے ہیں۔اس جگہ ہماصل مقعود کاؤکر کرتے ہیں۔اس سے ہماری مراد مرزا قادیاتی کا طرز تصنیف پر عند کرا ہے۔ جس سے تھی مصنف کی شاہلیت یا درس خاہلیت کا اند زوجو ستاہے۔ حس کتاب کے شروع عیں ایک مقد مد لکھا جس میں چند مقاصد ہیں۔ علاء کی اصطاع میں مقد مدکراب میں گھر اس حد کو کتے ہیں جو مفھون کے لحاظ سے اصل کتاب سے جدا ہوتا ہے تکراس میں کچھ مہادی ذکر کے جانے ہیں۔ چنانچہ علم تو اور علم منطق میں مقد مدکو ہوں بای کیا جاتا ہے :

"المقدمة في المبادي التي يجب تقديمها على المقاصد (بدايت المنصور باغيوره)"علم نحوش مبادي كيا مثال كليه كلام مفرونور مركب دغير و كي تعريفات جي كورعلم منطق محراد لائت كي تنتيم مطابقي عندني التزامي وغير ومبادي كي مثالين تيرار علم ا تسیدس میں خط انقطہ وغیر ہ کی تعریف اور چندھوں متعارضہ بیان کئے جائے ہیں۔ اس ے بعد مقامد شرو**ر ب**وئے ہیں۔ کیونکہ میادی مقامعہ خمیں ،وٹے اور مقاصد میادی خمیں ہوئے۔ان دونوں میں انہازے۔ تمر مر زا قادبائی نے مقد مہ میں مقاصد نکھے ہیں۔(براہین احمہ ہے میں ۸۳ بخزائن ن اس اے ) جوائل عم کی اصطلاح کے بالکی خلاف ہے۔ مجر لعن یہ ے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ مقاصد شعر ہیں۔ محور آپ نے وہ غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو مضمون مقد مد کو مقاصد کیا ہے۔ دوسرے جو بچو اس جی بیان کیا ہے وہ مقاصد نہیں ہیں۔ جاری محتفوال علم كاسطاح يصدني ب-مردا قاديانيان كمريراكران علم كاصطاحات کے پاید نسیں میں توہم بھیات کی ظرف ہے یہ شعر بڑھ کراس اعتراض کو فتم کر دیں ہے: نہ ویروی قیم نہ فراد کریں ہے یم طرز جوں نور ہی ایپور کریں گے

۲ .... تمهیدات

مقدمه ختم كرنے كے بعد آب نے آند تميدات كعى بي جو پالسو كيار و سنجات

یں ختم ہوئی ہیں۔ من تخییدات کو مقمون کے لھاتا ہے مباوی کد کر مقدمہ ہیں ورج کرتے ۔ اورج کرتے ہیں اورج کرتے ۔ او جا ہو تا کر موسوف نے ایسا شمیل کیا باعد ان کو مقدمہ ہے انگل انگ کر دیالور ان کی جگہ متناصد کو دیدی۔ درس قرآن جی اس کی مثال ہے ہے کہ تاعده اخدادی شاں ہو ھے کو واخل کر دیالور بارہ عنم کو تاعدہ اخدادی کے حردف (الف سب کے او فیمرہ) کی جگہ دیدی۔ ادنی اللہ علم محماس طرز عمل کواس معرع کا معددی سمجھے گا۔

خرو کا نام جنول رکھ دیا جنول کا خرو تمیدات بن کیاند کورہے؟ بھیان تصاریتاتے ہیں۔

تمہید اول : قرآن مجد آئے ہے مطان مانے کے مالات ایسے فراب ھے جو کتاب اللہ کے ذول کے متعنی ھے۔

تمہید ووم: دو را بین جو آر آن شریف کی حقیت اور افغلیت بریرونی شاد تک بیں۔ جار تنم پر بیں۔ ایک دوامورجو مختان الاصلات سے اخوذ بیں۔ دومرے دوامور جو مختان الملت کمیل سے اخوذ ہیں۔ تیسرے دوجو امور قدرت سے ماخوذ بیں۔ چوجے دوج امور طبیب سے ماخوذ ہیں۔

محمید چمارم : خدادی تعالی تام معنوعات سے یہ اصول علمت ہوتا ہے کر جو کیائب د غرائب اس نے اپنی معنوعات بھی رکھ جیں ایک توعام فنم جیں۔ دوسرے دہ امور جیں جن تھی دفت نظرور کارے۔ (راجن اس یہ ۱۹۳۸ سعرائی خاص ۲۵ساء ۲۵) متمید میجم ، جس معجرہ کو مقل شاخت کر کے اس کے منیاب اللہ ہوئے پر حکو ای وسے دوان معجوات سے ہزار پادرجہ افتقل ہو تا ہے جو صرف علاد کھایا تھا، کے مد منتو لات میں میان کے جاتے ہیں۔ ۔ ۔ وہ این جمہ ہے ماہ ماہ موام افزائوں تا می داد (عاد)

تمہید ششتم : جس طرح مجوب الحقیقت سجوات عقل مجوات سے داری نمیں کر شختے۔ ایسا می چیٹکو کیاں اور اخبار زمند مخرشتہ نجو میون اور زمانوں اور کا ہنوں اور مؤرخوں کے طریقہ میان سے مشابہ ہیں۔ مین پیٹٹکو کیوں اور اخبار طبیبہ سے مساوی نمیں ہو تعقیق کے جو محمل اخبار نمیں ہیں بھیدان کے ساتھ قدرت الوہیت می موال ہے۔ ورسین امرے میں اخبار نمیں ہیں بھیدان کے ساتھ قدرت الوہیت میں کا استخرائی جامیہ ہے ہ

(د اين کره ۴ ۲ ۲ ۴ کرځ افريخ امل ۱۳۵ (۲۵)

محميد المستمم : جوامر خارق عادت كوولى سدور بوتا بوء حقيقت بين اس الى معدوع كامجود دوتاب جس كودامت بادريب كى ارخابري

(برامين احرب من ۴۹۹ نزائن چ امل ۴۴۵) .

الله فقل الان تميدات فرائد كو مقدمه بي ودج كرك مبادي ماد ياجاتا توبك

صحت ہو جاتی کر انہا تہم کیا گیا۔ نے جو کھے کیا ہے دہ نظرین کے سامنے ہے۔ ان تمیدات

معل ہو جاتی کر مسئنے کا ہیں اور ہے تاہ بی اور ان کی سودل کل بقول خوداس کتاب

ہم بی جی بیں۔ ان ہے یہ امور مشول تمیدات کانت ہوتے ہیں۔ کر جہ سے کامتام ہے کہ

من جو کی بیں۔ ان ہے یہ امور مشول تمیدات کانت ہوتے ہیں۔ کر جہ سے کامتام ہے کہ

من 19 ما اے 10 گوائن جام مسلم معمون کے لئے جگہ فیس د قاریعی امل کتاب کے

من 19 ما اے 10 گوائن جام مسلم معمون شروع کیا تو محس چند آیا ہے کی قدر تشریع کے

ما تھو درج کرے کئے کو من 14 8 شرائن جامل معمون شروع کیا تو محس چند آیا ہے کی قدر تشریع کے

ما تھو درج کرے کئے کو من 14 8 شرائن جامل معمون شرائے ہے۔

درميان قعر دريا تخفه بندم كردئ

لخف ہے کہ ۲۳ مال تک و تظاہر کرائے کہ دو ایک اور کتاب شائع کی۔ بطاہر تواس کانام پر اہین حصہ بیٹیمر کھا۔ کر حقیقاتاس کو اصل کتاب سے نہ صوری تفتق نہ معنوی۔ حالا تکد میں ۹۴ میں ۹۹ اور می ۳ ساز ترائی جا اس ۹۲ نہ ۲۱ نوٹیر و پر کرر سر کر لکھ کیے بھے کہ براہین کا صورہ جس میں تین صورانا کی ہیں تیر ہو پاکا ہے۔ پھر معلوم شیس کہ وہ کمال کیا۔ نہ اسے وعدے کی وفاکی نہ قیمت بینتی اواکر نے وانوں کے نقاض کی پروا کی۔ جس پر بینتی قیمت اواکر نے والوں کی ذبان ہے ہے صور آنے لگا :

> ہے جازی مد سے گزری عدد ہود کمیں عکد ہم کمیں مے حال دل ادر آپ فرمائیں مے کیا ۳۔۔۔۔ طر**بق استدلا**ل

مرزا قادیائی نے اس کتاب کے مقدمہ بھی اپنا تھریق استدنال کی ہتایا ہے کہ جو قابل دید وشنیہ ہے۔ اس کا خلامہ یہ ہے کہ کوئی دلیل قدم قسمی ہو تلقی۔ جب تک فریق المالق كالمام ذكر تدكيا جائد آب ك اصل الفاظر يل:

"کال جمتیات اور ہاستیفا میان کر ، جمتی اسول حقہ اور اڈلہ کالہ کا اس ہے موقوف ہے کہ ان سب ارباب فدا بب کاجور خلاف اسول حقہ کے دائے اور اختلاف رکھتے چیں۔ خلطی پر ہوناد کھایا جائے۔ بھی اس جست سے قوتا کا ڈکر کرنالوران کے شکوک کورٹی وفئ کرماخروری اور دلیب ہوااور خود طاہر ہے کہ کوئی جموت بغیر و فئ کرنے عذر است فریق ہائی ہے کہ کوئی جمود میں خود صافع عالم کی حدہ تعمیں تو کے کما حقہ اپنی صدافت کو شہر ہم تی ہوگہ جو دہر ہے ہی انہا سے محیل اس حدہ کی جمید تعمیر موقوف ہوگی جو دہر ہے ہیں شکریں وجود خالق کا کات کے خلیل اس حدہ کی جمیر ایست پر موقوف ہوگی جو دہر ہے ہیں سکریں وجود خالق کا کات کے خلیل اس حدہ کورد کیا جائے۔"

منقف امرزا تديل كايريان عقى اور تعلى دانول طريق ك خالف بدعاء

سنکن کے زویک پیمونن دلیل مہان ہے جو میکن مقدمات سے سر کب ہوتا ہے جس کی

· مثال بِهِ قَالَ بِهِ : "العالم مركب وكل مركب حادث نتيجه العالم حادث · "

اس و قبل کا نتیج باطل میج ب حالا تقداس هما کی مشرکاؤ کر نیم ب دربان هی خرورت شیل به باک میکرکاؤ کر نیم ب دربان هی خرورت شیل بوتی که کسی خالف یا مشرکاؤ کر کیا جائے شاکہ و قبل شیل خالف کا ذکر کی کتاب کا نام برایین ہے جو بربان کی تی ہے۔ پھر آپ کا یہ کمنا کہ و قبل شیل خالف کا ذکر خروری ہو تا ہے۔ علم مناظر والد علم میزان کے مر آج خلاف ہے۔ بال! ہم مانتے ہیں کہ جد لیات میں خالف کا ذکر خروری ہو تا ہے محریرا چین اس پر مو قوق تیمی ہو تھی۔ مرزا تا دیائی کا ایساکھنا نفی و کمل (قرآن مجمد) کے کسی قلاف ہے۔

قرآن شریف نے دہریوں کے دو عمی بہت سے دلاکل دیے بیں ہو حقیقت برابین قطعیہ بیرید کرفن بیل دہریوں کانام تک شیں ہے۔ چنانچہ ہم اس میکدود آیتی ورج کرتے بیں۔ جو یہ بین :

أأهوالذي يمعل الشمس طبياء والقمر نورأ وتناره منازل لتعلموا

## س ...عقل أورالهام

مرزا تادیائی نے برا ہیں اس ہے متن اور حواثی شیال دونوں لفتون (مثل اور العام) پریوی عند کی ہے۔ ہم نے بھی اس عند کو ہوئے خورسے مطالعہ کیا اور جس قدر خور کیام زاج دیائی کے ظم کو خبط العملیو الربچر قرآر) پایڈ عرب عمل جواد نتی تجر قرارے جالا کرتی ہے اس کی رفقہ کو خبط العملیو اکتے ہیں۔ چانچے معلقہ کا جعرہے۔

ر آید السنایا خیط عشوا، من نصب

دسته رمن تخط بعمر، فیهرم

(شام کن ہے کہ علی موجہ کوئے، نار او تنی کی خرج دیکتا ہوں جو بھی کی رہا

پڑتی ہاور بھی کی ہر۔) میں نے مرز آتا ویل کی تقییفات علی بن کے تھم کو ایک بی او تنی

جیسالمالی ہے جو اپنی جال میں ہے قالد رہتی ہے۔ مرز القادیا ٹی تھم بھی تھے وہ ہے ہے قالد

مو جاتا ہے۔ اس مال عمران کو ایتن مند بن یا ارتقاع تقیمت میں کی کئی تیز تعمیر اتقد اس

مو جاتا ہے۔ اس مال عمران کو ایتن مند بن یا ارتقاع تقیمت میں کی کئی تیز تعمیر اتقد اس

موجہ تا تھے۔ اس مال عمران کو ایتن مند بن یا ارتقاع تقیمت مرز القادیا ٹی ایک امول وضع کرتے

موجہ تاکھتے تیں ا

"اُکر کوئی آئے بدی العام کی تھی ایسے امری تعلیم کرے جس کے انتازی پر تعلی ا تعلی والا کی عقب قائم دوئی جس تودہ امر برگز درست شیس ٹھر سکتا۔ بعد وہ کتاب ای باطل یا تحرف بإمبدل المعنی کملائے گی کہ جس میں کوئی ایساخلاف مطل امر تکھا کہا۔ ہیں جَیکہ تھتے۔ ہر ایک امر کے جائز نامدونیع ہونے کا مثل تل کے بھم پر موقوف ہے اور مکن اور ھال ک شاخت کرنے کے لئے مثل می معیارے تواس سے لازم آیا کہ حقیقت اسول مجات کی بھی حقل تل سے جانب کی جائے۔'' علی میں کہذاتی ہے اس ما تھتا ہو مکامنی ان کی مدین کا کا ہوا کے اس ما اعتمال کوالی مرم عالم میں کہذاتی ہے اس ما تھتا ہو مکامنی ان کی مدین کا کا ہوا ہے اس ما اعتمال کوالی مرم

عاظرین کے ذہن بھی اس اقتباس کا معتمون آھیا ہوگا کہ بھول سرزاعش کوالی م پر ترجے ہے۔ بالغاظ دیگر السامی تعلیم کو جا ٹمجنے کے لئے عقل عل معیاد ہے۔ اس کا خلاف ہی ما حقہ قیمنے آپ تھیے جس کہ :

"اب ہم کتے ہیں کہ وجود تد کم حضرت باری عمی تب تن دہر یہ کو آیک تیاں

پر ست کے ساتھ زواع کرنے کی مختائش ہے کہ عمو قات پر نظر کرنے ہے واقعی شعادت
صافع عالم پیدا نہیں ہوتی۔ جن ہے ظاہر مہیں ہو تاکہ فی الحقیقت ایک صافع عالم موجود ہے بلتہ
صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتا چاہئے اور ای دجہ ہے اس معرفت صافع عالم کا صرف
قیاں طورے دہر ہر تا ہے کہ ہوتا چاہئے اور ای دجہ ہے اس معرفت صافع عالم کا صرف
قیاں طورت دہر ہر پر مشتبہ ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی جس کے زویک معرفت الحق صرف
قلو قات کے طاحقہ تک تن ختم ہے اس کے پاس اس اقراد کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں
کہ خدا فی الواقعہ موجود ہے بلتہ اس کے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ جو اوگ تعلق میں اور اس کہ جب دہر یہ یہ ہر یہ غہر ہو گا کہ تا ہدا ہوں ہے دوی ہوی کہ خواہ کس اور اس خواہ کی خارف نہ جسکہ جائے۔ کی دجہ ہے کہ جو لوگ تعلق صد باطری کا اختیات وال کر بعیر تصنی کرنے کے خارے دہر ہے انہوں نے دوی ہوی کا خواہ کی بادر اس مدباطری کا اندن کا ایک ہے آرائی جس اور کے اندن کا ایک کے زائد کے گار کرنے کا در خاندان کا ایک ہے آرائی جس اور کر برا بھوگ کے اور کا نشان کی اور کا نشان کا در کا کوئی اور کا برائی خواہ کی نہ کو اور کی کھوگ کے اور کا نشان کی کئی دور کر انہوں کے دور کے اور کا نشان کی دور کر مرے اور کا نشان کی کئی دی کا خدول کی کشان کا کہ کا کھوگ کی در بھوگ کی در بھوگ کی در بھوگ کی کھوگ کی کھوگ کی کہ کہوں کو کہا کہ کا کھوگ کی کھوگ کوئی کا کھوگ کی کھوگ کا کھوگ کی کو کھوگ کی کھوگ ک

(براچیه احدید ماشید نیرا اص ۱ ۱۵ تا ۱۵ انجوا کی ج عم ۱۵۵ ا ۱۵۲ ) .

ہفضف: ناظرین کرام!اس عبارت کو ہور پڑھیں سے فوستے مساف یا کیں ہے۔ کہ سر زا قادیاتی نے مثل کو بہت کم درجہ ٹیں رکھ کر ابتا گھٹالیا ہے کہ وہ خدائی ہتی کا ثبوت م دیے ہے بھی قاصرے۔ مالانک پہلے ای تعقی کو معیارہ تا بچے ہیں اور بدیات ہر الل علم پر واضح ہے کہ معیار کار حبر ڈی معیار (شبت) ہے اعلی ہو تا ہے۔ کو تکہ شبت کا حسن وجھ معیار تن سے پر کھا جاتا ہے۔ اہل منطق نے منطق قوانین کو استدالاں کا معیار بتایا ہے۔ کو تک منطق کی تعریف ہے :

" آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطاء في الفكر "" (تمذیب منعق) ( مینی علم متعلق ایک ایها علم ہے کہ اس کا کھاظ رکھنے سے انسال کے استد لال دور گفر میں خلطی تعییں ہوتی۔ اس کے خلاف آگر کوئی کمے کہ علم مشلق کے قواعد ہے استدلال میں عامل شیں ہوسکا۔ تو یہ علم منطق کی میری تو بین ہے۔اب ہم بناتے یں کد مرزا تھویائی کابر کلام البام تداوندی کے بھی خلاف ہے۔ مالا کد آپ البام علی کی تائید على لكورب بين - بن كى تتعيل لما حظه بور قرآن جيدے جن امور كايقين والياہے - بن سب کے لئے کلہ طیبہ بلود حوال مقرر کیاہے جس کے دوج ہیں۔ پہلا ہڑ لا الله الا المله! ے۔دومراہجمعت وسول الله! پہلے 1% کے انجات کے لئے فرخاوے :"وعوالذی عدالارض وجعل فيها رواسي ولنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين النين بغشى اليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون الرعد؟"(أَكُن کے پھیلانے پہاڈوں کے نسب کرنے ورباؤل کے بیادی کرنے اور مختف متم کے پھلول کے بید اکرنے میں فکر کرنے والوں کے لئے بہت سے نشانات ہیں۔ اور سر بڑے اثبات ك لخ الثلاب : "قل لنما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفوادئ في فتفكروا ما يصاحبكم من جنة ، أن هوالا نذير لكم بين يدي عذاب هددید و ب۲۲ ع ۱۲ "(اے منکروا تم اکیلے اکیلے یادودو الی کر غور کرد کہ تسارے ساتھی ( بینجبر ) کو جنوں تمیں ہے بلند وہ سخت عذاب ہے ڈرائے ہے۔ )ان دونوں آبنوں میں فکر ۔ کرنے والوں کو خاص توجہ و لا فی گیاہے کہ اپنے آگرے سٹلہ الوہیت اور رسامت کو سمجیس ۔ فَرُ أَكُرُ غِيرِ مَغِيدِ هُنَلِ جِوتِهِ. يَجِي ابن سے يقين كاورچه حاصل نه ہو مكما تو كام اللہ عبداس كو

عم کاؤر بیدنریتا یا ۱۲ ۔ قکر کے متی الی شغل کے تزویک بیا جی : " در بیب اسور معلومة الاقبات المعلاوب "

لیں! معلوم ہوا کہ خودالہای کتاب نے فکر کوؤرمیہ ایمان متایا ہے۔ یعنیٰ فکر دی ہے حکمہ اسلام کے دو ہز خاصہ ہو تیکھ چیں۔ مرزا خادیائی نے جس اسر (الدم) کی حمایہ عیں فکر اور قیاس کی نڈلیل کی بھی اس نے ان دونوں کو قوت دے کر ٹائید قرمادی۔ اب مرزا خادیائی عالم ہرزرج میں سے عمر بڑھتے ہوں محے :

> یم نے چاپا تھا کہ ماکم سے کریں سکے فریاد حیث ہے وہ مجی تیرا چاہتے وال لکا

> > ایک اور طرح ہے

مر ما قادیانی کافی العمیر بے کہ گرو قیان بغیر تا کیا المام کے بقین کے درجہ تک فیری ہنچا گئے۔ آپ کے بدو علی تھی بہت کر درجہ منقوش ہے۔ آپ نے خیل شین فر نیا کہ المام کے خاخب وو تتم کے اشخاص ہوتے ہیں۔ آیک فود صاحب المام ہیں جی جس پر المام نازل ہوتا ہے۔ دو سرے اس کے سنے والے ۔ خیم (صاحب المام) کے حتی شی تو آپ بیا نازل ہوتا ہے۔ دو سرے اس کے سنے والے ۔ خیم (صاحب المام) کے حتی شی تو آپ بیا کہ سنگتے ہیں۔ لیکن سنے والے تو اپنی منتقل و فکر خلاے کام نے کر بقین کا درجہ یا کیں گے۔ النا کے فکر کی تر جب یوں ہوگی کہ بید منتم ہیں تھا والے ان انسام کانام نے کر خور المین کار خوا نے میں منائم ہے ای تشم کا منتم کام منتم کی دو تو اللہ منتم کی دو تو اللہ کی ایک ہے۔ اس کے فکر منتم کی اس منتم کی دور فکر کی دعوت وی می آب ۔ لفت بیا ہے کہ خود بھی کتاب (بر این المرب کے میں ۱۳۱۳ کے دور قدر کی کتاب (بر این المرب کے میں ۱۳۱۳ کے دور این المرب کے دور این المرب کے کہ موری کا علم حاصل ہیں کہ ان کی کتاب دو جوب و کی کر موری کا علم حاصل کی جا جائے ہے ۔ و کیل انتی اس کو کتاب دو جوب و کی کر موری کا علم حاصل کی جا جائے ہے ۔ و کیل بی تینیات کی حتم ہے ۔ خود مرز ان کا دیا بی ہے کہ خود معرف میں کا جائے ہے۔ و کیل بینات کی حتم ہے ۔ خود مرز ان کا دیا بی ہے جور مرز ان کا دیا بی ہے دور مرز ان کا دیا بی ہے کہ خود معرف میں کہا جائے۔ یہ و کیل بی تینیات کی حتم ہے ۔ خود مرز ان کا دیا بی ہے جس معرف میں کیا جائے۔ یہ و کیل بینیات کی حتم ہے ۔ خود مرز ان کا دیا بی ہے دیکس کی جس معرفت میں کا جائے۔ یہ و کیل بینیات کی حتم ہے ۔ خود مرز ان کا دیا بی کر خود ت مورث کی کا جائے۔ یہ دیکس کیل بیا جائے ہے ۔ خود مرز ان کی تاد بیات کی حتم میں دیا کہ کیا جائے۔ یہ دیکس کی خود ت مورث کی کا جائے کے دوروں کیا کہا ہے۔ خود مرز ان کا دیا بیات کے جس میں کیا جائے کی خود مورث کی کا جائے کے دوروں کیا کیا ہے۔

نزائنج ٣ مص ١٢ يراي وليل كاذ كركياب.

۵....الهامی كتاب ای ولیل خودمیان كرے

اس منون كاسطلب بيدي كر الول مرزا كادبان الهاى كماب وين موتى ب جو فود على ابناد عوي ميان كريد اور خود على وال كل ديد مرزا تاديا في سنة اس اصول كواتي مختلف تسائف میں وی دی۔ آمیزی سے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کر ان کے انباع مرزا تادیانی کے علم كام كاب طرواتميان متات إلى- بم كل مرحيه متاجك بي كداس اصول ك موجد علا مدان ر شداند کئی ہیں۔ ان کی کتاب فلیفران دشد عی اس کا جوت مانا ہے۔ نیر جمیما اس سے مطلب تبیں ہے بلعد بہارا مقصد مرزا کادیائی کے استدانال پر محکو کریا ہے۔ علم کلام ش ولیل کے واسطے تغریب تام کا ہونا ضرور ک ہے اور تغریب تام کے معتی ہے کہ دلیل کے تمام مقدمات می ورنے کے علاورد لیل این تمام افراد کو جامع مواور غیر افراد کو مانع مو۔ اگر جامعند موالوالك وليل يرجوا متراش دارد مواس كو فتش اصال كعقه جيرا- مرزا تعوياني كاس وليل ير لتعنى إجال ماف واروبو تاب كو كله آب مايد الماي كتب كومات بين والاكل الناعى ب<sub>ه</sub> دمغت نهيل <u>إلما</u> جاتا\_ بهاست مرزا كادبانى كوجى مسلم ببدر چنانير آب كتب مهايد كو ناقش كيتے جيد ( الماحظ يور اين كاماشير نمبر ٩ من ١٠٩ ١٠ تزائق ج اماشير نمبر ٩ من -۱۱۰۱۱) اس لئے آب قرآن جیری کواس دمف سے موصوف استے جیداس اصول کو قرآلن بجيدكي فشيلت يا تصوميرت عمل بيان كرسے تواجعا بوتار بيخ بول لکھنے كہ قرآن جميد ش به مغیلت یا خصوصیت ہے کہ وہ آسینے و محولٌ کی دلیل ایج پیان کر ٹاہے اور دوسری الهامی كتب اس وصف سے خالى بي تو ايدا كينے سے تعقى ابھائى اور دند بوتا ركين سفطان القلم كوكون سمحاتا:

٣ ..... كلام الني كابيه مثل جو نا ضروري ہے

مرزا چادیاتی نے اس بات پر زور دیا ہے یا بول کھے کہ بطور والیل بیش کیا ہے کہ

## 2 ..... نجات کے لئے یقین جا ہے

اس کی قطر معظم ذا تاہ پائی ہوں کرتے ہیں: "میقینی طود پر نجات کا امید یقیمن کا ل پر اس لئے مو قوق ہے کہ عدار نجات کا اس بات پرہے کہ انسان اسپے سولی کر یم کی جند کو عمام دنیالور اس کے عیش و حشر ہے اور اس کے مال و متاج اور اس کے قنام تعلقات پر بہا ک سکے کہ اسپے نئس پر محل مقدم سمجے اور کوئی حجت خدا کی حجت پر قالب ہوئے نہا ہے۔" (دا این احد ماہی ماہی ماہی ماہی اس ۱۹۰۰)

المنفقال: برد موق اگر صاحب الهام کے لئے مخصوص ہے تواحتر المی نہیں۔ کر آپ کی مراد حام ہے کہ صاحب الهام ہویا غیر ہو تو متوش ہے۔ کیونکہ تمام امت کو بر درید ماصل تہیں ہے رای لئے قرآن مجیدی نص صرتے شے ارشاد ہے: " بنشانون انہے ملاقق دیمیم ، ب ۱ ع ۵ "(خواس سلنے کا عمن خالب دیکھتے ہیں۔)

عمن داغ خیال کانام ہے جس کاورجد یقین سے کم دو تاہے۔ اس پر کھی قریق جید نے نجات متفرع کی ہے۔

## ۸.....ایک سوال ادراس کاجواب

مرزا تاویا لی نے برا ہیں احرب میں ۱۳۱۳ ۱۳۳ اخزائی آج اس ۱۳۵ تا ۲۵ سوار چند حشیلیں تکسی بیرید جن کا تلامہ مطلب یہ ہے کہ واقعات اور مداکس، تینز فلسفیہ اور الرامیہ کو نہ جائے والا 'جائے والے کی طرح میان کردے تو مانٹا پڑے گاکہ اپنے تھن کو امور طبیہ پر 'طلاع ملی ہے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت تھنے نے باوجود نا فوائدہ دولے کے مسائل وقیقہ العامیہ متاہے۔ جس سے معنوم دوا آپ تھنے پر خدا ک خرف سے العمام ہو ناتھے۔ اس مقام پر آپ نے ایک معترض کا سوال نقل کیا ہے۔ جس کے التحافار ہیں :

"شاید کوئی معترض اس تعید بریداعز اض کرے کہ این سن اور آسان منقولات کابیات کر ناجو نہ بیل کیکو اسٹن مدائل اور حرقوم تیں۔ باربیہ ساعت بھی شکن ہے۔ جس شرا کلمیا پڑھا ہونا کچھ شروری نمین رکے تکہ ناخوالاء آدی کئی واقعہ کو کئی قوالاء آدی ہے سی کر بیان کر سکتا ہے۔ یہ کچھ مساکل دقیقہ علیہ قسیل بین بھی کاجا نتابغیر عقام با قاعدہ کے محال ہو۔"

المنتقف: یہ اعتراض ایک ایسے فینس کی طرف سے بھی ہو سکا ہے ہو تر آن مجد کے سواکس اور اسامی کر ب کو مانیا ہو اور ایسے فینس کی طرف سے بھی جو خد آکو تو مان ہو۔ محرکمی کتاب کو انسامی نہ مانیا ہور ای طرح ایسے فینس کی طرف سے بھی دار د ہو سکتا ہے جونہ خدا کو دن ہو اور نہ کمی انسامی کتاب کو سینی و حربے ہے اعتراض کی و سعت۔

اب مرزا تارینی کاجواب سنے اگر سے جواب دیتے ہوئے معترض کوایک خاص متم علی محدود کر دیدہداس سنے جواب تا تھی ہے۔ مرزا تارین کے انفاظ میریں :

'' ہے معترض سے یہ سوال کیا جائے گاکہ شہاری کٹاول بھی کوئی الکی باریک مدافقیں تھی بیں یا نہیں جن کو بچر اعلیٰ درجہ کے عالم اورا جس فاصل کے جراکیہ مخص کا کام شمیل کہ دریافت کر سکتے بہلا انہیں اوگوں کے ذکن ان کی طرف سبقت کرنے والے جی۔ جشول نے زماند دراز تک ان کڑاوں کے مطاحہ جی خون جگر کھایا ہے اور مکا تب علیہ علیہ کا کی استادوں سے چرما سیکھا ہے۔ ٹی آکراس سوال کا یہ جواب دیں کہ انکیا اسی درجہ کی دیگی معدا تحقیق تباری کڑاوں جی صوحرہ نہیں جی۔ باتھ ان جی تمام سوئی اور مرسری نور بر مر باتمی ہو ی ہوئی ہیں۔ جن کو موام الناس کی اوٹی النقاعہ سے معلوم کر سکتے ہیں اور جن پر
ایک کم خم ان کا کئی سر سری تغرید کر ان کی = تک کئی سکا ہے اور جن کا جا تا ہو افسیات
علیہ علی وافل نسی ہجتے خات کا مشل ان کہا ہوں کے جیسے ہیں۔ ان عی قصے کمانیاں آتھی جائی
جیں یا ہو بحض اخفال اور موام کے مطابعہ کے لئے ہوئے ان کیا اس کی کہوں عی بارک کو گرزی
کی میں ہیں جن پر احاط کرنا چر عن اعلی ووجہ کے اٹل علم لوگوں سے جن کی عمری افسی سے میں ہو ہوگا ہیں جن کی اور جن میں ایک صدافتیں گئی ہیں جن کی تھہ لور
عمر و تھر کررج کرتے فر مودہ ہوگئ ہیں اور جن میں ایک صدافتیں گئی ہیں جن کی تہہ لور
مشور تک وی ہوگئی ہیں جو نمایت ورجہ کے ڈیرک اور عمیش النسی النسی ہیں جن کی تہہ لور
اس جو ایس کے فود ہوارا مطلب جاسے ہے۔ کو نکہ آگر ایک این کا ورنا خواجہ آو کی ان خوات کی اور خواجہ آگر کی این کی اور خواجہ آو کی ان خوات کی کہوں جائی اس علم بھی میان خیس
کر سکتے صرف خواص کا کام ہے۔ تو بالا شہر بیان اس اینسی کا جورے اس بارات سے کو وہ داخی ہے کہ وہ اختی ہے۔ "
کر سکتے صرف خواص کا کام ہے۔ تو بالا شہر بیان اس اینسی کا جورے اس بارات کے کو وہ اختی ہے
امور طبیعہ میں واض کہ و گھاور کی فقیل سیوس کا مطلب ہے۔ "

(دراجها حدیدش استان ۱۳۵۰ میشودش جامل ۱۳۹۲ ۱۳۹۸)

عنقف : ناظرین خود طاحظ فرمائین که جارے ای وعویٰ بی کد مرزا تاویان سند معترض کے وسیع اعتراض کو تک کرتے جواب دیا ہے۔ یکی فٹ ہے ؟۔ سروست ہم اس پر صف تسین کرتے کہ بیرجراب میچ ہے یا علو ؟۔ محر اس بھی فک نسی کہ جواب کو محدود کردیا ہے اور ان اشکاس سے مخصوص کردیا ہے جو کمی کتاب کو السامی ماشتہ ہوں۔ بیامر چیل معنف کی شامات معربیہ ہے۔

مرزا قادیانی کے مریدو!

ہم پہلے لکے آتے ہیں کہ دہاری تنقید کو مرزا تادیانی کی مقیدے مندی سے الگ ہو کرد کھنڈ اگر اس مقیدے مندی ہیں جاتا ہو کرد میکو تو تقید بھی نہ تھااور تساد اطرز عمل اس

شعركا معداق بوكا:

بھے 9 ہے حور ممنوں کو کیل تھر اپلی اپنی بہتد اپنی اپنی 9۔۔۔۔۔مرزا قادیانی کا حسن کلام

جملہ معترضہ: یہال پیچ کر ہاری تقر مرزا تادیانی گااس میارے پر پڑی جو مرزا تادیانی گااس میارے پر پڑی جو مرزا تادیانی گااس میارے پر پڑی جو ہو اتادیانی کے حسن کلام کا نمو ہے۔ آپ کلام اللی کی فصاحت دیا ضدہ فیر اکاؤ کر کرتے ہو ہے اس کے متکروں کو اس شریق اللی شریق کا طب کرتے ہیں جو اسپنا اندر فاص کمینیت رکھتی ہے۔ جیکہ موام اللی می طرف ہے۔ جیکہ موام اللی اسلام کی طرف ہے۔ جیکہ موام اللی اسلام کی طرف آسپنا کا اسلام کی طرف آسپنا کا کا کا کا کا متن شمیل کھا تھا ہو اسلام کے خلاف آسپنا کی کوئی تھا تھا ہو کہ فیر مسلموں کے یہ خلاف بھی اس وقت تک کوئی تھا ہو دکر فیر مسلموں کو تعیف شائک ندیو تی تھی۔ اس کے جا جود آپ کی طبیعت کی تیزی طاحتہ ہو کہ فیر مسلموں کو اطرف کے خلاف کا طرف کے خلاف کو اس کا طرف کی مسلموں کوئی تعین دکر مسلموں کو خلاف کا طرف کی کرنے کی خلاف کوئی تعین دکر اسلموں کو خلاف کوئی کا طرف کی کرنے کی خلاف کوئی تعین دکر کے فرائے ہیں :

" فاظولور عمل کے اندھوا کیا تسارے فزدیک خدا کے کام کی فصاحت با خت سمی کے برول اور پال سے میں ورجہ بھی کم تراور خوفی میں فرد ترہے۔"

(داين احديد ص ۵ ۵ الزيني چاص ۱۹۰٬۱۸۹)

اس کے بعد جب آپ نے ملاہ سے مخاطب نٹروٹ کی ٹو آپ کی طبیعت عمل مختی نود کام عمل جن کی بست و در گئا۔ جم کا نموند یہ فخر ہے :

" توبد ذات فرقد مولویال! م کب تک حق کو چھیاؤ کے۔ کب وہوفت آسے کا کہ تم میودیانہ فصلت چھوڈ دیکے۔ لیے محالم مولوج! تم پر افسوس کہ تم نے جس ب ایمالی کا پیالہ پیا ویک مجام کالافعام کو پلایا۔ " (انہم آسم مائیہ میں استواق ہے اصافیہ میں اس

ال يريد كمالية جاز بومج :

کے دو منہ خانے دیتے دیتے گائیاں ماحب! نہیں بھی کو بچی کمی فجر پیچے وہی بھوا

#### ٠١..... خاتمه كتأب برامين احمريه

ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ مرزا کادیا کی سے مطبوعہ راہیں احمد یہ ہیں کھاہے کہ حرابین احمد یہ جس میں حمل سودلا کل حقیقت قرآن اور صدیقت نبوعہ محد یہ وہے گئے بیس ہم محمل طور پر تصنیف کر چکے ہیں۔ می ۱۹۳ میں ۱۹۹ میں ۱۳۲۱ فزائن جا می ۱۲۲۲ کا ۱۳۶۱ دغیر ولیا حقہ ہول۔

اب حقیقت واقد سنے اتب کتاب با اے مسالات افزائن ناص ۱۱۱ ہو کھتے ہیں۔

ہاب لول : الن دائین کے میان میں جو تر گن شریف کی حقیقت اورافعنلیت پر
ہیر وفی شدو تھی جیں۔ اس کے بعد چند آیات می ترجر کو کر می ۹۲۵ فزنگن ناص ۱۵ مالا میر
سما ہے کا فاقر ایسے نالیندید و طریق پر کیا ہے جس پر کوئی قابل مصنف فوکیا مسمول مصنف می
شہر کر سما ۔ مثلا آپ کھتے ہیں کہ : "بھیے سو ٹی بخیر و ماکد کے نکھی اور ناکلاہ ہے اور کوئی
کام سینے کا اس سے انجام پذیر شیس ہو سما ہائی طرح مثل قدند افر جائز خواک کام کے
سمز اول اور غیر معمل دور بھی ہو سما ہوا۔

ہاتے استدلالیاں جوہیں ہود آبانے جوہیں سخت ہے تعکیں ہود

هنشک :ناظرین خور کریں کہ آپ نے انجاز تعنیف کا کنٹی کس طرح منجد حاد میں چھوڑ کی ہے۔ جس برے کہتھاہے :

> درمیان قمر دریا شخته بندم کردؤ بازمے گوئی که دامن فرمکن پشیار باش

حسب وستورید ہی نمیں تکھاک یاتی مضمون آئندہ جلدوں بیں شائع ہوگا۔ یہاں کے کہ افخر بیں شائع ہوگا۔ یہاں کے کہ افخر بیں "باتی وارد" ہی نمیں تکھا۔ اس کے حص سنال کے بعد براجین کی پانچ میں جلد شائع کی۔ اس کو صرف اپنی مسجائی کے ذکرے پر کرویا۔ چو تقی جلد کی انتظام کو انتظام کو انتظام کی مرزا سمیں ان سکتی جلد کی انتظام کی مرزا سمیں ان سکتی جلد کی انتظام کی مرزا سمیں ان سکتی ہے۔ اس کے باوجود کا آبا ہے کہ مرزا تکریاتی نے ایک ہے نظیم کتاب (براجین احمدی) شائع کے اسلام کی بہدیدی کا خدمت انجام وی ہے جس پر ہے ساتھ ہوائی ہے انتظام کی بہدیدی کا خدمت انجام وی ہے جس پر ہے ساتھ ہوائے۔ مندے لگائے۔

اللہ مے ایسے حق پ یہ ہے بیائیاں سدہ اواز! آپ کی کے خدا تو شمی

یاظرین! ہم نے بلورائتھارچنو تمونے چیش کے چیں۔ درشقدیقی حبایا غی الووایا ۔ (ابھی بست میلریک پانٹی تھی دہ کئیں۔) مرزاقی کے مریدو! مجھی فرصت میں من لیٹا عدی ہے داستان میری

خليفه قاديان اورامير جماعت لامور عدور خواست

آپ دو نوں صاحب کو چند سائل ہیں باہم مختف ہیں۔ ای لئے آئے وان ایک دوسرے کو مباحثہ کا ہیں۔ ای لئے آئے وان ایک دوسرے کو مباحثہ کا ہیٹی فریخ ہے دیے ہیں۔ کر اس امر پر سٹنی ہیں کہ سرزا قادیا آئی تقینیفات خواص اور عوام کو صفیہ ہیں۔ ای لئے قادیا آئی اور کی ور نواست سٹنر گ کو کررسہ کرد چھوا کر شاخ کر دہی ہیں۔ آپ لوگوں کے اس نفل پر ہاری ور نواست سٹنر گ ہے کہ دوسر اچین احمد ہے جس کا مسود و مرز ا تادیا آئی تیار کر چکے تنے اور جس کا اگر کر مرز ا تادیا آئی نے اس کا کہ بھی تیں جس اس کا میں اس اور اس سامر فیر و پر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم چھلے لکھ چکے ہیں، جس کی عدم اشاحت کا احتراف اور آئی میں اس میں میں اس کی عدم اشاحت کا احتراف کو در آئی میں جس کی اس میں کہ سروہ کو شائع کر دیں۔ میں اس کا میں ہوں کو شائع کر دیں۔

تاکد اسلام کی خد مت کمش ہو جائے۔ جس کے لئے سر دا تا دیالی مبعوث ہوئے تھا اور آپ فیاس کمک کی تقریف کرتے ہوئے مندر جدویل اطلان کیا تھاگ .

الله من كتاب على الى د هوم دهام سه مقانيت اسلام كا جوت د كلايا آيا ب كر جس سه يعيشه كر مواد لات كاخا تر رفت عليم كرسا تحد دو جائه كار"

(اشتارع ش خردری المحقد را این احرب می و ترائی جام ۱۹) اگر آپ لوگوں نے بداسلای خدست انجام نددی لور ہمار ایقین ہے کہ شمیر دیں سے لوجم یہ کمنے پر مجور ہوں ہے کہ مرز الکویا ٹی کا بدیان احتفاقہ سخیل سود و کماب حقیقت تھی بلتھ شاحرانہ مخیل نقلہ جس کی شال حرب کے مشور شاعر حقیق کے کلام بھی آئی ہے جو کھتا ہے کہ :

> أنا معفرة الوادي أنا مأزوهمت وأذا نطقت فانني الجوزا

> > تنقيد آئينه كمالات اسلام

اس کتاب کام اپنا معنون بنائے کوکائی ہے کہ یہ کتاب اس فرض سے تکھی گئ ہے کہ اس عمل اسلام سے کمالات بنائے جا کیں۔ اس کے ہم نے اس کولاے خور انگرے پڑھا۔ حمراف وس ہے کہ اسمی اس عمل حد تکلمانه طریق استدال کی حیثیت سے کوئیا کمال تنفر نسمیں آیا۔ بال اسلامی کمالات ویش کرنے کی جائے آپ نے اپنے کمالات کا افراد کیا ہے۔ بالغالاد تکرانی مسجمت موجود دکاڑ حظورہ ویا ہے اور اس کو اسلامی کمالات کا نموز قرار دیاہے: جمالا ختصار دری ڈیل ہے :

ا... صداقت اسلام پردلیل

" دو خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہستی اور فدرے کے بکو آجر بھی کا برواں ہول۔ پہلے ذبات کے نشان دوسرے زبانہ کے لئے کافی شمیں ہو سکتے۔ کیو کہ تجر معامنینہ کی ہاتند نمیں ہو عتی ورامتداد زبانہ ہے خبریں ایک تصبہ کے رتک میں ہو جاتی ہیں۔ ہرا یک نی صدی جو آئی ہے تو گویا یک نی دنیاشرور ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام کا خداجو سجاخدا ے۔ برایک نی دنیاے کے سے نشان و کھا تاہے اور بر ایک صدی کے سر پر اور خاص کر اسک صدی کے سریر جوابیان اور دیانت ہے دور پڑتی ہے اور بہت ک جویکیاں اپنے اندو ر کھنی ہے ایک قائم مقام تی کا پیدا کرویتاہے جس کے آئینہ انطرت میں ٹی کی شکل طاہر ہوتی ہے اور وہ جائم مقام تی متبوع کے کمالات کواہیے وجود کے توسلا سے نوحوں کو د کھا تاہے اور تمام مخالفوں کو سے لی اور حقیقت نمالی اور بروہ ور کیا کے روے طرح کر ۲ ہے۔ سجائی کی روسے اس خرج کہ دہ ہیج تی پر ایمان نہ لائے ہوئی دود کھلاتا ہے کہ دہ بھی سیاتھالو دائن کی سیاتی پر آ - اَلْ نَشَانَ مِدِ مِينَ ءَر حَمْيَقتِ فِما لَي كَلِ روحه اي طرح كه اس في متبوع كے تمام معلقات و کینا کاخل کرے و کھلاریتاہے اور تمام شہرات اور احتراضات کا استیمال کر دیتاہے اور مردہ در کیا کے روسے س طرح کہ وہ مخالفول کے تمام پر دے جھاڑہ بتاہے اور وتیا کو د محلاد بتاہے کہ دو کیے ہے و قوف اور معارف وین کونہ سمجھتے والے اور خفلت اور جمالت اور تادیکی میں ا کرنے والے اور جناب الی ہے وور ومجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی کاشہ مکاٹے امیہ کا فلعہ عدیا کر آتا ہے اور ؟ کی فور میارک اور مستجاب کلد عوات ہوتا ہے اور نمایت مغائی سے الن بالول کو علهت كرك وكلفاه يتاب كمه خداب ادروه كالر لوربهي فورسن لود عليم اور بديربالاراوه ب اور ور طنیقت دعائی تول موتی میں اور المراہسے خوارق طاہر موت زیرا۔ می مرف اتنای شیں کہ وہ آپ بھی معرفت اپر ہے والدال ہے۔ بیجہ اس کے زیند میں دنیا کا بیان عام طور م دوسر ارتک مکٹر لینز ہے اور دو تمام خوارق جن سے دنیا کے لوگ مشکر مٹھے اور ان مرجنے تھے لور ان کو خلاف فلیفہ اور نیچر کیجھتے ہے ہاکریں۔ زی کرتے تھے تو بلوں ایک قصہ اور کہائی ہے ان کوبائے تھے۔اب اس کے آئے ہے اوراس کے مجائزات طاہر ہوئے سے مد صرف قبول على كرت بين بلهدين كالماطاف يرود فالديانسة كرت بين كرو كين والأل تعي جس كو ہم حکمتری سمجھتے تھے اور در کیسی بے وقونی تھی جس کو ہم عم ادر حکست اور کاٹون قدرے

خیال کرتے متھے۔ نوخیءہ خلق اللہ یا ایک شعلہ کی لحرح کر تاہیا درسب کو تھو ہیں حسب استعدادات محلفد اليزرنك ممالي آج ب-اكريده والاكل من آزمايا ماحادر فالف مما ڈ الما جاتا ہے اور نوگ خرح طرح کے و کھ اس کود سینے طرح طرح کی باتھ ماس کے حق بھی کتے ہیں اور انواع اقسام کے طریقوں ہے اس کو سٹائے اور اس کی ذات جاسعہ کرنا جاہے جیر۔ لیکن چونکہ وور بان حق اسیفرسا تھ رکھتا ہے اس لئے آخر ان سب پر غالب آتا ہے اور اس کی سیائی کی کرنس ہوے زور ہے و تیاش کھیلتی جی اور جب خدا تعالی و یکتاہے کہ زمین اس کی صدافت پر محوای شیس و چیز حب آسان والوں کو تھم کر تاہے کہ وہ کوائی ویں۔ سواس کے لئے ایک روشن کوائل خوارق کے رنگ شراہ علامی کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق ومعارف کے رنگ میں آسین ہے اتر تی ہے بوروہ کو ابن ہیر دل اور کو تکوں اور اند حول تک چکی ہے اور بہتے ہے ہیں جو اس وقت جی اور سھائی کی طرف کھنے جاتے ہیں محر مبادک وہ جو پہلے ہے تھول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کوہ جہ نیک عمن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کاایک صد متاہے اور یہ اس کا فعل ہے جس پر جاہے کرے۔اب اتمام جمت کے لئے سی بر ظاہر کرنا جا ہتا ہوں کہ اس کے موافق جوانھی میں نے ذکر کیاہے خدائے تعالی نے اس زباند کو تاریک پاکر فور د نیا کو غفنت فور کفر اور شرک جی غرق د کچه کراد را بمان اور صدق اور تقری اور رامعیادی کوزائل موتے موے مشاجرہ کرے جمعے بھجاہے کہ عود دوبارہ دنیا ش علی اور حملی اور اخلاقی اور ایمانی سیائی کو قائم کرے تور تااسلام کوان لوگوں کے حملہ ہے عاے جو فلسفیت اور نیے ویت اور اباحث اور شرک اور و بریت کے لیاس علی اس الی ( آئینه کمالات می ۲۳ ۲۳ ۵۱۹ مقرع کن ج ۵ میرامینه) بائ کوچھ نقصان بھیانا جاستے ہیں۔

چینقف : ناظرین کرام این سازے اقتباس کا مفہوم استد دال کی علی میں اتنا ہے کہ اسلام این لئے سچاغہ ہب ہے کہ این میں بائمال انسان پیدا ہوئے آئے ہیں۔ اس ذیانہ عمد ان کی مثل میں ہوں۔ مرز تادیائی کے وعویٰ سیجیت کی تقییہ ہم ہے متعدد در سائل المانات موراہ فیرہ شن کر میکے ہیں۔ یہاں منرورت نہ متی محرج کا مرزا تادیائی نے اسپ دعویٰ سیجیت کو اسلام کی صدافت پر بھل استدان کی چین کیا ہے۔ اس لئے اس پر جب کر ڈاس کتاب سے موضوع جین آسک ہے۔ نہ کور میاناد مو کا کامویار بھی آپ نے ای کتاب جی بتایا ہوا ہے۔ آپ فرہ تے جین :

''بد خیاں ہوگوں کو واضح ہوکہ ہمارا صدق یا گذب جائے ہے گئے ہے۔ ہے دوجہ کراور کو کی گئے استخان ( سعیفر ) نہیں دو سکتا۔''

(أَ مُنَهُ كَمَانا مِنهُ السَّامِ مِن ٨٨ مَ مَوْزَنُونِ مِنْ ٨٨ مَ المُورَانُونِ مِنْ ٨٨ مَ ٢

تعفقل : ہم ایک پیٹھ کی طور مثال ای کتاب سے ویش کرتے ہیں۔ مرزا کارائی نے ویٹھ کی کہ محمل میں ہیں ہند العمیک او ٹیاد ہوری میرے تکاری میں خرور کے گا۔ اس کو آپ نے اپنے صوتی یا کذب کا سیاد قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ کی سائل کے جاب ہی کارک ک

الله بینگونی میرے مدل اور کف کی شاخت کے لئے ایک کافی شادت ہے دکیو کہ حکمت حمی کہ خدا اتحالی کفاب اور مفتری کی دو کرے دلکی ساتھ اس کے جمل ہے میں کتاہ مول کر اس پینگونی کے متعلق دو پینگوئی اور ہیں جن کو جمل اشتمار ۱۰ بولائی ۱۹۸۸ء جمل شائع کرچکا ہوں۔ جن کا مفتون کی ہے کہ خدا تحالی اس مورت کو ہیں ہ کرکے میری طرف و آگرے گا۔ اب اضاف ہے دیکھیں کو نہ کوئی اشاق اپنی حیات پر حتمہ کر سکتاہے اور نہ کی دوسرے کی نبست و موئی کر سکتاہے کہ وہ فال وقت تک نہ ندورے کالے فلال وقت تک مر جائے گا۔ مگر میری اس پینگر تی جن الیک بات جو و موٹی ہیں۔ اول سے انکان کے وقت تک میر از ادارہ بنال دوس انکان کے وقت تک اس ان کی کے باپ کا بطوی سے مراج و تھی میں میں تک نسیس دہنہ سوم سے بھر تکان کے بعد اس ان کی کے باپ کا بطوی ہے مراج و تھی میں میں تک نسیس تک کہ عمداس سے تکارح کرول اس افر کی کاڑند اور دنا۔ عشم ۔ ۔ گیر سح میر کردیدہ ہونے کی اتحام موں کو آخر کیا ہے۔ تمام موں کو آڈ کر کیا جود بخت مکافت اس کے اتکارب کے میر سے ٹکارٹ عمل آجا ہے۔ (آئیز کالات موں موسم ۲۳۵ مواثق ج مرابعاً)

المنتقف اکویہ عبارت مرزا کا دیائی کا بائی احتمیر بتائے کے لئے کائی ہے۔ ۲ ہم ازید تو بیچ کے لئے ہم ایک اور کتاب کی عبارت ہی تیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے کتاب میں انہا سائنتم بھی بھی اس پیشکوئی کا ذکر کرے مدینہ منوروزاد حداللہ شرقائے وربار بھی کم یہ نے دربسری کرادی ہے۔ چانچہ آپ کے اصل اخلابے ہیں :

کا خاد ند مادار بیل ۱۹۳۳ ای موقع پر جم بعد مسرت اظهار کرتے بین کہ مسوت محرّ مداوراس کا خاد ند مادار بیل ۱۹۳۴ او تک تلاح محم خاد دو نول زندہ بین۔ نہ مسامت ند کورو کا خاد ند فوت جوالار نہ خود بدورہ جو کر سرزا قادیا تی کے نکاح میں آئی۔ بلتے سرزا تادیاتی خود عل ۲۶ می ۱۹۰۸ او کو عدم کبو تشریف نے میں۔ جس پر آج ۵ ماس کی کورسے بین۔ اس موقع پر بیا کہنا ہمارا حق ہے کہ سرزا تادیاتی نے جس دیلی کواتی صدافت پر بیش کیا ہے اس کو جم جود سوار شد ان کی محذیب پر بیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عدم اندوج بدیاں سراسات سرزا قادیاتی کی بودرک محذیب

حباب ہو کر ذیکھو یہ کیسا سرافعاتا ہے تخیر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے میں! باسطفاح علم کلام 'مرزا قادیا کی کے استدلال بھی تقریب تام نہ پاکی گئی جو نا قابلی معنف ہونے کا ثبوت ہے۔

## ٢... نشان طلب كرنافاسقول كاكام ب

مرزا آدبیائی نے باریک تفرے آئیہ فرص کلتہ پیدا کیا ہے۔ جے انہوں نے اسپید خیال جی اسلام کی ہوئی خدمت سمجھا ہے۔ آپ نے اس بارے جی جو بجو تکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کمی تی سے نشان با گلتا کار وحوں کا کام ہے اور نشان دیکھنے کے بعد ایمان متبول ضمن ہے۔ اس بارے جس آب کے الفائلہ جیں :

"ایمان ای بات کانام ہے جوبات پردہ خیب شی ہوائی کو قرائی امر جست کے دیوہ خیب شی ہوائی کو قرائی امر جست کے دیوہ پ الحاظ سے آبول کی جائے۔ میں اس قدرہ کچہ براجائے کہ مثلاً صد آل کے دیوہ کذب کے دیوہ پر خالب بیں اور قرائی موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر نبست اس کے کانب ہوئے کے بخر سے پاکے جائے ہیں۔ یہ تواہمان کی صد ہے۔ لیکن اگر اس صد سے بوٹ کر کوئی محتم میں فرانا ہے کہ نگان دیکھنے کے بعد اس کواران کے دیرے میں اللہ جل شانہ قرآئن کر ہے میں فرانا ہے کہ نگان دیکھنے کے بعد اس کواران کنع نہیں وے گا۔"

( كيد كمالات اسلام ص٣٣٥ والرائن ٥٥ ص العِدَ )

المستقل : اس بیان میں آپ کی بکو ذاتی غرض ہی ہے۔ چو تک مرذا قادیاتی نہوے درمائے کے بدی متی۔ اس لئے توگ مرذا قادیاتی ہے نشان ما گئے تھے۔ جس کا بچراکرنالن کے لئے مشکل تھا۔ اس لئے آپ نے اس قدیر سے ان کو ددک دیا۔ یہ مشمول آپ نے خودا کیل مٹی سے اخذ کیاہے۔ جس بٹن یہ فترہ سیج کی طرف مشوب کیا گیاہے کہ (انجيل تهاب استغروا)

"آج كل كرا مكار نشانه الكنة إلى ..."

ما یا نکہ قرآن مجید بھی نہ کور ہے کہ میچ کے حوارج ں نے پائدہ کا انتخان باٹکا تھا اور ساح الن فرعون الموسوی معجود کیے کر بیمان لانے تھے جو خدا کے باب مقبول ہوا۔ تاظرین الیہ ہے مرذا قادیاتی کا علم کلا مرجولہ متقول سے ماخوز ہے۔ نہ معقول کے مطابق ہے : نہ عارض نہ زلف دونا ویکھتے ہیں خدا جانے وہ الن بھی کیا ویکھتے ہیں۔ سس ، ، و محولی مجدوبیت پرولیل

آپ نے اس کتاب جس صرف اچی مجدو بہت پر دلاکل ویے جی اس ان شی ہے۔ ایک ولیل بیاوان ہے کہ جس مدید شریف کی دوسے چود سویں صدی کے سر پر میموت ہوا جوں اس کے جس مجدو ہوں۔ چنانچہ آپ فرانے چیں کہ :

" وَلَ وو بِيَدُونَ و مول الله عَلَيْ كَ يَو الوَارَ معنوى لك مَنَى كَلَ بِهِ مَنَى كَ بِهِ مَنَا معنوى لك مَنَى كَ بِهِ مِنَا معنوى لك مِنْ كَانِ وود وقول الله عَنْ كَانَ مِن كَانَ مِن كَان وود وقول الله عَنْ كَان ويون كو دور كرك مجرا في المسلى معلوث كرد في الور كرك مجرا في المسلى علاقت الدوقوت براس كور كراك مجرا في المسلى بودهوي صدى بري قد: تعالى كن هرف سے معنوث دو الدو موجود و خد البيون كا اسلاح كي الله وقت برائي كور في المسلاح كي الله وقول عدد البيون كا اسلاح كي الله وقول عدد البيون كا اسلاح كي الله وقول الله وقول الله وقول الله وقت برائي كان ورك المور الوال الله وقول الله و

( آخید کم لاستاسلام می ۱۳۸۰ فرانی چ ۵ میرایند) )

عاظرین! بید دلیل نلا ہے۔ کیونکہ آپ کی کتاب براہین احمریہ ہے ۱۳۹ھ جمل ملیج جوئی تھی۔اٹٹائھنیف جم آپ نے س کتاب کاجواشتہار دیاتھا۔ اس جمل نکھاہے کہ : "معنف کواس بات کا علم دیا تمیاب که وهٔ مجد دوانت ب ادر روحانی طور براس کے کمالانت سیجانوام میم کے کمالات کے مشابہ جی ہے"

( تیلینم میالت جواد برمی۵ انجموعه اشتیادنت ج امن ۴۴)

المعقف واس عبارت سے صاف مطوم مونا ہے کہ مرزا کاویائی جود حویں صدی کے مجدد شیں ہیں۔ بلحہ بول کیتے کہ مجد دہی شیں ہیں۔ کیونکہ مجدد صادق ہر صدی

کے شروع علی آتا ہے بور ہو محض صدی کے افیر بین مجدومت کا موٹی کرے اس کی تروید

کے بئے خوداس کا و عوفی عن کائی ہے۔ اپنے و عوفی مجدورت کے ثبوت میں کلیتے ہیں کہ :

''اس زمانہ کے مجدد کانام میج موعود رکھنائی معلمت پر مبینے معلوم ہوتاہے کہ اس بجدد کا عقیم التین کام عیرائیت کا ظلیہ اوڑ نابود فن کے حملوں کو د نع کرنابور ان کے ظبغہ کی جو مخالف قرآن ہے ول کل توبیہ کے ساتھ توزنالور ان پراسلام کی جبت بوری کرنا ے۔ کیے نکہ سب سے یوی آفت اس ڈینٹ میں اسلام کے لئے جو بھیر تائید اتنی دور نہیں ہو سکتی۔ بیسائیوں کے فضفیانہ جمعے اور فدائل کت چینیاں ہیں۔ جن کے دور کرنے کے سے خردر تفاک خدا خالی کی طرف سے کوئ آدے اور جیماک میرے یہ انتصفا کھولا کیا۔ حضرے میچ کی دوح ان بفتر اول کی دید ہے جوان پراس زماند ش کئے گئے اپنے مثالی نزول کے بیئے شدے جوش بیں تھی۔ موخدا قبالی نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کودیزا عنی مجمعا تاکہ وہ وعد وہے را ہوجو پہلے ہے کیا گیا تھا۔ "

(آکنه کالاشاملامص ۳۳ متزانکه بی ۵ ص ۴۳)

اس و ٹوٹی کی تائید میں آپ کی لیکہ ڈائری بھی ہے۔ جس میں ڈکر ہے کہ مسیحی تدہب کو میامیٹ کردینا میرافر مل ہے۔ جنانچہ آپ کے اصل الفاظ یہ ہیں ۔

"مبراکام جس کے بیٹے بیں اس میدالنا ہی گنز ایوں کی ہے کہ جس میملی پر تق ے ستون کو آوڑ وول اور جائے مثیث کے آوجید کو پھیو دال اور آ مخضرت ملی کا جلامت کور محقمت اشکان و نیایر کانبر کردوال رئیں آگر بھی سے کر داڑ نشان کھی کا ہر دول اور مدعنہ (اخباربدر کاویین ۱۹ ایجالاگی ۱ ۱۹۰۱م)

عَالَىٰ عَمُورِ عَى شَدَآ سَتُ لَوْ يَنْ جِعُونًا بُولِ إِنَّ

منقل :واقات عيده كركوني شاوت نس موسكيدواقد يدع كديراين

احريا كى تعنيف كرزلا عن مرزا قاديانى في عيدا ئيول كا شارياني لا كا تعداب

(الشناد عرض خرادى من ٥ لمحة براجي الحديد ص ١ فرا كن ١٥ اص ١٩)

آن به شهر کمال تک پینی ہے؟۔ اس بدے بی عیمانی رسالہ عملیا کدہ" طاحظہ ہو۔ جس میں تکھانے کہ:

"جدید مردم شاری ۱۹۳۱ م کی روے عادی تعداد آیک کروڑ ہے۔"

(الماكدولاجوربات اكست ١٩٣٢ء م)

پی ا بھیے ساف ہے کہ سرزا تاویانی کے دعویٰ اور دلیل بھی تقریب تام حیں ہے۔ جو ایک ال تقریب تام حیں ہے۔ جو ایک ال تعلم کی شان ہے ہو ہے۔ آگر اجام مرزا صاحب میں کو اُر صاحب ہوں کہ مارے صفرت صاحب نے جیمالی قد میں کا ستون ہوں تو ڈا ہے کہ سی کو مردہ جامت کردیا ہے تو ہم کیس کے کہ شیخ کا بات تو اُنجیل بھی تن تھا ہے کہ اس نے چانکر جان دی (اُنجیل متی اقبر)۔ پس سرزا قادیائی نے آگر قر آئی دالاک ہے کئی دفات علمت کی ہے تو اُن میں سیما جو منگز کی ابھی کر سیکھ بین اس کے بھی الفصل للمنظد میں نعیاست میں سیما جو منگز کی ابھی کر سیکھ بین اس کے بھی دی حقد او بین محردہ ابھی جو کا میں میں آئے۔ اس کے ان کے اجام میں اُن کے اور اور اور اور ان کے اجام میں اگر و کو کا کر میں فیلاد ہے۔ میں میں آئے۔ اس کے ان کے اجام میں اگرا کی او فالا ہے۔ میں میں آئے۔ اس کے ان کے اجام میں اگرا کی او فالا ہے۔

ہ ...مسلمان کسی غیر مسلم سے میرامقابلہ کرائیں

مرة التحويا في إلى المينة وحوى في معدانت يربيدو للي الحي الأس كاب:

" بہلوگ جو مسلمان کھاتے ہیں اور ہری نہست ٹک رکھتے ہیں۔ کو اساس زمانہ سے کھایا دی سے میراستالیا۔ جمیل کرائے۔"

(أَخِذَ كَالات اسلام م « ١٧ سامخزا كُن ع ٥ ص البينا)

اس بیان کو مروا قادیاتی میدورو کیل چین کیا ہے۔ اس کے اس پر تفر کر ناماد: ہے۔

خیر ست خدا و تک کی : مرز کادیاتی کی ساب آئید کالت اسلام فروری
۱۹۹۱ و جی جی جی ہے۔ جس جی م با کادیاتی نے تاب کا تعلق سے اسپا آپ کو مناظر اند
رنگ جی جی جی کر کے مسلمانوں کو چینج کیا کہ میر امبادہ کی پادری سے کیوں نہیں کرائے۔
خدا کی غیر سے دیکھے کہ جو نئی ہر کانب شائع ہوئی۔ ایک منہی کا فقص (محد حش پاعدہ) کے
قدا کی غیر سے دیکھے کہ جو نئی ہر کانب شائع ہوئی۔ ایک منہی کی فقص (محد حش پاعدہ) کے
قدا میں ایسانیوں کے ساتھ مبادہ کی تحریک اعمی، شدہ شدہ اسی سال سی ۱۹۹۳ء جی
مہنام امر تسر عیسائیوں سے مرز الادیاتی کا مبادش عن کیا۔ جو پندر دروز تک جدی راہا۔ جس
سے اخر جی اپناکال خابر کرنے کو آپ بول کو باجو ہے کہ :

" بل جران تق کہ اس حدث بھی کیوں چھے آنے کا انقاق بڑا۔ سعولی حمی تولور لوگ می کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھی کہ اس نشان کیلئے تقلہ بھی ہیں وقت اقرار کر تاہوں کہ اگر یہ بیٹنگر کی جوٹی تھی۔ بیٹن وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے تزد کی بھوٹ پر ہے۔ وہ بندروماہ کے حرصہ بھی آن کی تاریخ سے بمزائے موت بادیے جس نہ بڑے تو بس ہرائیک مزا اٹھائے کے لئے تیٹر ہوں۔ بھے کو ڈیس کیا جادے رویاہ کیا جلاے۔ میرے کے جس وسڈ ڈال دیا جوے جھے کو بھائی دیا جادے۔ ہرائیک بات کے لئے تیئر بول اور جس انڈ جل شان کی تشم کھا کر کہنا ہوں کہ وہ ضرور ایسانی کرنے کار ضرور کرے گا۔ ذیمن آسان ش

**هدفقت** . اس بیان کی نتید کرنے کی ضرورت قسی - سادگاہ نیاجائی ہے کہ گپ کا دستالی مسیقی من خروج ٹی آگئی جسائی جس کی بست آپ نے ۵ ہون ۱۸۹۳ء کو پیٹیگوئی کی تھی کہ وہ پندر دماہ تک باوید ش گرایاجا نے گا۔ جس کی افتائی ناریخ ۵ متبر ۱۸۹۳ مقی۔ وہ پندر دماہ کی مقرر دیدت گزار کر بات ۲۲ مار ۲۲ ول مزید زند درد کرے ۲ جو ۵ ئی ۱۸۹۱ء کو (كتاب نجام آلكم من اقزائن خااص)

فوت بهول

باظرین ایسید مرزا تاویانی کامتخف استدلال اورومانی طاقت کانموند سیاتی کو بھی اس پرقیاس کرنیجه "قیباس کن زگلسندان من بهار حوا"

نومٹ اوس معتمون کو ہم سرزا قادیائی کے ان الفاظ پر خیم کرتے ہیں کہ ۔" مدتی الازب کی پیشکوئی ہر گزیوری شیس ہوئی۔" ﴿ آئینہ کالات اسلام س ۲۰۰۰ موائن ہے ہم سینا) بچے ہے :

اس کتاب پر ہم نے خاص طور پر نظر ذال کیے تکہ ہے آریوں کے یواب میں تکھی کی ہے۔ کر افسوس ہے کہ متھانہ طرز پر استدال کا عجوت اس میں بہت کہ ماتا ہے۔ جو پکو ملک ہے نئی کے قریب ہے۔ سادی کتاب میں وعولی پر دعوی اور بیان پر بیان پایا جاتا ہے۔ استدال کی فتل شہر ہے۔ الی کتاب سریدوں کے حق میں تو مغید ہو تھی ہے مکر مخالف اس کو جو ہے نئی فوکر کی میں تھیک وہ ہے۔ اس اس کو جو ہے تی فور کی میں تھیک وہ ہے۔ اس کتاب کے شروع میں آپ نے ایک اشتمار انتہا ہے۔ جس میں وعولی کیا ہے کہ میں نے واز کل کتاب کہ میں ہے واز کل قرائی مدیدہ اور مبالوں سے اپنی میسیست عاصل کروی ساس مقام پر آپ نے چند اشخاص کا جم بھی لیا ہے جن کے ساتھ مرز اقادیاتی نے بدعم خوایش مبایلہ کیا تھا۔ اور وہ آپ کی زندگی جاس میں اور وہ آپ کی زندگی جاس کو تا تھا۔ اور وہ آپ کی زندگی بین نے دوستان موجود ہے۔ آپ کے اصل الفاظ ہیں جی

" پہلے جس نے صاف صاف اوّل کتاب اللّٰہ او بدیت ہے ایپ و کوی کو ٹاسٹ کیا کر قوم نے وائٹ اللہ و ڈاکل ہے مند بھیر نیااور پھر میرے خوائے بہت ہے آسائی فٹالن میری تانبے بھی و کھلائے کمر قوم نے اللہ سے بھی کچھ فاکدوند اٹھایاادر پھران بھی ہے گئی وگ

مبلائے لئے اضے اور بھن نے علاوہ مبلائے اقدام کا وعویٰ کر کے پیٹھو کیا گیا کہ فلاں سال پر پکی مدیت تک ان کی زندگی میں علی یہ عاجز ہلاک ہو جائے گا۔ تحر آخر کار وہ میر کی زندگی میں بی خود بلاک ہو مجتے .... ... . . . کمال سے مولوی ظلام دیکھیر جس نے آیل کماب خیش ر شانی میں میری بلاکت کے لئے بدوعاکی حتی اور جھے مقابل پر رکھ کر جھوٹے کی موس میا ہی متمی ؟ \_ 'میں ہے مولوی جے انظورین جوں والا جس نے المہام کے دعویٰ ہے میری موت کی خبروی محمالور جھ سے مباہلہ کیا تھا۔ کہاں ہے تقیر مرزاج اسپے سر پدول کی ایک دری جماعت رکھنا تھنے جس نے بوے زود شور سے میری موت کی خبر دی تھیالور کما تھا کہ عرش پر ہے خدائے مجھے خبر وی ہے کہ بہ محص مفتری ہے۔ آئندہ رمضان تک میر فیازندگی میں ہلاک او جائے گا۔ لیکن جسب ر مضامتا آیا تو بھر آپ بی طاعون سے بلاک دو تمیا۔ کہاں ہے سعداللہ اُند حداثوی جس نے بھوسے مبلا۔ کیا تھااور میری موت کی خبر دی تھی۔ آخر میری زند کی شن عیا طاعون سے بلاک برحمیا۔ کمال ہے مولومی کی الدین نکھو کے والا جس نے مجھے فرعون قراد دے کر اتنی ذید کی بیس بی میری موت کی خبر وی تقی ادر میری تبای کی نسبت کی ادر المام شائع كے تھے۔ آخروہ مى ميرى دائدگى شى كادنياے كرد عيار كال ب بادالى هش صاحب مولف عصارة موى الكونتفت للهور؟ جس في اسية تني موكي قراروت كر مجے فرعون قرار دیا تغاور میری نسست ای زندگی جی بی ماعون سے بلاک موسانے کی پیٹکو کی کی تحی اور میری و بق کی نسبت اور بھی بہت ہی چاکو ٹیال کی تحمیں۔ آخروہ بھی میری زند کی عل بن آئی کماب عصائے موکیٰ پر جموت اورافتراو کادرخ لگا کر طاعون کی موت ہے بہت (الثنيد يشرمونند انزائدن ۲۲مر۲۱) حربت مرارس

جعثقل: الن اسحاب على سے كى كے ساتھ آپ كا حقِق مينا۔ نسبى بول كونك حقِق ميناك كى تعريف جوجلات اور مرز الكادياتى كے در ميالن سنلم ہے ۔ دو يہ ہے ك : " فريقين بالقال دعاكر ہي ۔ " (اراحى نبر ۱۴ تودئون تا ١ م ٢ = ٢ ٢ ٢ ٣) فد کود واسحاب عمل سے کی کے ساتھ کن مین گاروں سرزا قاویا فیکا مبابلہ نیس ہوا۔ بال ایس ہورگ سے ہوا۔ آپ نے ان کاؤکر شہل کیا۔ وہ ہیں صوفی عبدالحق غرنوی سرح م جن سے مبابلہ کرتے کو آپ استخارہ کر کے امر تسر آئے اور عبد کا دیر وان و دوازہ دوام بالح ہیں می اسمجھ ہے ہوا تھا کہ آپ پہلے بالتعابل مبابلہ کیا تھا۔ جس کا انتجہ بہ ہوا تھا کہ آپ پہلے مرح سے اور صوفی صاحب بہت عرصہ بعد فوت ہوئے۔ (جس کے بہت سے کوام موجود ہیں) اس لئے آپ کی بید دیل تا تعلی باتھ التھی ہے باتی و باقر آن اور مدیت سے جو دشان کی اور کمنائی کیا ہے۔ قرآن جید سے قرکیا تا جوت ہوگا وہ توسلوائی آپ کی تحذیب سے ہو سے ایک مدید ہی کن جی تھی آنخطرت میں کے تحذیب سے ہو سے ایک مدید ہی کن جی تا تو مدید سے جو ایک مدید ہی کا تو ام باتھ میں سے۔ جانچ مدید کے سے درمایا ہے ہوا ہو درمی کا تو ام باتھ میں سے۔ جانچ مدید کے الفاظ ہے ہیں :

"عن لیں ہریرہ قال والذی نفسی بیدہ لیہان ابن مریم بفج
الروحا حاجا او معتمراً مسحیح مصلم جند اول ص ٤٠٨ باب جواز
التحقع فی الحج والقرآن "کی مدیمت کے اتحت آپ نے شرق کیا کہ عرب کا اور نہ
احرامیا توحلہ ماری عمر کی کئے رہے کہ بحرے لئے رائے کا امن شیں ہے۔ ہم کئے ہیں
کر اگر آپ بچ می موجود ہوتے ہوآپ کے لئے امن ہوجاتا۔ تاکہ آتھ ترت کی قریب
بیٹلو کی کی جس ہوتی ہی بھول آپ کے بجہ آپ کے جن عما امن نہیں تھا ہو معلوم ہوا
کر اس مدیمت کی رو شی عمل آپ بے می موجود صلی ہیں۔ بندا آپ کا بدمیان آپ کے دموی کے معلل ہے۔

۴... ترديد تناتخ

آدیوں کے مقیدہ نام کی تزدیہ جو کہ ابغال دید کرتے ہوئے آپ نے بیدی وکیل بیش کی ہے کہ کی آدید کی موجود مبیوی چھنے بون (جنم) پھی شایداس کی بال بھن

ہو۔ چنا بدآب کے مشمد الفاظامہ وال

" نائع کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پر بیشر پاکیزگی کی دادوں پر جالما نیس چاہتا ہیں۔

چاہتا کیو نکہ نا تی جتم کے ساتھ کو کی فرست پر بیشر نہیں تھیجتا جس سے معلوم ہو کہ دوبارہ

آنے دائی روح فعال خفص کی ہ س ہے اور قلال خفص کی دادی اور خلال فعمل کی جن اوراس

طرن پر محض پر میشر کی لا پر دائی کی دجہ سے لوگ دعو کہ کھاکر فرامکاری تھی پڑ جائے جیں۔

کو نکہ جس مرد کی کسی خورت سے شادی ہوئی اور شادی سے آبکہ مدت دراز پہلے اس کی مال

لاردادی اور جشیرہ مرچک ہیں تواس بات کا کیا جو بت ہے کہ جس خورت سے شادی کی گئے ہے

شاہد دواس کی بال میں جو بادادی جو یا ہمشیرہ جو اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک حراسکاری ہینے کی

پر میشر کو کھی پردا نمیں دباعدہ و حمد جا جاتے ہے کہ ایک حراسکاری ہینے کی

(چشرسودن م ۲۰۰۰ نواکن ۲۰۰۴ (۲۰۰۰)

ھفقک : مرزة تاویانی نے اس اعتراض میں علم منطق کا طاف کیا ہے۔ علم منطق کا قانون منائے سے پہلے یہ مناہ صفیہ ہوگاکہ ہر قوس میں لکاح کارشنہ موت یا طال تک رہتا ہے۔ یہ:صفاح منطق اس کو تقنیہ مشروط عامہ کرتا ہائے۔ اس تقنیہ میں وصف انھ جانے سے تھم یہ ل جاتا ہے۔ اہل منطق اس تفنیہ کی مثال یوں دیاکر سے ہیں ۔

"النكات، منحوك (لا صعابع مادام كالنبآ ، "لالاتب كي انكبال حركت كرفت كرفت بي جب تك وه كاتب بي انكبال حركت كوفق بين جب تك وه كاتب بيد ) جب كفت كا فعل ختم وه جائة قوح كت مرودى خيل بيد اسائ شريعت عن اس كراه التي مثل التي بيدك منكوط عورت كوابية فاوند سيروه مني بين بين طائق أو يوج تاب مني بين طائق أو يوج تاب المسائل قريد كرد بين اوراداد و فيروكا تعلق موت تك بيد اس أمول كي مطابق قريد كرد كني مشروط عاسب جس طرق اسان مين ذكاح كا تعلق موت بين الاستراك تار عشوت من الماس مين ذكاح كا تعلق موت بين المراح المناق تك بين المراح المناق تك بين المراح المناق تك بين المراح المناق تك بين المناق تك بيناق تك بيناق

المراب ويديم ترك بصلات كالزام

کی دیا ہے۔ انہاں ہے ہوئے ہیں۔ ہوسنہ ست العقافی ہو الزام الکایا ہے کہ یہ عرکس کی تھیم و بتا ہے۔ کیسا کراہ جوبلان کی کی وجر منز کھو سے جاتا ہے اسے ویسے کر دہ آپ سکرد ہو کی کا طریب ہے ا میں۔ لیکن جود کیل آب ہے ہے قائل کی ہے۔ وہ ایک خاص ہے کہ انہا کانام معطوب کے العصیبان (آف کا محلونا) کر کھا جائے تم الکل سوزول ہے۔

حیقت یہ کہ آپ نے دید نہ معترت عمالات مدہ ہندی میں بدر شایداردو میں آئی جمیاد کیلے۔ حس کل سائی اول سے کام لیے رہے۔ اُس لئے اس برے عمی آپ کے اقوال بھی فلک جن چانچہ ای کاب میں دید کی تعلی آپ کیلئے جن ک

(1) ..... المرويد ويراك في باك بدايت دكر الوكال كري جدوا ل

کول پیدا ہو جا ہے۔ ہر دوار د غیر و مقامات کے بدے دوے میٹوں یہ جا کر دیگنا چاہے کہ کی مدل اور کھا کے ان پیدا ہو مدل اور کن ار اور سے گول کا ہند کہا گی او باکر ہے ہیں اور گئا کے لا کھول پر بنوں کا ان مدل اور کر دیا ہے جا کہ ہند ہے ہیں۔ اگر دہ دور کا ہے اور گئا ہے اور گئا ہے اور ان الم می مراوی بالی جاتی ہوئے کہ در کے بات ہوئے کہ ایک ہوئے کہ در کہ ہے جا ہے۔ بیال کک کر دسم ہے کہ چھا جا ہے۔ بیال کک کر دسم ہے کہ چھا جا احد ہد دول کا کھی ہوئے کہ بردا سے ہے ہیں۔ اس طرح پر مدید ہے کہ چھا جا ان اور مراح بر مدید ہے۔ اور ان مراح بر مدید ہے کہ چھا جا کہ ہے گئا کہ ان ان اور کر در ایس میں کا ایک مات ہے جا ان کی ان کے ان مات کا کہ ہے گئا۔ "

( چشر مونت ص ۲ س فرانین ۲ س م

یت رحمهٔ هیچند: بالمربیط ایرانی کارندایسیدند. گرای (گنام کارفیزه کام میدند) یکی تین کرفیزیستید بید اسپس کی و در منتقد یکی در گرای در کنام کارفیزه کام میدند کارفیزیستید بیدان کی در میدند بیدان کی در میدند بیشند. (۱).... سیستیم یہ نہیں کتے کہ در حقیقت کی ایدوں کی تعلیم ہے۔ بعد ہر ایک جگہ جو ہم اس د سالہ بھی ایسا کریں کے تو ہی ہے مراد کی ہے کہ خلطی سے مکا تعلیم ویدوں کی مجھی گئی ہے اور پھر دفتار فقا اس پر حاجے چڑھائے گئے۔ بسال تک کہ خلوق پر سی اصل ندیب آریدودت کا قرارویا کہا۔" (چشر سوفت س سے موانی ن م وس م

ھنقف :اس میں دیوک کی تھنیم کو شرکے حالی تھیرا کر دیدوں کی ہریت کا ہر کی گئے۔ اب تیسرااقتیاس اس کے خلاف ملاحظہ ہو۔

(۳) ......... "پہ ختہ جو آر ہوں علی خفوق پر سی کا پیدا ہو اور اصل خام الزام اس کا دید کی تعلیم پر ہے۔ کیونکہ جب لوگ وید اور دوس ویدوں میں صرح کا کا دید کی تعلیم پر ہے۔ کیونکہ جب لوگ وید اور دوس ویدوں میں صرح کا کا کر ہے تو گار جن لور ہر سیوں کا ذکر ہے تو گار جن لوگوں پر سیوں کا ذکر ہے تو گار جن لوگوں ہے کہ تعلیم وید کی مجھ لیا۔ ان کا کہا تصور ہے ؟۔ اگر ویدوں میں صرف فود صرح کفتھ صرح کے گفتھوں میں خلوق پر سی کی محما خست ہوئی تو دیدوں سے مائے والے لور پر سے پڑھا لے دالے پنڈے کیوں خلوق پر سے پڑھا لے دالے پنڈے بھن کو دیدوں سے مائے والے کیوں ہو جائے اور کیول اور شراج والے بھن جائے اور کیوں ہیں والے سے اس کی مائے ہوں ہوئی ہو جن کی ویدوس کے جائی و جن میں مائے اور کیول اور گول اور کا ایس مائے ہوں کی مائے ہو گار ہو جائے ہوں کی معامل موسمات ہے۔ میں کی مائے ہے ہوں کی تعلیل موسمات ہے۔ میں اور باہمی اور انہوں ہے خون کی تعلیل موسمات ہے۔ میں کی مائے ہے ہوں ہوں تھی ہو تی کے مائی ور میں ہوں تھی ہوں ہوں تھی ہوں اور خوان کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں کی مائیت کے اور سے میں کیوں ہوئے ہوں کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں اور باہمی اور انہوں ہے جون کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں کیوں اور خوان کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں اور باہمی اور انہوں ہے جون کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں کیوں ہوئے ہوں گی تعلیل ہو متات ہے۔ میں اور باہمی اور انہوں ہوئے ہوں کی تعلیل ہو متات ہے۔ میں اور انہوں ہوئے ہوں گی تعلیل ہوں ہوئے ہوں۔ "

( چشد سرفت می ۳۷ ۸ ۴ نزائن با ۴۰ س ۴۳ ۹)

ناظرین! یہ مبارت بنا مفتون متالے ش صاف ہے کہ ایندووں کی تلوق پر ک ویدوں کے سر تعویل گل ہے۔ لید اس کی بھی تروید ہنئے۔ آپ بیندم مسلح عمل تکسینا ہیں کہ : (۱۲) سرور کر مدائے شرکر وید کو خدا کا کلام جائے ہیں اور جو کرکواس کی تعلیم

شی تطعیال بیں رود و ید کے تصافیکارول (شار حین) کی تعطیال سیمنے ہیں۔" (انتاب بینام معلی من عالم انتخاب ۲۰۵۳) (۵) ۔ ۔ ۔ اس کے خذف می سنے اللوید سندا آبان کی حالت پر رحم کر کے کوئی تجانب کا طالت پر رحم کر کے کوئی تجانب کا طریق فیش تیں کیا۔ بند اور و میں کیا۔ بند اور و میں کر آئے۔ قرار سے کتار کے لئے آئیک اسپالور کا پیدآ کنار ملسلہ جونوں کا تیار کر رکھنے۔ ''

جونوں کا تیار کر رکھنے۔''

(ہٹر سعرفت میں ۱۳ مزائی ج ۲۲ میں اور

مندرجہ ذیری اقتباس میں مرزا قاویائی نے دعویٰ کیاہ کہ ویدول سے خدا کی استی کا فہوت میں مثلہ کو لکہ خدارو ریم اور ناوے کا خالق عیس ہے۔ اس برے میں آپ کے اخات ریم بین :

الفوس وید نے ایک ایسا طیدی مشیر کاد کھلایے کہ کویا ہرائیک میں اور خشب اور کیندوری اور سیدر حق شراس کی کوئی تغیر شین رند قدرے کا فل اندر مم انداختی اند اسیند وجود کا بیندوے مکا کہ میں موجود ہوں۔ کیو نکداس کے وجود کا بیندیا تواس کی معالقیت سے مثال تا معنوع کو دیکھ کر صابح کو شاحت کیا جاتا تحر ہموجب تعلیم دید کے دارواس اور در است عالم کا بید اکتفاد شیس اسلام کی دیو دکا بیناس کے دیو دکا بیناس کے اندر شانو سالور شیم اسلام کا بید اسلام کا بید ا

ا منا انتقال مورید ۸ جون ۱۹ سام ۱۹ ایش مکت انتقل حسین کے نام سے آیک معتمون انگذاہے جس کا فشامیہ میاہیے کے ویدوں بھی کسین شیس مثاکہ روح ماوہ فقر بم ہے اس قاویائی معتمون نگارتے قادیائی ہوئے کے باوجود مرزا قادیائی کی تردید کردی۔ (انسوس))

سودہ فطانوں کے دکھانے پر قادر خیس۔ ایس در حقیقت آریوں کا بیسے پر میشر پر اصال ہے کرباد جودید کر اس نے کوئی شوست اپنی بستی کا حیس دیا۔ پھر میں اس کو بائے جیسے " (چشر سرخت میں او موائدین ۱۳۳۳م ۵۹)

ہمقال : مرزا کا دیائی کا بیان ہی علم سطق کے خلاف ہے۔ آگرچہ آر بیلوگ روح اور اور کو قد نم بالنے ہیں۔ محرال سے مرکب چیز کو لقد نم نمیں کھتے۔ بادہ کے ابڑ کھیا ہم ترکیب پاکر مناصر اربعہ بنتا ہیں۔ بادہ اور اور اور کی ترکیب سے کل جو انات (افسال او غیرہ) کھتا ہیں۔ الل منطق کا مشہور آباس ہے کہ :

"العالم مرکب و کل مرکب حادث فاللعالم حادث فله محدث "
پس! جب عالم مرکب ہور در مرکب حادث فالعالم حادث فله محدث الله الله الله محدث (پیراکننده) کا جو عظرور کی ہے۔ اس لئے ویدول یا آر نول کے روئے او کو قدیم کیے اسے خدا کی جسٹی کا نگار لازم شیں آج ۔ کو کھ قرروے مقول معقول سنت سرکبات کو ترکیب و بنے والا یو و میں لاتے والا کو تی مونا چاہئے۔ پس و تی تعلیم سالی حالت شی و بدیر سرائل فلا ہو و علم منطق سے عوالی کی دلیل مالی علام منطق سے عوالی کی دلیل ہے۔

# ہ...مرزا قادمانی کے کمال علمی کی مثال

منطقی اصطلاح بیر دلیل دونشم کی ہوتی ہے۔انتی اور امتی۔ دلیل انتی اس کو کھتے میں جس میں معلول سے ذات کا علم حاصل ہو۔ جیسے تلوق سے خالق کا علم حاصل ہو تا ہے اور حرار سبدان سے خار کا علم۔ اور دلیل امتی اس کو کہتے ہیں جس بیس علانہ سے معلول کا علم حاصل ہو۔ جیسے دو شن دان میں مورج کے کہنے سے دھوپ کا علم حاصل ہو تاہے۔ اب مر ڈا تادیائی کا عمر کام طاحقہ ہو۔ آپ قرباتے ہیں۔

"آب جانا چاہئے کہ ولیل دو قتم کی ہو آئے ۔ ایک لینس اور نینسی ولیل اس کو

کتے ہیں کر دلیل سے مداول کا پرہ نگالیں۔ جیساکہ ہم نے آیک جگہ وحوالیاد یکھا تواس سے ہم نے آگ کا پرہ نگالیالورد و سری و کیل کی متم النّی ہے اور النّی اس کو کتے ہیں کہ مداول سے ہم و کیل کی طرف انقال کر ہیں۔ جیساکہ ہم آیک مخض کو شدید دنپ ہیں جھاپایا تو ہمیں بھین ہوا کہ اس بھی آیک تیز مغر اسوج و ہے۔ جس سے تیب چڑھ گیا۔"

(چشر معرفت مل ۵۵٬۵۵ تزائن ج ۲۳ م ۱۳٬۹۳)

#### عنقل اس اقتباس بريم كادجود تطركر ي

وونوں تم یفول علی مرزا قاریانی نے مدلول کا لفظ ہولا ہے۔ جس ہے دولول تعریفیں غلا ہوگئی ہیں۔ کیو تک مراول اس کو کہتے ہیں جس کو ثابت کیا جائے اور دلیل اس کو کتے ہیں جس کے ساتھ فامت کیا جائے۔ لیل اپنی اور اپنی میں دونوں چزیں مدلول بھی وولى إي اور وليل الى - شافا آب كايد كمناكه وليل المتى ال كو كفت إلى كد : "وليل م عالول کا پیژالگا کی " به نفر دنسده لیل اخر ایر بھی صادق آتی سید یمونکداس پی ایمی و لیل ہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً محلوق سے خالق کاعلم حاصل کرنے جس محلوق و لیل ہے دور خالق مدلول ہے۔ای لئے دنیائے جہاں کو عالم کماجاتا ہے جواسم آلد کا میند ہے۔ (ضول اکیری دفیرہ)اس کے معنی میں :" مایعلہ به المصالمة "بس لئے ولیل لیتی کی تعریف منقوض ہے۔ای طرح و کیل اننے کی تعریف بھی فلاہے۔ بقول سز را قادیانی و کیل اپنے اس كوسكت بين كدر ولول سن وكيل كي طرف انتقال كريمان يه تعريف عن مفسده غلاب رجم منا آئے ہیں کہ مدلول اس کو کہتے ہیں جس کو عدت کیا جائے۔ جاہے وہ علت ہویا معلول۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا تادیائی جو علی اصطلاحات نہ جائے کی وجہ سے خلطی کھا سمتے ہیں۔ اس الخيرة والمراول اور معلول كو حتر لاف محيحة جير والبل اور عليه كوابم معني قرار ويهيج جير ـ حالا ككدية غلط ب\_وليل فيني عن ويل علت يوتى بولور مالول معلوم يوتاب وردليل انى عى اس كى يىكى دلى معلول بوتى إدر مدلول على عدوت عالم عمل عالم وکیل ہے اور خالق مہ لول ہے ۔ مرزا قاربیانی جو تک طوم علیہ ہے جوانف جھے۔ جس

www.besturdubooks.wordpress.com

کا توں اس مثال کے طاوہ مرزا قادیا آباکا وہ قول ہے جو کتاب مرسہ چھم آریا ہیں آپ نے اور سے قلعا ہے کہ :'' تشبید واخمہ مطاقہ تغیبہ شروریہ مطاقہ سے اینسوں ہوتا ہے۔'' (مرسر چم آریہ میں وہ محوالین ومی کا اور

ای لئے آپ، لیل لغتی اورانٹی کی تقریقیں خلاکر سے ۔اس پر بھی آپ کود موئ ے کہ چی سلطان انتھم ہوں۔ چے ہے

> ست کری آوزد خدائی ک شان ہے تیری کیمیائی ک اس شنام کادومر اافتاع میں ہے۔

"اس جكه بم أنشاه الله تعاني دونول هم كي د لينين ويش كرين هي سريس بيلي بم ليتي و کیل مشرورت المام کے لئے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ فک میں کہ انسان کے جسم کا جسمانی اور روسانی نظام آیے۔ علی قانون فدرے کے ماتحت ہے۔ ہیں اگر ہم انسان کے جسانی عالات پر نظر ڈال کردیکیس تو فاہر ہوگا کہ خدلوند کر بم نے جس قدرا تسان کے جم كو خوابشين لكوى جيدان كے موراكرنے كرائے تكى سابان سياكت جيرد جنائج انسان کا جم باحث ہوک کے لائے کا تائ قلہ مواس کے لئے طرح طرح کی غذا کی بیدا کی جور الیا تا انسان میا حث باس کے بانی کامیاج تمار سواس کے لئے کو تعی اور وشتے اور نسریں بیدا کردی چیررای طرح انسان ایل مساوت سے کام لینے کے لئے آفکنب باکسی اورو ٹنی کا محاق تعار سواس کے لئے خدائے آسان ہر سورج فورز عینا پرووسری اقسام کی دوشتی پیدا کردی ہے اور انسان اس مترورت کے لئے کہ اس مے اور نیزاس مترورت کے لئے کہ تمی دوسرے کی گواز کو من منتکے 'جواکا محتاج تھا۔ سواس کے لئے خدائے بوا پیدا کردی ہے۔ ایسان انسان بنائے نسل کے لئے اپنے جوڑے کا بعال تھا۔ سوخدا نے سرو کے لئے عورت اور عودت کے للتے مردید اکردیاہے۔ خرض خدا تعالی نے جوج خاہشیں اٹسائی جیم کوفکادی چیرران کے لخت تمام سلمان ہی میاکردیا ہے۔ ہی اب موچنا چاہیے کہ جبکہ اضائی جیم کوباد جود اس کے

فائی ہوئے کے تمام اس کی خربیشوں کا سابان دیا گیاہے تو انسان کی روح کوجو وا کی اور لیدی حجت اور معرفت اور حباوت کے لئے پیدا کی گئی ہے کس قدر اس کی پاک خواہشوں کے سابان ا وسیقے مجھ جول محل سودی سابان خدا کی وقل ہے۔"

(چشه معرفت من ۵۱ مخزائن چ ۴۴من ۱۲۳)

تعققات الل علم حفرات فود فرائين اس اقتباس كا مطاب بياب كه جس طرح خدا شانى سال جسمانى خروديات كالانتظام كيا ہے۔ اى طرح روعانی خرود تول كا مدونست مى كيا ہے۔ لي بيا شقيل ہے۔ واپس لينى اللي اللي سب درن كوئى ما حب الميس مناكين كه اس بين عصل كيا ہے در معلول كيا ؟ مرتبى حي شيس بند حميثل ہے اور حميل كو ويس لينى بالذي كمنا عن وكوان كاكا سے جوكتے ہيں كہ و مشق ہے مراد قاديان ہے۔

تعتیمید : مرزا تادیاتی بین ایک کمال قاریس کا بسین مین اعتراف ہے کہ اوطول کلائی بین استے بوجہ جائے ہے کہ باواقف اسلام کوئٹ کے اصل مدعااور حشود ڈائد میں تمیز نسین دہتی تھی باعد اعتماد قدرہ خود ای اصل مفعود میں لیاتے تھے۔ مثلاً آپ نے ند کورہ اختیاب کے شروع میں تکھیے کہ :

المبنی جگہ ہم افتاء اللہ تعالیٰ دونوں مشم کیاد کیلین (المی اور المقی) بیش کر تیا ہے۔ پہلے ہم دیس المتنی مشر درہ العام کے لئے بیش کرتے ہیں۔ "(البیقا)

آپ کو جاہیے تھا کہ آپ دلیل لیٹی کے بعد دیس اٹنی سے بھی کام لیتے۔ تم افسوس ہے کہ ہمیں میں 9 ھاسے 4 4 تک دیس اٹنی کا کوئی چاہ شمیل چلا۔ ڈاپ! تحریر شرا طوالت کی دبیہ سے دغر جی شرور ہے۔ جس کی تمنا مثلا غالب سے بھی ک ہے جو کہتے ہیں ۔

> ہے تو حر چی ہے اوں نبان ہسے ک مجہب چے ہے طول معا کے لیے

ورخواست : مردًا تادياني ڪ مريدوں جي سے کوئي صاحب جين مرزا

تكاوياني كي ويش كرد ود ليل التي كايت ما تين تؤجم ان كريست مطلود وول كر.

٢ ... مر زا قادياني كي غلط كو في بلحه فخش كو أي

جم نمایت افسوس سے انہاد کرتے ہیں کہ مردا قادیاتی کے علم کام بی ایک فوص وصف تھا کہ دونلو کو گئے ہیں ایک فوص وصف تھا کہ دونلو کو تی سالت کرتے کی سے بھی اپنے مخاطب کو ساکت کرتے کی مشکل کیا کرتے ہیں اپنے مادور علاء اسلام کے حق شر بھی برایہ افسر آئی ہے۔ انہیں اپنے اس ضور کے سے نگل جانے کا اندیشر ہے درند ہم بہت تھا مناہیں ہیں کر سے تھا میں اپنے میں ضور کے سے جدد رسامہ "جندو میں کے دور بقاد مر" ملاحظہ ہو۔ میں میں مراز تعلیق کو رسوای دیا تندیاتی آئی سان کی خوش کا اندیش کا کورد کا کورد و کھا گئے ہے۔

''بو کچھ وید نے اپنا فلے قار علم طبی خاہر کیا ہے وہ کی ہے کہ ہند وؤں کے پر میشر کو کیک افسان کا فرزند قرزر و بتا ہے اور کہتا ہے کہ اند ر آریوں کا پر میشر تشکیا کامیٹا ہے اور نیز ہے کہ عناصر اور اجرام ساوید سب پر میشر ہی ہیں اور غیز وہ تعلیم ریتا ہے کہ ان قرم چیز ول سے عرادیں انکی جائمیں اور نیز ہے تعلیم جو قرزے کند کیاور قابل شرم تعلیم ہے۔ یعنی ہے کہ پر میشر عاف سے دی انکی نیچے ہے۔ (''مجھنے والے ''مجھے لیسی''

امر : مت ہما کا آب ( چیمہ معرفت ) ہے ایک مثال چیش کرتے ہیں۔ آپ نکیجے ہیں :

(چشر معرفت س1٠١٠ فزائن يرساع من ١١٠)

**منقل** اسما تقریب شرا الادیانی نے گا ایک دعادی تناد کے جی اور لخش توہن سے کام میاہے ۔ تفعیل ملاحظ ہو :

'' کہنی عُلی تو یہ کی ہے کہ اس کماب میں آپ کا خطاب آر بول سے ہے اور ڈکر بندوؤں کا لئے بیٹھے اور بندوستان کا ہر ایک چھوٹا ہوا جات ہے کہ اس بارے بیل آر وال اور بندوؤں کا سخت اختادات ہے۔ کوئی آر یہ کوشلیا کے بیٹے کو پر سیٹور شیس ماشا اور نہ عناصر کو خدا جانتا ہے۔ بعد ہم کینتے ایس کہ بندو بھی اس بات کے قائل شیس ایس۔ کیونکہ عناصر مراکب یں اور ہر مرکب صاوت ہو تا ہے۔ البتہ بندو وگ او تار کا عقید و پیکند و کھتے ہیں۔ لیکن آن کے بال او تارکی تشریخ ہیں ہے کہ کمی اضال کے ساتھ پر سیشور کا فاص تعمل ہو جا تاہے جس کی وجہ سے دو اف لتا پر میشور کا مظر وقتم من جاتا ہے۔ باالفائد و کیر اس بارے میں مرز آ قاد بائی بھی ہند دول کے ہم عقیدہ ہیں۔ چنانچہ کیسے ہیں :

''ر گیفتی غی العنام عین الله فتیقنت انهی عو ، ''(ٹی) نے قراب ٹی اسے قداکوخداد یک بی شی نے یقین کرلیاکہ ٹی دی ہوئید )

(أنيز كالاحدم ٩٠ ٥ مواكن ٥ مراميز)

ناف ہے دس الکل نیج والی چیز کو ہر میشور کو کی تھی تعین ستا۔ اللہ رے و مولی میعیت اور یہ محش کمو کی ا

> اللہ دے ایسے حن پہ بے یہ بازیاں بعدد توز آپ کی کے غدا شمی

ے ... مرزا قادیانی کے حوالوں کی کیفیت اور گرفت کی کمزوری

مرز الادیالی کی عادت متح کر آپ موالد دستے ہوئے احتیاط عیس کرتے ہے۔ برال کک کر آن جید کی آباعث بھی غلہ مکی دستے استھے۔ ہائو ین مندرجہ ڈیل اقتباس ہو۔ برجیس کے توسلطان انتقام کازہر تھم عاطر کریں گے۔ آپ تھے جس کہ :

" بب ہم نے دید کو فور ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ در حقیقت دید کے پر میشر نے کی جگہ دید میں جھوٹ و ما ہے۔ چنانچہ دید کاب مر سے جھوٹ ہے جو پنڈت دیا تھا اپنی کماب ستیار تھ پر کاش میں دید کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ بہ دوج بدن سے تکفی ہے قوہ اکاش میں پنچ کر چررات کو عیمر کی طرق کی گھا کہا ہے ہے۔ پر پڑتی ہے ادراس کھاس کو کوئی کھا بیتا ہے

۱ - مثال کے طور پر یہ آرت ہے اس میں میانسی دیان میں خلل میں العدام ۔" حقیقت الوجی میں ۱۵ افز بھی ج ۲۴می ۵۸ استدلال بھی انتحالفانف کیاہے۔

تووہ دوح نطقہ کی مختل میں ہو کر محورت کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے چھ بیدا ہو تاہے۔ اب مثلاً کہ اس سے زیادہ کو نساجھوٹ ہوگا کہ روح کوانک جسمانی چیز مادید۔'' (بیشہ سرینت میں 18 مخز شریع ۲۲ میں 17)

**ھنگف :** مرزاصاحب نے پر مضمون این آناب بھی متعدد جگہ لکھ ہے۔ ( ماحظہ ہومس ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ این آئی ج ۲۳ میں ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ ۱۳۳۷) اس اقتباس تھی وید کے پر میشور پر جموث کا اثرام لگانا ہے۔ ما لائف جموٹ کے مرککب خود ۶۶ کے جی سال کا ثبوت دینا ہوئی فرمدے۔

مرزا قادیاتی نے ۱۸۹۷ء میں ہوشیار پار مانؤب میں مائٹر مرلی دھر آریہ ہے۔ موحظ کیا تھا۔ جس میں وہ حوالہ بیٹن کیا تھا( جس کی تنعیل آگے آئی ہے ) جب یہ سیاحظ مطبوع ہو کر شائع ہوا تو ہنڈٹ لیھر اس آریہ مصنف ساتھ اپنی کتاب " نسخہ خیا احمدیہ " پر ہو کی مخت سے اس حوالے کامطالیہ کیا۔ آپ کے الفاظ ہے ہیں ۔

''جہم مرزاصاحب کو چینے کرتے ہیں کہ دوائی کا اُبوت دیں کہ یہ ملتیار تھ پر کاش شن کمال ہے کہ رورٹاوس کی طرز آزشن پر کیاد ٹی اغیر و پر کرتی ہے۔'' ('فرفرند عمد من ۲۹۴)

شکایت مجاہب : برای مختی کر ہم بنڈت لیفر ام کی شکایت کرنے سے جی خیس رک سکتے کہ انسوں نے سرزا تادیائی سے سوان شناس جونے سکے درجود مرز اتادیائی سے اس خل کو قرآن مجید کی تعلیم کافریزالیے۔ جنانچہ جذب بی کے داؤزارا خاطریہ بیں ا

"ہا تھرین خود ہی اخداف کریں کہ آفراکی تعلیم کی برکت ہے معزت (مرزا قادیائی) نے اس قدر جالا کی کی اور کیا ہی السامی تائید سے اصل عبارت کو رائتی سے معج سمج نقس کیا ہے۔

هنقف : يندَنت نكود: م كماس تحرير كم يش عن مرزا قاه وفي كانقل قرآن جيد

کی جائیت کے ماتحت پہنیا تھیا ہے۔ ہر ایک آدید (محر طبکہ اسپنا چوہتے اصول کو محوظار سکے ) ماہند کرے گا۔ ناظرین امر زا قامیائی نے اس مبارینٹا کاد کرائی کا ب ( ڈیٹر معرفت ) بھی ایوں کیا ہے :

" مجھے وا ہے کہ ایک مرحد ممقام ہوشیاد ہور تھے ایک آریا مرایا دہرہام سے مباحثہ کالفاق ہوااور میں نے اس کے آگے یک بات چیل کی کہ دیا مند کا یہ قول کہ روح عینم کی طرح تمی کھان بات پر ہوتی ہے اور اس کو کوئی خض کھا بیتا ہے وروح اس ماگ کے س تھا تھاندر چکی جاتی ہےاور اس ہے جہ بیع اور تاہید میں سر اسر باطن قول ہے اور اس ہے روح کادو مکٹرو ہونالانہ آتا ہے اور اس تقریر میں جمن نے ستیار تھ پر کاش کا حوالہ دیا جو دیاشد کی ایک ممال ہے۔ تب سرلی و حرنے ستیار تھ ریمائش چٹی کا کہ کمان اس بی ایسا مکھنے۔ تب میرے دل میں خیاں گڑ راکہ ضرور اس محض نے کو کی جالا کی کی ہے جو یہ کماپ میش کر تا البعد ميں نے دعدہ كياكہ جو فك شي تأكري تعبي باتھ سكنا۔ اس كے بعد بين حلاش كر كے وہ موقعه افی کتاب بیس نکید دول گار محر نیس قانیان آیا اورا یک بر بهو ساحب کوجو نیک طبع کور ے تعصب تھے اور ان کانام لوٹان چندر تھاٹیں نے ان کی طرف ایک مطاقتماک کیا آپ جھے مثلا کے این کہ نبیا مضمون ستیار تھ پر کاش کے کس اوقعہ پر ہے۔ ان کا جونب آیا کہ ب معنمون مشیرتھ پرکاش میں موجود ہے۔ تحریبہ آریہ لوگ میزے جالاک اور افتراء پر دازیں۔ انسوں نے پہلی کتاب جس بیں یہ معمون تھا تلف کرد کا ہے۔ اور نگی کتاب جمہوائی ہے۔ اور اس بھی ہے یہ مضمون نکال دیاہے اور لکھاکہ وہ سکیا کمآب میرے یاس موجود ہے سمراب میں فاہور سے جانے وال ہول اور میں نے تمام کمائی وطن کی طرف کھیجہ کی جیں اور میں آب سے وعدہ کرتا ہوں کہ قتل ہ ک کے اندر ستیارتھ یو کاش کے اس مقام کی نقل کر کے گئے دول گا۔ چنائیر انسول نے اسپند عدہ کے موافق اس مقام کی انقل بھیج دی اور بی نے اس کو این کتاب م حد حیثم آدید چی ودرخ کرویا۔" 💎 (پیشر معرفت می ۱۹۴۱ افزائن ن ۱۹۳ می ۱۹۴۱ ۱۳۵۱ (۱۳۵ می ۱۳۳ می ۱۳۳ ۱۳۵)

**ھفقل** امرزا قادیانی نے اسے حسب و عدہ سرمہ جیٹم آریہ جی (عیم اول کے بعد ) س)حوالہ یوں نقل کیاہے ۔

"اب ہم متیار تھ برکا ٹن کارہ مقام تکھتے ہیں جس کے لکھنے کا اسٹر مر لی د حر کو وعدہ دبا ميا تعالوروه يه بسيد منيار تحد بركال ٤٥ ٨١ء أغوال ممولال من ١٠٣ مسوأل: جنم اور موت وغیر و کس طرح ہے ہوئے ہیں؟۔ جواب : لنگ شریر ایجنی جسم وقیق (روح) ورحمول شرير جهم كثيف إبهم لل كرجب ظاهر يوت بين تب اس كانام جنمه بعني بيدائش ہو تاہے اور دونوں کی علیمد گئے ہے غائب ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ سواس طرح ہے ہو تا ہے کہ روح اپنے اعمال کے متائج ہے گر دش کرتی اور اپنے افعال کی تا ٹیر سے تھو ہے ہوئے یانی بھی ان جیا ہوا میں ملتی ہے۔ چرجب وہ یانی یا ک یوٹے و غیرہ کے ساتھ ف جاتی ہے تو ہیے جس کے افعال کا اثر بینی بیٹنا جس کو سکھ یاد کھ ہونا ضروری ہے خدا کے سکم کے موافق و کی میکہ ٹور ویسے علی جسم میں ال کے فکم ماور میں واخل ہوئی ہے۔ پھر جب حیوان یا نسان یں وہ غذا کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔اس کے جسم کے حصہ کی کشش ہے اس کا جسم بیٹا ب\_ اس طریق سے جو پر میشر نے مقرد کرد کھاہے۔ روح نگلے کے بعد آ لآب کی کروں کے ساتھ اور کو تھینی جاتی ہے اور پھر جاند کے لور کے ساتھ واوس کی طرح کاز شن پر کی ہ ٹیاوغیر ہ پر کرتی ہے جمز ہموجب لھریننہ تہ کور مایا جسما فتیار کرتی ہے۔"

(طافير مرمد فيثم قريه ص ٢٤ استاء التواكن ٢٥ مس (٢٢ ١١١)

منقل: ہر چند مرزا ساحب نے کمی ہر ہمو دوست سے امداد لے کر حوالد بنانے ٹی جکدو تی عاصل کرنے کی کوشش کی دھم صادے خیال ٹی سبکدو ٹی عاصل خیس ہو کی بعد مزید زمدداری ہوسے گا۔ مرزا قادیا لی کے پاس توسٹیار تھ پر کا تی ۵۵ کا اوکی تھی ہی نہیں دورند دو ہندی پڑھ شکتے تھے۔ جس کاان کوا عزاف ہے۔ ہاں ہم خدا کے فضل سے ہندی پڑھ مکتے جی اور ہندی کی اصل کتاب سیار تھ پر کاش ۵ کے ۸ ء ہمارے ہاں ہے۔ اس لئے ہم اس کما ہندی عبارے مع اردوز ہمہ وظرین کے سامنے ، کو دینے جیں۔

विश्व श्रीरहीर रण्य कृति स्वारांचेन से प्रकार सोनो होगाजा का नामकाम है और तिंग श्राधित के रणका प्रियक मिर्मान होने के द्वार एक्स के के उनका मामदाम है में उम्मान के दिनों है कि जिल्हा एक्स के कि तिंका है कि कि कि कि कि माने के के से के से कि में अवस्था का महामा कि नाम कि कि सिमान के के सम्मान के से के से कि माने के सम्मान में श्रिमा कि कि सिमान के कि माने के में कि से हैं कि है कि माने के सम्मान के स्वारा के सिमान के सिमान के कि माने कि माने कि माने के से से कि माने कि कि को जिल्हा के सिमान के स्वारा के सिमान के कि माने के स्वारा के कि सम्मान के कि साम के से से से से कि से साम के से से से कि कि की कि साम के क

اُر و و ترجمہ : روح اور جم کی طاوے سے تھ ہر ہوتا۔ اس کانام پیدائش ہے اور روح و جم کی طاوے سے بدواں طرح ہوتا ہے کہ روح السیاد و تر مائیہ ہو جانا اس کانام موت ہے۔ جو اس طرح ہوتا ہے کہ روح السیاد المال کی وجہ سے محمومتی ہو گیا گیا گیا گیا ہوائی متن ہوتا ہی گئے ہوائی گئے ہوائی کار میں متن میں میکن و سکے متنا جس کو ہوتا ہم ہوتا ہی ہو ہوتا ہے کہ موائن و سے بیٹھ ہورے تھم کے موائن و سک میکن اور ویسے وی جم سے میکن کر ایم میں وافن ہو جاتی ہے ۔ اس مدروح جم سے میکن کر ایم میں اس میں بی کر قول کے اس تھ او جر او جر تھ می ہوری کی کر قول کے ساتھ اور چاند کی کر قول کے ساتھ کو پر بینچ دور

المنظل: باظرین عمل سے جو معاصب بندی پڑھے ہوئے ہول، وہ قود دیکھ لیں۔ جو شیس پڑھے ہوئے دہ بندی وانوں سے اور در تھد کی تصدیق کروا کر جس بنا میں کہ مرزا تھویائی نے جو دعویٰ کیا تھاکہ روح اوس کی طرح کی ہوئی پر کرتی ہے (جس کا مطاب پنڈے نیکھ رام نے کیا تھا) مرزہ تھویائی اس سے سیکدوش ہوگئے جد جر کر نہیں ہوئے۔ (ماڈادکا)

ہیں نامعہ ہوا کہ مرزا تادیائی نے اس حوالہ میں خلعی بی حمیس کی بلتہ بہت ہی جوانت اور دید اولیری سے کام نیاہے جوا کیہ قامل مصنف کی شان سے بھی ہو ہے۔ مرزا تادیائی نے یہ افزام آر ہوں پر کی جگہ لگانا ہے۔ جمس کی مثال نار بخ تعنیف عمل نسیں کمنی۔ مرزاجی کے مریدوا

> قل عاشق کی معثوق سے بکھ دور نہ تھا پر تیرے عمد سے پہلے تو یہ دستور نہ تھا

آس کے علاوہ : مرزا کاریاتی کی جرات ما حقد ہوک سوائی ویا تدکی تحریری علقی کی جرات ما حقد ہوک سوائی ویا تدکی تحریری علقی کی وجہ سے ویدوں کو اور ویدوں کے پر میٹر کو جمونا کیا۔ (قرآن مجید نے ایسے فلس کو شمایت ندموم قراد و سے کرام شاد فرملیا ہے : " انسا یفتوی الکذب الفین الایوسنوں بایات الله میں 12 رکوع ۱۲ " میٹی جموث افزاء کرنا ہے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ بہت اس کماب میں بست بھر تحقیر آمیز الفاظ عمل ویدوں کا ذاتی ازلیا کیا ہے۔ مندرجہ ذیل اکتاب می دیدوں کا ذاتی ازلیا کیا ہے۔ مندرجہ ذیل

(1) ...... "الهاى كماب كي اليك يد مى نشانى ب ك جس شى بد أكور ودكد دون بدك بد الك كر يكر عجم كي طرح كى كمه من بات يريزنى ب الوردو تكوي و وكر مروادد مورت كي اعربيكي جاتى ب-" (بشير سرخت من ١١٠٠٠ الواتون من ١١٠٠ من ١١٨٠ ١١٠ من ١١٠٠ (۳) . . . . . است المسياويد كر شيول كه معدوادر دباخ ادر دوسر ب اعتداد شي كيژب شين تعداد مرد اور عورت كي متى محى كيژول ب خالي شين به كورز بين يريز شين كي پنج كونسا الها باد د ب جو كيژول ب خالي ب آريون كو خيال كرنا چاسية - تاكه كب لور كس داد ب ان پر شينى روح پر گخد آثر جموث كى كوئى مدب ليكن ديد تو جموث او ليك يس حدب يا مدهميا اوراس في قدا كه به كه ادر محسوس و مشهود اور قديم كالون تقدرت كوابيا با تعدب به ينك ديا جيساكه كو في ايك كافذ كو كلوب كرت كرت بهينك دب - "

(چٹر معرفت می ۱۳۳۴ فزاکندج ۲۰۰۳ میں ۱۳۰۰)

ھنقل : وقرین کرام ! ج من کے وکیٹر بٹلر نے اپنی کتاب "میری جدو جد" عن تھاہے کہ جوٹ کوباد کرانے کا طریق تک ہے کہ باربارای کا ڈرکیا ہے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ دو گاکہ نوگ آئو کار آباد کریس ہے۔ ہمنے سمجما تھاکہ اس تجویز کا سوجہ بٹلر ہے۔ لیکن مرزا قادین کی تصنیفات دیکھ کر ہنری رائے بر کئی۔ اب ہم اس رائے پر معنبو فی ہے تاہم ہو گئے جیں کہ اس تجویز کا اول مر تھے جائی مرزا تادیائی تی جی جوٹ کوباد کرائے کے اسے اس کوبار بار دیرایا کرتے تھے۔ یہ قوایک می مثال ہے۔ ہم نے آپ کی تشنیفات عمل اسک بہت می مثالی دیکھی جی جن کے ذکر کرنے کا بیال موقع شہل ہے۔ داحظہ فرمائیٹ کہ آپ نے سوای ویا تندگی کوپ مشیار تھ اوا حوالد دیا ہے جو جائے خود غلا ہے۔ پھراس تسعی کو دیدوں کے سر تھوپ دیا ہے۔ حال نکہ سوای دیا تند نے کر ایسا کہا ہے تو دیدوں کے حوالہ سے قبیل کھند پھر خواد کوارد دیدول کی محتیر کرنا اور غداق ازام کس تافی مصنف کا کام قبیل عو سکتا۔ مرزا تا دیائی!

> ہوا تھا کیمی ہر تھم کاسدول کا بیا تیجاب نہتہ شما رستور نکلا

#### ۸ . . عقیده قدامت نوعی

آریوں کا حقیدہ ہے کہ روٹ اور مادہ لقدیم ہے۔ سرزا تھویائی نے اس عقیدہ کا تو خوب خدات ازایا ہے۔ محر خودا بنا حقیدہ جو متلا ہے۔ دواس سے بھی زیادہ پر خداق ہے۔ اس کی تشر سکتے ہے کہ تلوق کے افراد تو یقینا حادث ہیں۔ خواہود کی توج سے اول محر سلسانہ نوٹ لقد مج ہے۔ چنانچہ آب کے الفاظ ہو ہیں :

''خدا کی صفات خالفیت اواز قیت و قیم وسب ندیم بین را دادت نمیس بین بازی است خدا نفالی کی مفات کریمہ کے لوظ سے حکول کا دیوو نو کی طور پر نذریم مان پر تا ہے نہ عظمی طور پر لینی علول کی نوع قدیم ہے جلی آتی ہے۔ایک کے بعد دو سری نوع خدا بیدا کرتا جدا آ ہے۔ سواس طرح انما بیان رکھتے ہیں اور یک قر آن شریف نے بیس سکھایاہے۔''

(چشر معرفت من ۱۹ انتزائن پر ۳۳ من ۱۳۸)

الیشنا: س مضمون کی جنیل مرزاندای کتب میں دوسری جگہ نوں گ ہے: "خدا کی صفت افز درا ہلاک بھی بیٹ اپناکام کرتی چلی آتی ہے۔ دہ کبھی معقل قیس رقی۔" (پشر سربند س ۲۶۸ نوائن ج ۳ میں ۲۹۸) باظرین اس جنیل کی تفکیل قادیان کے متاز عالم مولوی میر محراس قان صاحب

جو موجدوء خلیفہ قادیان کے مامول میں مرزا قادیانی کا تعلیم کے انحت نول کرتے ہیں۔ www.besturangoks.wordpress.com "بہب سے خداہے تب بی ہے وہ تلوق پیدا کر تا بھا آباہے۔اور جب تک وہ رہے گانور بمیشر رہے گا۔اس دفت تک وہ تلوق کو پیدا کر تا بھا جائے گا۔ نہ خدائے پیدا کرنے کی ابتدائے۔نہ انتشاہ "

ہفقف : مرزا تاہویاتی سے خدکورمبالا اقتیاس میں کی ایک خلطیاں ہیں جس کی تعمیل بیرے :

اول: ممی موصوف کی مقات دو هم کی ہوتی ہیں۔ ایک اضطراری دوسری
اختیاری۔ اسٹطراری مغت دو ہوتی ہے جسے موصوف روک ندیتے۔ چینے سورج کی مغت
دوشنی اور آگ کی مغت سرارت و غیر و۔ اختیاری مغت دو ہوتی ہے جسے موصوف اپنے
حسب ختاہ مبادی کر سکتاہے۔ یادوک سکتاہے۔ چینے کائٹ کا تعمایا حکم کاہ گان ہوئت ہائی ا خورہے کہ خدا تقالی کی صفات کس حتم کی ہیں۔ احتظر ادی ہیں یا اختیاری جراسا ہی شرایت
سے عادو حفل سلیم بھی شمادت و جی ہے کہ خدا کی صفات اختراری نہیں ہیں بھے اختیاری
ہیں۔ "

(آئیز کالات مربه ۱۳ انوائی و مرابعنا) مناب سے بواجوت جو ہر آئی سمجھ سنگاہ ہے۔ یہ ہے کہ بطاہر خدا تعالی کی اجن مغات جی تغناد بلند تا تغی ہے۔ مثلاً اجاء (زندہ رکھنا) اور البائک (بدوالنا) آگر یہ ووثوں منتی باوجود قداست استطر اری ہو تھی تو کلو قات کی کیامائے ہوئی ج۔ اگر امیا کا اثر ہو تا تو مب چیزیں موجود ہو جا تھی۔ آگر افکاء کا اثر ہو تا تو کوئی چیز وجود پذیرند ہوئی۔ (معلوم دواکہ دا ہے ارک کی یہ صفات احتیاری ہیں۔)

و و سرکی غلطی : غم منطق کا سول ہے کہ کلی طبی کاوجود خارجی اس کے اقراد جمل ہو تا ہے :" والمنسق ان وجود العقیمی ، معمنی وجود الاستناصیہ" (تمذیب سنطق) کی فوج ہدیشیت توج ایک کی خبی ہے۔ اس کا غاری دیجو کی فردے همن عمل او کارده فرد چونکه مرکب دوگارای شنگ تیم " کل هونک سادری ، "دومادی دوگایگر قد مست تو فی کادجود کیسے محقق دوگار

تیسری تقلطی اسر ذا قادیانی باده کو حادث این بین در باده اولی سے عناصر معلق میں در عناصر کی ترکیب سے موالید مواضعات میں جس نوع کا دومادے ہے۔ دونوع قدیم کیے اور عمل ہے ؟ ر

چو تھی مختطی : مرزا تادیاتی کاسلہ ہے کہ بادہ پر حالت میں حادث ہے ادد کر حالت میں حادث ہے ادد کر حالت میں حادث ہے ادد کر حالت میں حادث ہے ادد کے حقیدہ ہے کہ مادہ ہے ۔ اس لئے پر میمنور (خدہ) کی طرورت مادت ہے ۔ مرزا تادیاتی آر بول کو سے حادث ہے ۔ اس لئے پر میمنور (خدہ) کی طرورت مادت او تی ہے ۔ مرزا تادیاتی آر بول کو الزام دیتے ہیں کہ شمارے مقیدہ ( اقدامت ادادہ غیرہ) کا دوسے خدا کی اس کی افود ہے خدہ کی اس کی جو اب میں کہ کی تاریخ اور کا دارے مقیدہ و قدامت ادادہ کی وجد ہے خدہ کی اس کی خال ہے کہ اس کی اور کہ اور کی ہے گئی شمیل می سکا جادے مقیدہ کی جادے مطابق مرکب کی ترکیب آر خالق کے دیود کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورے کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کے مقیدہ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کی دورد کی شبت شمیل ہے دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کی دورد کی شبت شمیل ہے تو آپ کی دورد کی شبت شمیل ہے دورد کی دورد کی شبت شمیل ہے دورد کی دورد کی

مر زا قاویائی کا کمال : موسوف کا تعنیفات میں ہمئے یا کان دیکھا ہے کہ دوائی ہسعہ می بالوں کا ترویہ خود ہی کر جانتے ہیں۔ ان کواس کی تیر ہمی شعی ہوتی جو ورومس تعرف قدرت ہے۔ چانچہ ای سطاے متعنق آپ فریاتے ہیں .

الایند علی خدا کی صفت و حدیث کا دور تھا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ دور قدیم اور خیر شاعل ہے۔ صفت و صدت ہے بیاد کو مدسری صفات ہے تقدم زبالی (حاصل) ہے۔"

( يشر معرفت ص ۲۲۴ تواکن ن ۲۲۳ ص ۴۷۵)

علقال الى قعم تور فراكي كديس مورت تل مرزامات كوسلم يمك

وحد سے التی کو دوسری سفات پر نقلام زبانی حاصل ہے او مخلو قامت کے لئے نقر است لوگ کرائے۔ رہی جمع کے ب

> انجما ہے پاکل یاد کا ذائب دراز عمل او آپ اپنے وام عمل میاد آلیا در

و... خداکهال سنه پیداهوا

مرزا تادیائی نے آریوں سے یہ جیب موال کیا ہے کہ خدا کماں سے بیدا ہوا؟۔ چانچہ آپ کے الفائل میں :

( پیشد معرفت ص ۱۹۱ نژونون ی ۳۳ ص ۱۹۹)

هفقاف : بر موال من کر جاری خیرت کی حد شین ردی که جم عرزا قادیانی کی الله شین ردی که جم عرزا قادیانی کی نبست کیادائ قائم کریں۔ جم کی کتے چین که عرزا قادیانی اگرزنده بوت ترجم ان کی خد مت شین حاضر ہو کر بادب ہو چینے کہ جنب ا آپ کابر سوال آریوں پر اس صورت جی وار د جو سکی تھا۔ جبکہ دوتی وارد جو سکی تھا۔ جبکہ دوتی وارد خدا کی حقیقت فریقین جن بکسال مسلم ہوئی۔ حال مکر ایسا خیس ہے۔ آپ دوح بادہ کو تھوتی و حادث مائے جی اور آرید ان کو غیر تھوتی اور قدیم کیتے جی محرضدا کی ذرح ہوتی دورو دورو دورو کادہ کیا ہے۔

آپ سے ہو چھنے ہیں کہ خدائے ان چیزوں کو حمل چیز سے پیدا کیلا آپ اس کا جواب کسی اور طریق سے دینے قوامچھا ہو تاریخین ہے کیا فضب کیا کہ النالانا پر موال کردیا کہ خدا کہاں سے پیدا ہوا جی کیا آر ہے لوگ خدا کو تلوق مائے ہیں ؟۔ ہر کز شہیں۔ بھران پر یہ موال کیوں وارد کیا گیا ؟۔

لطیفہ : ایک مولوی صاحب نے کی دیمائی بدخا کو نماز کادعنا فریلیہ دیمائی
کا کہ مولوی صاحب پہلے ہے موال توش کر دیجے کہ آپ نے اسپنے بیٹے کی شادی شی جو
دمورے کی تھی توکھائے نیس شمک زیادہ کو ل اللا تھا۔ مولوی صاحب نے ہوے تھی ہویا نہ ہو ہوئی
کہ جبری تھیمت سے اس بات کا کیا تھنٹی ؟۔ دیمائی نے جواب دیا کہ تھنٹی ہویانہ ہو ہوئی
بات سے باعد نکل آئی ہے۔

٠١... مر زا قادياني كي معقوليت يانسيان؟

كيد فاس كتاب عن ايد مجيب امول تعواب كد:

" بربائل غیر معقول اور مهوده امر ب که انسان کی اصل زبان توکوئی موادر انسام اس کو کی اور تبان می موجس کو مجمد کلی ندستک رکے فکساس عی تکلیف الایطائل ہے۔" (بعثر سرخت س ۱۹ منون تون ماسم ۱۹۱۹)

ھفقف :اس کے کس آپ را ہیں احربہ عمد این اگریزی المام آئی تو ہو !آئی \* المائی ہوئی آئی اسمام shall give you larage و الدن ہوئی آئی۔ \* party of lalam درن کر کے لکو بیکھ ہیں کہ عمد اس کا ترجہ نہیں جا مک اس الفاظ یہ ہیں :" پڑتک اس وقت کوئی انگریزی خوان نہی ہے اور نداس کے ہورے متی کھنے ہیں۔ اس کے نفیر منی کے کلمائی ۔" (داہرہ اس ہے 10 ہوئی تاس 100)

عاظرین ا اگراندام کے وقت کوئی آگریزی وان شیں تھا توکائی تھے وقت ال جام یا تمکب کی طباعت کے وقت ال سکن تھا۔ یہ کاکب امر تعریض چھی ہے۔ جمال اس زماندھی بھی مینکلوں انگریزی وال موجود تھے۔ جانے و شیخے کہ انگریزی وال موجود تھے یا نہیں۔ بھر حال المام کے مخاطب (مرزا کاویانی) نگریزی وال نہیں تھے۔ تاہم المام ان کو انگریزی عمل جول بھول مزرا اس کے نیک وجہ توالیام کی جہودگی ہے۔ دوسری وجہ بھول شام !

> شوٹ من دری د من دری مدے مانم ال... پیٹرت کیکھرام کی موت سے دید کی تکڈیب

مر ذا تادیانی اور ان کے حواری نیکھ رام کے قبل کے واقعہ کو بہت ہوا مجود متایا کرتے ہیں۔ بہاں تک کہ اس دانقہ کو ویدوں کی تکفیر بر بہاور دلیل چیش کرتے ہیں۔ ہم پہلے بتا بیکے ہیں کہ اس دسال میں ہمادی خرض سر ذاکے استد اللات پر حصہ کرنا ہے ۔ ان کے مقائد اور السابات سے تعریق کرنا شہل ہے۔ چو تکہ مر ذالے اس دانقہ ( قبل لیکھ دام ) کو شخفی وید پر بیلور دلیل کے چیش کیا ہے۔ اس سے اس پر حصہ کرنا اس رسالہ کے موضوع میں آسکا ہے۔ سر ذا قادیاتی کا دعوی تھا کہ جس نے نیکھ رام کے قبل ہونے کا اسام شائع کیا تھا۔ باعد تاریخ میں دی تھی۔ اس کے متعلق آپ تیسے ہیں کہ:

معمیا موجب اصول آریوں کے دید کے بعد المام الی ہو ہے خارق عادت امر نیس سبعہ اپن جبکہ لیکو دام کی موت نے اس بات کو طاحت کردیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں ہی پر خلاق وید کے مغرد کردہ قانون کے المام کرتا ہے تو دید کا سادا قانون فذرت دریا ہر ہو محمیا۔ اس صورت میں وید گیات کا کوئی ہی انتہاد شربار فاہر ہے کہ جب ایک بات نمی کوئی جمونا جمعہ و جائے تو تھردہ سری باتوں میں ہی اس برا خیار مہی رہتا۔"

(چشر معرفت می ۲۲۳ نواک ۲۲۳ می ۴۳۱)

ھفقک :اس اقتباس کو ہم اپنے لفقوں میں دلیل کی شخص میں پیش کریں تو ہوں کر سکتے میں کہ بھول آریہ تقلیہ سالیہ کلیے کے طور پرویدوں کے بعد العام کازول ہوئے۔ مجھ سرزا کو چنڑے لیکھر ام کے قتل کے متعلق جوالعام جوا تفاور سپا ہو گیا۔ ابدا میرایہ العام جیورے موجب بڑیے کے ویدوں کے مناب کلیے کا نفید منی تو اجلال وید کا موجب ہوا۔ ناظرین ایر ہے جارے انتقال بی مرزا قادیاتی کے استدائال کی منطقیاندہ تقریر رئیب اس کا جواب شنے !

لیکھ رام کے متعلق مرز اتفادیائی نے جو پیٹلوئی کی حقی۔ و ماس کے حمل یا سوت کی شہد خارش عادت عذاب کی تحقی ہو ہیٹلوئی کا شوب اس معاہدہ ہے ہو سکتا ہے جو پنڈے کی حادث اور مرز اتفادیائی کے در میان پیٹلوئی کے خاتمہ کے متعلق موا تعلد جسے خود مرز اتفادیائی کے مارک کی عرب ہے ہو۔ انسان کی الفاظ میں معاہدہ فرکور کی عرب ہے :

"وہ معام ، جو ختاتوں کے دیکھنے کے لئے اس راقم (مرزا) اور نکھ وام کے باتان تحریمیا باتھا اس معام ہے کا خلاصہ بیا ہے کہ اگر کوئی پیٹلوٹی کرنے والے پر ادام ہو گائے آئے ہے۔ جو تو وہ بندو تد بہ ب کی سچائی کی ویل ہو گل اور فرایق پیٹلوٹی کرنے والے پر ادام ہو گائے آئے ہے۔ ند بہب کو اُختیاد کرے بی تحق سوسا تھ رو پید لیکھ رام کو رے دے اور اگر پیٹلوٹی کرنے وانا سچا نظے تو اسمام کی سچائی اس کی بید دیل ہوگی اور پیڈٹ لیکھ رام پر بید اجب ہو گا کہ اسمام تحول کرے بہ پھر اس کے بعد وہ پیٹلوٹی مثال کی تی جس کی روے اور بدی ہے ۱۸ مرج کے ۱۸ مرک کو نیکھ رام ک زندگی کا خاتمہ ہوا۔"

ناظرین کرام ایر معاہد صاف بنادہاہے کہ سرزا تادیاتی کی اسامی پیشکو ٹی کا و قوع ایسے ظریق پر ہو : چاہیے تھا کہ چذت ٹیکہ رام اسلام قبول کر سکنے مینی زیرور ہیں۔ میں اس کاسر جافایا لد اجانا پیشکو ٹیا کی تصدیق شیں بعد تکفیر ب کر تاہے۔ کیو کلہ اس کے لیئے اسلام قبول کرنے کا موقع میں نہ رہا۔ یہ ہے مرزا تادیائی کا استدالال اور ہماری طرف سے اس کا اعطال۔ اس پیشکو ٹی کی تفصیل ہمارے رسالہ ''میکورام اور مرزا 'میں مادعے ہو۔

ا - کیسی فاظ شرط ہے۔ ہر زا قادیانی کا یا کی اور علم کی پیٹلو فاظ اور نے ہے ہے۔ انتیا تو نکل سکتاہے کہ پیٹلو تی کرنے والا جموع ہے۔ لیکن اس سے بیا جاسعہ کر فایا اسے حملیم کر چاکہ ہندونہ ہے ہے کئی قابل معنف کاؤم شیس۔ ہر زائی دوستو اکیا کہتے ہو!

#### ار.. نیستی ہے ہستی کا ثبوت

قلاسفہ ہونان فور براہم ہند پروائش دینا کے سلسلہ جی قدامت مادہ کے قائل رہے۔ ہیں۔ مینی وہ نیستی سے اسٹی شیس النظے سوجو دہ آرید لوگ بھی انسی کے ہم طیال ہیں کہ شیستی سے بستی شیس ہو علی۔ سرزا تا دیائی ان سے کوجواب دینے ہوئے تکھتے ہیں کہ :

المنقف : ہم جران بی کداس کو مخالف کے دعویٰ کی تردید کمیں یا تشکیم مرزا الدیانی کے مریدوں کواس پر خاص توجہ کرنی ج سے مسلسست مرید جس کا اصول ہو کہ :

> پیر من خس اسمت اعطفاد من بس اسمت

بندایک مختل مکلم کی طرح سویتا جائے۔ مر ذا قادیاتی نے جو مثالیں ایش کی جی ان می نیستی سے بستی کا جو مید ۱۰ ہے یا ستی سے استی کا ۲۔ پھلوں و غیر و بین کیڑے سیا ہونا تو بلاے کا جُوت دے رہا ہے۔ آریہ کہ شکتے ہیں کہ پھل وغیرہ تو جائے خود کیڑوں گی پیدائش کے لئے باد وکا تھم رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں سر ڈا قادیا ٹیابد ن کی جویس اور چاریا گی کے سمنطول کی مقالیس جیش کرتے تو خد کورہ بالامثال سے انچھا ہوتا۔ محریہ بھی اس شعر کا مصدراتی ہوتا:

> این کرامت ولی ماچه عجب گریه شاشید و گفت بازان شد

لطیقہ : فرکور مبال اقتباس میں سرزا تھویائی فلاسٹروں پر بسط خفا نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کانام کے کافرر کھتے ہیں۔ لیکن آکے بال کر آر بوں کے اعتراض متعلقہ شیطان کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کے ول میں رہ تتم کے القا ہوتے ہیں۔ ایک ٹیک۔ دوسر ابد۔ ٹیک القائی تحریک فرشتہ کی طرف سے ہوئی ہے اور ید القائی تحریک شیطان کی طرف سے۔ بھرا چی دیل کی تائیم یا چنبہائی انتی کے کافروں کے قول سے کرتے ہیں۔

چنانچہ آپ نکھتے ہیں: ''قدیم مھندوں اور فلاسٹروں نے بین لیاہے کہ القام کا منلہ میہو دواور لغو قبین ہے۔۔۔ شک انسان کے دل بین دو قتم کے القاء ہوتے ہیں نگل کا القانوریہ کی کا لقامہ'' ۔'' ﴿ جشر معرف می ۱۳۸۰ منتو النوری ۱۳۹۳ می ۱۹۹۳ ﴾

ھفقف : مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کچے کافر ( فاسز ) مرزا تادیا کی کا ہوا قتباس دیکہ کردوے ترنم سے بہ شعرع میں گے :

> وفا کے واسلے میری عاش ہوتی ہے۔ کوئی انہانہ میں بہ دوسرا سیں ال

مرزا تادیانی نے اس استدال علی بہت طوافت سے کام نیاہے۔ اس کا خلاصہ بیا ہے کہ عوام کی محرای کے علاوہ علاء اسلام اور اسراء اسلام کی بدا ممالیان میرے میتوث ہونے کے اسباب ہیں۔ بھری پیٹھ ٹیال اور وعاکمی اور می تفین کے ساتھ میرے سیاسلے میری صوافق کے نشانات ہیں۔ چنانچہ آپ کی طویل عبارت کو بھیالا نتشار چند تمبروں ہیں چیش کرتے ہیں۔ سرزا آنادیائی کھیے ہیں :

سے اس الکٹر علاء کے کار طوفی سے خال حمیں ہیں۔ وہ علوم ہویہ کے وارث کلائے چید کر ان پاک علوم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ وورو مانیت اور اخلاص اور صدق و فاسے بکتہ ایجی ان کو خبر حمیم۔" (ہشر معرفات میں اسا خوائن نے ۲۴می ۳۲م)

۳ .... ۳۷ ناندین اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے یہ ترہے۔وہ کویا ہے خیال کرتے میں کہ وہ سرف کھانے پینے اور قس و فور کے لئے پیدا کتے مجے ہیں۔ وین سے دہ ہا کئی ہے خبر او تھتی سے خال اور تھیر اور غرور سے بحر سے ہوتے ہیں۔"

(چشرمعرفت می استحزائی با ۲۰ می ۳۰۷)

۵ ..... "بيا تواس ذماند که اکثر مسلمانون کااندرونی حال به اور جویر ونی مقاسد محیل کتے جیسان کا تو شار کر نامشکل ہے۔ اسلام دوقہ بب تفاکہ اگر مسلمانوں جی ایک آدی بھی مرقہ او جانا تھاتو کو یا قیامت برپا ہو جاتی تھی محراب اس فک بھی مرقہ مسلمان جو جیسائی ہو گئے جنبوں نے اور ندیب اختیار کر ایا ہے۔ دود وال کھ سے بھی زیادہ جی سیائی نہ ہو گیا ہو۔ " ادتی ادر اعلی ذاتوں جی سے کوئی ایک قوم میس جس جس جس سے ایک کرود جیسائی نہ ہو گیا ہو۔ " (۲) ... اس زمانہ جی جس کا ذکر توں تو چکاہے خدائے جھے اصلاح کرنے کے نئے ماہور کرکے جمچاور میرے ہتھ پر نشان و کھلاتے ... جو مجوات بھے وہتے سے بھٹی ان جی سے او پیٹکو کیاں جی جو سے بوسے فیب کے امور پر مشتل جی کہ بڑو خدا سے کئی کے اختید اور فقررے جی نہیں کہ ان کویان کر سکے اور بھٹی و عاکمی جی جو تجو ل ہو کر ان سے اخلاع وی کی اور بھٹی ہدوعا کمی جی جن کے ساتھ شریر و خمن ہااک کے گے۔" ران سے اخلاع وی کی اور بھٹی ہدوعا کمی جی جن کے ساتھ شریر و خمن ہااک کے گے۔"

ھنقل : "ای تقریر کوجگرین استدال ہوں مجمنا جاہیے کہ چ نکہ اس زمانہ میں ہے شار مغاصد پیدا ہوگئے بھے جو اس امر کے متفاضی ہے کہ کوئی مسلح آئے جو ان خوامیوں کی اصلاح کرے۔ اس مار خدائے مجھے مسلح اصفع ماکر ہمجاہے ۔۔۔۔۔۔ میرے وعویٰ کی صدافت پر میری پیٹلوئیاں میری دعائمی اور میرے وہ مہانے کو اوجی جن کے اثرے میرے وعمٰن ہا کہ ہو تھے۔"

پانٹرین! مرزا تھویائی نے اسپ دعوی کی صدافت پر اپنی پیٹکو کیوں سے جو استدنال کیاہے۔ وہ محمح نمیں ہے۔ آپ کی پیٹکو کیوں بھرے تھی نام کیاہے۔ وہ محمح نمیں ہے۔ آپ کی پیٹکو کیوں بھرے تھی مسلمانوں سے تھا۔ دار مرک کی تھی ہوئی مسلمانوں سے تھا۔ دار مرک پیٹٹکو کی بیسا کیوں کے متعلق تھی۔ اس کی غلا فاست ہو گی۔ تیسر کی پیٹٹکو کی بندودوں کے متعلق تھی۔ ان سب کا ٹوکرہ اس رسال جی ہوچکا ہے۔ ان کے علاوہ مرزا تادیائی کی پھو اور پیٹٹکو کیاں میں ان اس کا فرکرہ میں کتاب امنانت مرزا وغیرہ میں متناہے۔ جس جی بھی بیٹٹکو کیاں کی فاد فاست کیا تیاہے۔ مبدا دائی دئیل بھی قاند ہے۔ کیو کلہ مبالے کی معنی احت اور نیز آپ کی تاریخ تا ہو ہو گا ہوں کو خار میں کہ دونوں فریق خالف آپ دو مر سے کے لئے غذاب نود خدا کی احت جا جی کا احت ہو گا اللہ انہاں کے دومر سے کے لئے غذاب نود خدا کی احت جا جی۔ "

اس تو بیسے جی کی دونوں فریق خالف آپ دومر سے کے لئے غذاب نود خدا کی احت جا جی۔ "

غزلوی) کے ساتھ معلام اس تسریاء سی ۱۸۹۳ء نیں ہوا تھا۔ جس کے متبیہ جس سرزا قادیائی صوفی صاحب سے پہلے فوٹ ہو مھے تھے۔البتہ مسئلہ وعاضعو میت سے قابل ڈکر ہے ۔ کمر انسوس ہے کہ عادیانی جماعت مرزا قادیانی کی دعا کی تولیت سے منفر ہو جاتی ہے۔ پیٹنے اکب ک اہم اور مصور و عاہم پیش کرتے ہیں جس کی قبولیت کے متعلق تالول سر زا قادیانی ان کو خدا ک طرف ہے البام بھی ہوا تھا۔ اس کی سرخی مرز ا قادیانی کیا تلم ہے بول مر توم ہے :

### مولوی نگاء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اس موٹی کے نیچے قرآن مجید کی ایک آیت تکھی ہے۔ جس کے الغاظ یہ ہیں : "يستنبؤنك العق هو قل اي وربي إنه العق • "تراكيت سي كَبِ كَا تَعَود بِينَاتًا ہے کہ بیں نے مونوی شاءاللہ کے حق میں جو دعا کی ہے۔ دہ جسم خدا ضرور ہور کی ہو کررہے كيار الروعاكا خلامر يدي : "مواوى شاء الله صاحب! تمية جي وكو دياوور وراز لكول عن مجصر بدائم کیا کہ رہ محض جمونا ہے۔ اس میں دعا کرتا ہوں کہ اے قادر مطلق خدال ہم وولول عن موافيعلم قرماء تيري تظر عمل جو جمونات اس يرسيح كا زندك عن موت دارد كر\_" مرزاغلام التوسيع موغود ١٥ كريل ٤٠٥٥ إلا مجورا شترارات ٣٠ ص ٨٥٥٥) اس دعا کے بعد کے مرزا قادیاتی کوالمام ہوار

" البيب وعوة الناع . "(اخاب ركامان ٢٥ ابريل ٤٠١٤ المائلة فاستن • " ١٦٨٠) ایس مرزا قادیاتی کی ایک وعاہے جس کی بامت جارا عقید دے کہ ضرور آبول ہو گی۔ تحر بھاعت تاویاتی اس کی قبولیت سے اٹکار کی ہے۔

الخفير ساريًا كتب كاخلاصه بياب كه مرة الكادياني ندميج موعود يتع أنه مجدد زمالها ' ن ساحب السام۔ بہال تک کہ قابل معنف بھی تہ تھے۔ باد ہود اس کے ان کے انباع محن ا بی قلبی شهادت ہے ان کومسیج مو عود 'مید داور تعنیف میں سلطان القهم سمجھتے ہیں۔ موالوظا ثناءانته كغادانتدام تسري

## ضرورى اعلان

ما بی مجنس تحفظ خشر بوت ک مرکزی و فتر میتان سے شایخ بوت و اوارتیت کے خلاف اور کا انتخابی جو اور ایرانیت کے خلاف کرا تقدر جدید معلومات پر تعمس وستاوج تی جوت بر ماہ میں کری کے سروکا تقد دھیا میت اور رکھیں کے مطابق اور رکھیں کا فائل دھیا میت اور رکھیں کا فائل ان تم م تر حدودیوں کے باہ جود ازر ساال نہ فقط کیک میدوہ بدر می آراز دھیا ہے کہ کھی ہے مطابعہ آرہ ہے۔

**رابطہ کے لئے** ہانتم وافت<sub>ر</sub>ما بنامہ والاک مانگان

د فترّ مر کزید عالمی مجنس شحفظ فتم نبوت حفوری باغ روژ ماتان



## بهاءانثداورمرزا ) هم سک

# بهل مجهد مكهة

سسم اللَّه الرحسَن الرحيم. تحمدة وتصلَّى على رسوله الكريم. وعلى أنه واصحابه اجمعين.

مرزا قادیانی مدی مهدویت اور سیعیت کے متعلق ہم نے بتا کیدہ تعالی بہت ی کیا ہیں۔ ککھیں۔ جن کے بعد ہم خوا کیجھتے ہیں کد کی جدید کتا ہے کہ خر درت ٹیس ۔ ۴ ہم آج ہم سے اس مضموع برقعم اغمالا ہے۔ کیول سے "

اس کے کہ ہم جیشہ ہے کہتے آئے جی کہمزا قادیاتی کا دعوی دراصل بیٹے ہیا ہاتھ۔ ایرانی کے دعوے کی کا پی (مقل) ہے تکراس کو ستقل تناب کی صورت جی خابت نیزیں کیا ہمرف ایک محتمر سانوٹ اخبار 'ابلود بھٹ' مورخہ ۱۱ اگری ۱۹۲۳ء مش انکھا تھا۔ جس کی سرفی تھی'' ما صورین کی جاریاری'' راس میں بتایا تھا کہ سرزا قادیاتی دراصل نیٹے بہا واللہ کے بغیر وقتے راس رسال میں قرروف صدے سے نکھتے ہیں۔

توے: مرزا قادیانی کی تردید کے مضافین آج کل بکٹرت شائع ہوئے ہیں۔لیکن اس کُن ب کا معمون انچھونا ہے آرج تھ کی مصنف نے ان دو عدمیان کا وحد تی نقط نیس نا یا۔ احبید ہے ناظر ہی بھی اس مضون کو انچھونا یا کھی مجے۔اور اسپندیراؤں بھی اس کو کہنچا کرشکر ہے کا موقع وہی محے۔

خادم الناخه ابوالوخا وشامالند المرتسر ينتجاب ريخ الاول ۱۳۵۳ بعد برنا في ۱۹۳۳

# ملكينك

عظرین کوآگاد کے کرتے کے لئے نیٹن جہا والشدایرانی اور مرز ا کا دیائی کی مختر سوائع عمری ا کا۔

میخ بها مانڈ کا اصلی نام مرز احسین تکی ہے۔ حکسہ ایران بھی شلع طران کے ایک گاؤں بھی پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے سید تھی گھریا ہے نے دعوی مہدی ہوئے کا کیا تھا۔ پہلے دونوں شہد قد بہب خضر بعد دعوی باؤئی دسمی جد بد ہو محصّر باب ۱۸۳۹ء شراف سے دوا۔ اس کے بعدان سے انباع کی مالت پر بیٹان دعی ۔ مکومت ایران خت نخالف بھی۔ بُنائی موائح فکارکھتا ہے :

" ۱۸۵۲ء ہے انتظام پورے طور پر صفرت بہا دانڈ نے کر ہائٹر و م کیا۔ اپنی جماعت پر بشان یا تو شروع ہے مفلس و گذار یا تمام الی و مفاق اور سولوی خلاف و دامت و سفطت خلاف ۔ یا دوجہ سے بیلے ہوئے۔ زیادہ تر کم ملم ۔ جو شیلے عالم اور سولوی خلاف ۔ دولت و سفطت خلاف۔۔ عام ملکی شی بدنام ۔ ملعون اور نجس مشہور ۔ اپنے ملک اور وطن سے دور کر بر ہوتو کیا کر ہی ۔ بارہ سال مہر واستعکال ہے کام کیا کہ مجر مصیبت تو تی ۔ نظر بندی میں بخی ہوئی۔ بالا تحر توسل خانہ رہمقام کے زیر مکومت ترکیہ ) میں ڈول د ہے گئے اور چوہی سال تک قید د ہے ۔ ۱۸۹۲ء میں جھمز سال کی مرش (بہا داش نے ) مقال کیا۔"

کیے شک ٹیل کرآ زادی کے زمانہ علی بیٹنج بھا دانشہ کو عکوست اور بیلک کی طرف سے سخت سے سخت ٹکالیف آئیس بین کود کھ کر کہنا ہے تا ہے کہ آزاد سنے سے مقیدر مہنا اُن کے حق بیس اجھا تھا۔

فرض جالیس سال تبلینی رسالت خود کر کے دنیا چھوڑ گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عبدانہا و آفتدی جانتھیں ہوا۔ جس کی آخری شہید مرسید احمد خان مرحوم کی گڑھی کے مثابہ ہے۔ اس کے بعد بھی انتظام یا قاعدہ جش رہاہے۔

نوث بالرق مي يفا كول كى جماعت كالى بديد جوامريك بديد بداران اور بتدوستان ك

#### مُنْفَ مقامات من بِعلى بولَى بـــ

# سوانح عمري مرزا قادياني

مرزا قادیائی اپن تحریر کے مطابق ۱۳۹۱ ہوش پیدا ہوئے۔ یا تھوڈی کی فاری اور تھوڈی سی عوبی کی صرف نو پر چی ۔ ع جوبی ش بہت میں ایکوٹ پندرہ روپ اہدار پر محرر ہوئے ۔ ای اثناء ش قانونی بنکاری کا استحال ویا۔ اس میں نیس ہوئے ۔ پھرتھنیف و تالیف ہر متوجہ ہوئے ۔ ای اثناء میں البدائت کا اطاب کیا ۔ بہال تک کیدہ ۱۳۱۰ ہش آپ نے تی سوجود ہوئے کا دعوی سے کیا۔ کر تیجہ ہے منظر تھے۔ وان بران تر آن کرتے کرتے اوا اور میں بذریو ایک نہوں تھریر (علی صادبہا اصلی اواقیہ ) بھے تیوں کی ہے۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو کی استحد کی بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو طابق کی ۱۹۰۸ میں بہتہ ۔ اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو کی اور اس کے بعد ۱۳۳۱ ہو کی اور استور کی بہتہ ۔ سے داخل کر گے ۔

مفصل موانح مرزاهاری کماب" تاریخ مرزا" (بشمول احتساب جله بلدا) بس طاحقه دن -به جلا

## باب اول ..... دعویٔ رسالت

شخ بہاءانند نے رسالت مستقلہ کا دعویٰ کیا تفار جس کا ثبوت اُن کی تحریرات سے خلف الفاظ میں ملکا ہے۔ صاف الفاظ میں بلفظ ' رسول' نہاءاللہ نے اپنے آپ کو خدا کی طرف ہے مخاطب کیا ہے۔ جس کے الفاظ بیڈیوں '

- (۱) "یا رسول یذکوک ما فک الوجود" (کتاب الڈکائر)"۵) (اے سرل (بیامات) الثاثم کوارکتا ہے۔)
- (+) نظرين ماست بين كرقرآن جيدي ايك خاص الرز خطاب ب جرك دوسرى الباي

ع تریق المتلوب کال ۱۳۸۰ سرح آنیز کالات معتقدم و ساحب م ۱۳۵۵ فراکن ج هل ایند) سح هم المسلم اله استنقدم و ارفزائق بی سهم ۱۳۸ سرح فقیات فوریدهد ۱۳۹۸ می ۲۹۸۴ ۲۰ دویات ناصری ۱۳ م

کماب میں نہیں۔ یعنیٰ آنخضرت میکافیک کو بسیفۂ امر فاطب کیا جاتا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کا منظم کوئی اور ہے اور آ مخضرت کھنگ جیشیت رس الت اس کے خاص جیں۔ بیے " هل" عن بهاء الله بمي الي كماب من الله كي المرف سي بسيعة " قبل " مخاطب بوتا ب معجمله ان مقامات کے بغور مثال چند مقام ہیر ہیں۔

( کتاب اقدم ص ۵۱ ) قُلْ با ملاء الامكان فائله قد لتبح باب السماء . (مخاب اقدارای عاد) فل هذا يوم بشر به محمد رسول الله قل با معشر العنماء لم اعرضتم ( مُنَابِ الْأَمُ إِنْ 10)

ہے بہا مانڈ کالی آگیر کے نام سے خطاب ہے:

''اے کی اکبرلوگوں کواپنے پروردگار کی آغوں ے تھیجت کر 'عجمہ کداے بندوا أكرتم من انسان يه يقواس اسركي تعدين كرويه " ( عليات أرو يرم م) · على بها مالله کے معاجز اوے (خلید اول ) حیدامیها و نے صاف کھیاہے کہ: " بها مانغه کی رساسته مثنی حضرات موی عیسی محملیهم السلام ستقله تنمی ."

( مقاوضة ميرهيه: درص ١٥٠)

. تورث: ۔ اس سفام کی اصلی عبارت باب دوم کتاب یا واشی درج ہوگی۔

## وعوى رسالت مرزا قادياني

بمل بات ہے ہے کہ مرزا تاہ یائی نے بہا وافعہ کی مشکلات محسوس کر کے دعویٰ رساات على الن عدة مال واستداعتنا وكياوه مرسعة

" على (مرزا) مستعلِّل طود يركوني شربيت لاسنة والانبيس بول\_ ور نه جل مستعلِّ المورير كي بول محمران معوّل سه كرمين في البين رسول معقد امه بالمني فیض دامل کرے اور این کے اس کا ام پاکراس کے داسلاے خدا کی طرف ے معم غیب یا بائے۔ رسول اور کی مول ۔"

﴿ الشَّبِهِ إِنَّ أَيْكِ لِللَّهِ مِنْ أَوْلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

مغلب اس عبارت کا بیا ہے کہ شی (مرزا) رسانت تھے یہ سکھ اتباع سے میول عا بول راس پریسوال مقدر ہوا کہ اتباع رسالت تھے بیش تو پہلے لوگ زیادہ منبوط اور رائع تھے گھر دورسول اور نجی کیول شاہوئے ؟ اس کا جواب سرزا کا دیائی نے دیا ہے :

''جَسَ لَدُر بَحْمَ ہے کہا ادایاء اور اُجال اور اُخِناب اُس است میں ہے کُڑ ر بھے ہیں اِن کا مید صد کھیر اس لات کا نہیں و میلائیں ایں این ہید ہے کی کا نام یائے کے لئے میں می مخصوص کیا میاا ورومرے تمام وٹساس نام کے ستی نہیں۔''

(هينة الوقي الاسرائزاني جهوس ١٠٠١ ٢٠٠٠)

الكِستَةَام بِرَا فِي بُوتِ ادرالت كَافَةٌ فَيْ كُرِيَّ فِينَا

" تمارا (مرزاکا) وقوی ہے کہ بمرسول اور کی جی دراصل برتزار بالفقی ہے۔ خدا تعالی میں کے ساتھ اپنا مکالی کرے کہ وہ لما لا کمیت و کیفیت وہروں ہے۔ بہت بزار کر ہور دراس میں پیٹھ ٹیال مجی کئڑے ہے جواں است کی کہتے ہیں۔ اور یاتع بنے بہر برصاوت آتی ہے۔ ہی ہم کی جی گ

(عنوفات في ١٩٠٥ ١٤٠ إلى ١٤٠ إلى الري ١٩٠٨ )

۽ قرين کي آساني ڪيائي جم انيسمان ديتا جي.

حفرت موئی عید اسلام اولوالعو مورسوں تھے۔ جب ان کوفنعت رسالت سے مرفراز کیا گیا تو آپ نے دیا کی کرفند اوندا 'میر ڈیمائی جھ سے ڈیاد وفسی ہے اس کو بھی رسول بنا ہے تا ک ہم کی کرکام کرتی ۔ خدا کی طرف سے جواب ملا

اللَّهُ لَا أَوْلِيْتُ سُؤُلُكُ يَا مُؤْسَى اللَّهِ ١٠٠٠)

" اےمولی تمبر را سوال قر کود یا تکیا ۔"

اس مثال میں حضرت موی مستقل رسول میں اور معترب باردان ال سے طفیل رسول بین میر متیجہ و وقول کا ایک ہے۔ جیریا حضرت موی عمید السلام کا انکار کفر ہے "معزمت بارون کا اذکار مجی کفر ہے۔

تمیک ای طرح میتی بها ماهند کا دموی شن علیه السلام مستعمل رسول ہوئے کا ہے۔ اور مرزا قادیانی کامٹس ہارون علیہ السلام فیکی ہوئے کا ہے دیمر مرحیہ نبوت ہیں برابر ہیں ۔ ای لیانے مرزا قادیانی نے نکھا ہے کہ

" بير حكرمسعال نيم" (هنية الوقيار ١٩٣ ما ١٥ ه ثير يزافل ين ١٩٣ ما (١٢٥)

#### ان دونول دعووس میں فرق

پچھٹنگ نیس کہ بہا ہ اللہ کا دعویٰ وسالت مستقند کا تھا جس جی صاحب وسالت تھام کو اا حکام شرحیہ بغیر اُنیار کا شریعت سابقہ کے کا ٹیا تا ہے۔ مرز اُنادیائی وسالت مستقلہ کے ٹیس بلکہ (ابتدائہ) وسالت جعیہ کے دی تھے۔ کیونک آپ نے ویک تھا کہ بھی بہا ، انڈ کو دی کی مستقلہ شکل بہت تکلفات ورخت تکالف ویش آ کی اس لئے آپ نے بفرض آ مالی یہ درجہ ایجاد کرکے اسٹے لئے انتہار کیا۔

..........

## شيخ بباءالله كل انبياءكرام كاموعودتها

سرزا تا دیائی نے دموی کیا ہے کہ بیری بابت کل انہیائے سابقین میں السلام نے چیٹھ نیال کی ہوئی ہیں۔ سرز اسوسوف اس دموی میں میں میں الی کے پس روہیں۔ پیٹے ایرانی قلعے ہیں:

" لحل بنا صلاة النصرفان قند التي السموعود الذي وعدتم بند في النكتاب القوا الله و لا تتبعوا كل مشركت أثيم ." (الواحماركه عرب): من ٢٢٥ . . .

(ترجمہ)'' کے جماعت قرآن دالوں کی وہ موفودتہارے پاس آسیاجس) ام کو کتاب عادی شروعدہ دیا کیا تھا۔ مُن آم القدے ڈرواور کسی شرک ہدکار کا کہانہ مائو'' مرزا قادیاتی ای تینی میں لیسے ہیں:

"شی وی بول جس کا سارے نیول کی زبان پر دعدہ ہوا۔ اور گار ضدائے ان کی معرفت بوج نے کے لئے متبائ توت پراس قدرنشان کا ہر کئے کہ لاکول انسان ان کے گواہ تیں۔" (فتری امریجداول میں ہ

ناظرین کرام! دونون اساحول کوالفاظ ہے قطع نظر کر کے اصل مضمون جی بتندیا تھی ہے کہ ہے دونوں صاحب علی بین کرانہا بسابقین بلیم السلام نے ہماری بابت وغدہ دیا ہوا ہے۔ ( کیا اچھا ہوکہ اِن دولوں صاحبوں کے آتاع ہم کوانبیا سابقین کے دعدے دکھا تھی تاکہ ہم بھی ان سے مستقدہوں)

# شيخ بهاء الله سب ساعلى اورافعنل تص

عرزا قادیائی نے از جداعی جونے کا دع ق کی ہے۔ بددع کی بھی دراصل بہا مائٹ سے حاصل کیا ہے۔ مجتم بہا دائٹہ تھے ہیں:

" هدفا يوم لو الاركه مده مدور سول الله لفال فلا عرفاك يا مقتصود المدرسلين ولو الاركه التعليل ليضع وجهه على المراب خداضها للمدورة وبك ويقول فلا اطمائن قلبي يا اله من في ملكوت السيوات والارضين " والواح ماركه مويد مسنفه بهاه الله حن ١٩) (ترجر)" يربراوات ووزيان به أرقى رمول الذاب يات و ( تحصيحا لله عن عام) كم يحال لذاب يات و التحقيق المرابرا يحمل الذاب يات و الشرك ما بن عابة كان بي من يرمد و كاركيم كما الذاب المرابرا يحمل الذاب يات و التحقيق المرابرا يحمل الذاب يات و التحقيق المرابرا يحمل الشاب يات و التحقيق المرابرا يحمل الشاب يات و التحقيق المرابرا يحمل المرابرا يحمل التحقيق المرابرا يحمل المرابرا يوكيا المرابرا يحمل المرابرا المرابرا يحمل المرابرا يحمل المرابرا المرابرا المرابرا المرابرا المرابرا المرابرا ا

## مرزا قادیانی کادعویٰ ہے

`` آسان ہے بہت ہے تخت کڑے پر(اے مرزا) تیرانخت مب سے اوپر کھیا یا گیا '

(هيجانوق)ل ٨٩ يتزائن ج١٢٠٥)

معشمون باعک واضح ہے کہ مقریان ہی سے تو ( اے مرزا) سب سے او نچا ہے اس وجو ہے کی مزید تقریح کیک اورمقام بھرائمتی ہے جہاں لکھتے ہیں ا

" أن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفعة "

( فطرالها ميش- ٤ يَحْزَنَن حْ٢ المَن ايعَدُ )

العِنى برا (مرزا قاد يال كا) لقدم أس مناره برب بنس بر برهم كى بلنديال فتم

ا بيرا (يعني سب ميرے نيچ بيرا) ''

ناظرین آن دونوں صاحبوں کے اختلاف الفاظ کونظر انداز کر سے دیکھیں کے قادیاتی ہی امرائی رمول سے معمون کیسے اخذ کرتا ہے۔

# دعوى ربوبيت يانكس ربوبيت اورليلة القدركي مقيقت

مرزا قادیائی نے بھوٹی کیا ہے کہ ضنا کے آئے ہے مرادیش ہوں۔ بیا مولی بھی قادیائی نے مرزا ایرائی سے اخذ کیا ہے۔ ایرائی صاحب نے اس کے تعلق والقرش کی محص ہے۔ ان کی فاری عبارت کا ترجہ بھا کیوں نے خودشائع کیا ہے جس کے اغاظ ہے ہیں:

'' جوکو کی اے روشنی و ہے والے دمقدس انوار اور روشن و حیکتے ہوئے آفرآبول ہے فائز وموفق موجاتا ہے وہ کو یاد بدار تدا عاصل کر بیتا ہے اور مدید دیات ابدی میں دائل ہوجاتا ہے۔ بيره بدار قيامت ئے سوادور کسی وقت حاصل نيس بوسکنا \_ بعنی آس وقت جُبِر مَس الله اسبع اظر بکی یں قیام کرتا ہے اور بھی اُس قیر مت کے منی ہیں۔ جس کا ذکر سب کتابول میں آیا ہے۔ اور جس ون کی سب نے بٹارت وی ہے۔ اب ذراموقی کرکیا اس ون سے زیادہ کوئی وال ہڑا ہرتہ یا بزرگ نیال عمی آسکت کیانسان ایمیدن کو باتھ ہے گؤا تا ہے ادرائے تب کوئی کے فیونس ہے جو حضور کی دنمن سے امر نیسا ن کی طورح جاری میں محروم رفقہ ہے۔ اب جبکہ اس بوری بوری دلیل ہے جابت ہو گیا کہ کوئی دریا اس دن ہے بڑااور کوئی امراس سر ہے برتر فیم اور باوجودان تمام محكم وي ولينول كين يع كولي عملند كريتيس كرسكا اوركولي عارف محرثيس بوسكار تسان کیوں الل وہم وگران کے چھے لگ کرخو وکواس تعلق اکبرے وابوس کرتا ہے۔ کیا اس مشہور مواہبت كُونِس منا كَفِر ما يدي "الذا قيام القائم فاحت القيامة" الكي لفي وتمديد في اور أن ي ينيزوا في الوار في الله في ظلل من العبل بعظوون الا إن بالتيهم الله في ظلل من الغمام " فت تي مت عي دا تح بونے دالے يقى اسورش سے شاركرتے بين معترت قائم ( بها مالله ) أس ك تھبور ہے کی ہے۔ پس اب برادر تیامت کے معنوں کو مجھاور ان مردو دلوگوں (مسلم نوں) کی باتوں سے کاٹول کو یاک کر۔ اگر ڈ را عوالم تقطاع میں تقدم رکھنے تیارا مٹھے کہائی وال سے بر ون اوراس قیامت ہے ہری قیامت کوئی نہیں۔ آن کے دن ایک عمل بزار ہاسان (مراولیا: القدر) کے اٹمال کے برابر ہے بلکہ اس تحدید ہے ضد کی بناواس دن کاعمل 🖓 ہے محدود ہے مقدس ہے۔ تکرید بہودہ اوک (مسلمان ) قیامت دو بدار خدا کے معنی نہیجھنے کے باعث اس کے فیفل ہے بالکل میں برہ وجورے میں۔" (IABLIA性危险) باظرین اس افتیاس میں تی مہا واحدے جاردم ہے کیے میں۔

(۱) ۔ ایک بیک یوم یقوم اُلنامی لوب العالمین ستامراد بیراز ان ہے۔

(۲) ووسر: القاءالشرے مراوش میں جول۔

(۲) تیرا برک بت خاتم آنجین کی انتیام رے زیاد تک ہے۔

(m) عرفة اليلة القدر كي تغيير كدوه بمراز باند يجه.

ومهرى ايك كمّاب يس بحى اسيناه جو كولقا والشقر اروك كرتفية بين.

'' تمام کتب الی نمی وعده لقا میریجا تعاادر ہے۔ اور س لقاء ہے مقصود تی ' جل جوالہ کے شرقی آیہ سے اور طلع بینات اور مظلم اِسام بینی اور صدر صفات ملیا گ مقاوم ہے۔ حق بذات خود و تقعیب خود فیب سنیع لا پورک ہے۔ بیس لقام ہے سراد اُس نفس کی مقاوم ہے جو بندوں کے درمیان ضفا کا قائم سقام (بہا وائند ) ہے اور اس کی بھی نظیر وشال میں ہے۔'' (ارت این ایس ہے۔''

نوت: - خاتم بنوین پر بحث آئده دوسرے باب میں آئے گی۔

مرزا قادیانی نے بھی کی جگدا کائم کا دعوی کیا ہے۔ ایک مقام کے الفاظ ہے این ا اسم ہے (مرزائے )وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا لے آخری جگ ہے اور خدائی دفت وہ فتان دکھائے گا جوائی نے بھی دکھائے میں کو یہ خداز مین پرخود آخر آئے گا جیسا کہ دوفر ما تا ہے۔ ایسوم یساتی ویسک فی طلل من الفصام الفنی ماں دن یاداوں میں جرا خدا آئے گا لینٹی السانی مظہر کے ذریعے سے اپنا جالی خاہر کرے گا درا پناچرہ درکھائے تے گا۔ اس

ناظر بین! بغورط حظ کرس کیمشمون دونوں صاحبوں کا ایک بلکہ دلیل میں آ بین مجی ایک بخر ق یہ ہے کہ ایرانی نے آ بیٹ میچ تھی محرکا دیائی نے علونکھی ۔

تو شہ:۔ کا دیائی تفاقو کی کی سکیا ایک مثال کیوں کی ایک جیں ۔ جن کے ذکرکا بہاں سوتھ ٹیوں ۔ فیلٹ القدر:۔ کی باہت بھی مرز اکا دیائی کے الفاظ درن ڈیل جی ۔ فرما نے ہیں :

'' مجائع البياق خروری ہے کہ تاریکی چھیٹے کے دفت عمل روٹنی آسال ہے آتر ہے۔ جس ای مفعون علی بیان کر چنا ہوں کہ خدا تعالی مورۃ القدر عمل بیان قراما ہے۔ بلکہ موشن کو بشارت دینا ہے کہ اس کا کلام اوراس کا نجی لیلہ القدر عمل آسان ہے آتارا گیا ہے اور برا کے سسنج اور مید وجو خداتی کی کی طرف ہے آتا ہے والیا تا القدر عمل تی آتر تا ہے جم تجھتے ہو کہ لیلہ القدر کیا

وم وقرود کے ہم ڈیروارٹیل (مستقب)

چیز ہے جنیفہ القدر س ظلمانی زیاند کا ہم ہے جس کی قلمت کول کی مدتک چی جاتی ہے می لئے وہ ز مانه بالطبع نقاضًا كرتا بيه كرايك ورنازل بوجواس ظلمت كودوركر بيداس زباز كانام بطوراستورو کے میلہ القدر رکھا تم یہ سے تم روحقیقت بررات نہیں ہے۔ یہ ایک زیانہ ہے جو پویے تلمت رات کا ہم بگے ہے۔ اُن کی وفات یااس کے روحالی قاشقام کی وفات کے بعد جب برارمبینہ جو بشری مر کے دورکو قریب الانعثیام کرنے وہ اور انسانی عواس کے الودائ کی فہرو ہے والا ہے گز رج تا ہے ق بدرات ابنارنگ بعنائے لکتی ہے۔ تب آسانی کارروائی سے آب یا گئی ایک مسلموں کی پوشیدہ طور ر محمد و کا ہوجال ہے جوئی صدی کے سر برط بربور نے کے سے اندوی اندر تار ہوتے رہے مِين \_اي في طرف الله بحل ثلاثا الثارة فرما تا يه كه "لَيْسَلُمُّ الْمُصْلُورِ حَيْرٌ مِّنَ الْفِي هيهو "ليتني اس لیلہ القدر کے تورکوہ کیمنے والا اور وقت کے تقلع کی سحبت سے ترف حاصل کرنے والا اس وتی ۵۸ بری کے باڑھے۔ ہے اچھاہے جس نے اس فورائی وقت کوئیں پایا اورا کرا کیاں موت بھی اس وقت كويا ليا بينا فيدا بك ماعت ك بزار مهيز ب بع بينا كرّ رينك ركيون بهتر بياكان کے کراس نیانہ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتہ ،ورروح القدی اس مسلم کے ساتھ دب جلیس ک اؤن سے آسان ہے آتر تے ہیں۔ نہ میٹ طور ہے بلکہ اس لئے کہ نامستعد ولوں ہے نازل ہوں اور سلامتی کی را ہیں کھولیں ۔ مو وہ تمام را ہون کے کھو لئے اور تمام پر دوی کے اُٹھانے میں مشخوب ر ہے ہیں۔ یہاں تک کے ظلم ہے تخلت دور ہو کرمنے بدایت تمودار برجاتی ہے۔''

( هج امله من ۱۳۵۸ و ۱۳۵۱ کارون ۱۳۳۲ میسی (۲۳۱۳)

دونوں صاحبول فاشتمون در صل ایک می سینالغاظ معتلف ہوئی تو مضا اُنڈیس ۔ معربید متر قین مراد کا دیائی نے مربیر تی کی ہے کہ آیت " وَالْمُسَوْمِ الْسُفَافِ وَوَالْسَامِ اِنْسَالِهِ اِنْ وَمُشَفِّهُ وَ \* مِنَ اِسِنِ مِنْ مِی الگائی ہے۔ اس مشمون کی آئیسے قریر کی دوسر کے تنس کی طرف ہے اسٹینٹن میں بطور تقدر این تقل کی ہے جو ہیاہے

ا ہے المرعود میں زبات ہے اور مشہود ہے سراد علقات امام اثر بان سیج موجود ( سرز الله بیانی ) ہیں۔ اور شاہد دولوگ ہیں جو غدا تعالی کی غرف ہے جذب مو درج کی صداحت میر کولئی دیں ہے۔ ''

(المان) من ملاحة التنظيم المراد التي المراد في الزوائل ع ومهم ٢٠١٥ ما فيه) تاظر اين غود فريا كي بيده وكول صاحبان موّا ازى فطوط في طرح كهان تك مسروك جل و بسير الدوكيا كيارتك وكورب جي - ايك دومرسة كوكاطب كرك كوروب جين: جذب مخق بحد بست میبان من و ق که رقیب آند و همانست نگان کن و آن مکنست

#### دعوئ جامعيت انبياءكرام

مرزۃ قادیائی نے کئی جگہ وہوئی کیا ہے کہ میں انبیا ، کرام کا جاسم ہوں ۔ بیصفون بھی درومس بیٹنی بہا داخذ امریائی ہے اور ایرائی صاحب نے انکے نظریہ خایا ہے کہ جملہ انبیا ، کرام درومس ایک جیں۔ آرم ٹوج الی محرفیہم السلام دومس ایک نگھنس ہے۔ اس لئے سب سے انبیر جوآ ہے دواسے پہلور کا مجمودہ ہوتا ہے۔ جنائی ہوئی بارسے میں ان کے اسے الغاظ یہ جیں۔

"وفسا أفسر قدا إلى و اجدة" في بسبام واحد بية المركز في بركز في النام المواحد بية المركز في المركز في المرافق واحد عن بول محد المركز المركز في المرافق المحتدد و المحتدد و المحتدد " مختفراً بيق آنجاب كالمعلوم بوكي كركل كي المرافق المجال بي والكل بي المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المركز في المركز المركز في المركز في

اس مورت کا مطلب ہے ہے کہ ہر پچھلے کی میں پہلے تی کی مقات رجوع کر آئی ہیں۔ کیونکہ اسر بھنی ہدایت ایک میں ہے۔ لیس پچھاا تی پہنے تیما کیا سفات کا جائی ہوتا ہے۔ اس سے غرض ان کی ہے ہے کہ میں اسب نیم زرانکا موفوداد رجائع ہوئی۔

اب شنے مرزا فاویل کادکوئی۔صف فریائے ہیں: میں کبھی آدم! مجھی موتک! مجھی یعقوب ہوں نیز اہرائیم ہول! شلیل ہیں ہیری ہے شاہ

(برواین ایر برصدینم می سوارتوش چاه کرستان)

فاری شریفر مات میں:

هم میچ زمان و هم کلیم شدا هم محب و احد کر مجنی باشد

(زياق الكوب من موخزائن خاه (١٣٠٠)

يكى فرائے ہیں:

آنچ داد است بر نی را جام داد آل جام را مرا نگ<sub>ا</sub>م

﴿ مَرْدَلُ أَنِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ خور فرما ہے کہ ایرانی نے جو لکھا دی مرز القادیانی نے اسپے حق میں لیا یا

ناظر من کرام! چوکی کی؟

چهاد کاتھم منسوخ

مرزا تا دیانی فی منسوفی جهاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ریکی دراصل من جا ماللہ ارائی سے اخذ کیا ہے۔ جس کے معلق بھا دائد ایرانی کے الفاظ ہو ہیں:

" کیکی بھارت جوہس ظیوراعظم (بیا دائٹہ کے وجود) بیں ام الکتاب ہے جملہ افلی عالم کوعنائے یہ ہوئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی اس کتاب ہے جس کے ساتھوا سمان اور زمین والوں پرفعنل کاورواز و کھولا ہے جہاد کے تھم کو سٹانا ہے۔" (بھارات میں ا) اس معمون کو مرزا تاویائی نے بوی ایمیت ہے تھم میں شائع کیا ہے جس کے جند

امات بریں:

### و بنی جہاد کی ممانعت کا فتو کی سیم موعود کی طرف ہے

دین کیلیج حرام ہے اب جنگ اور قال دین کے تمام جنگوں کا آب اعتمام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوئل فعنول ہے محر نمی کا ہے جو یہ رکھنا ہے اعتماد

اب جيموز رو جهاد كا الے دوستو خيال اب آسميا سيتا جو رين كا امام ہے آ اب آسان ہے تو رضا كا نزول ہے رغمن ہے دہ خدا كا جوكرتا ہے اب جباد جو چھوڑ ہے چھوڑ وہ تم اس خبیت کو کیا ہے۔
کیا ہے تھی بخاری عمی دیکھو تو کھول کر میں میں گھوٹو کھول کر جھوٹو کھول کر جھٹوں کے سلسلہ کو وہ بھسر مناہتے گا میں میں میں کے لوگ مصلہ کو وہ بھسر مناہتے گا بھولیس کے لوگ مصلہ تیر و تفک کا بھولیس کے لوگ مصلہ تیر و تفک کا کوئی ہے دو کوئی کے اگر الل کوئی ہے کو اگر الل کوئی ہے کر دے گا تھ کا کا کہا ہے کہ دو درین کی گڑائیاں

کیوں چھوڑتے ہو ہوگوئی کی مدیسے کو کیوں چھوٹے ہوتم منع الحریب کی تجر فرما چکا ہے منید کوئین مصلیٰ بسب آئے گا تو سلم کودہ ساتھ دائے گا بھویں کے ایک کھات پہ ٹیرادر کوچند کینی دہ وقت اس کا ہوگا نہ بلک کا بی تھم سن کے بھی جوازائی کو جائے گا اک ججزہ کے طار سے یہ بیٹلوئی ہے النسد یہ کی کے تاتے کا ہے نانان

ا بھتیار چندہ میں واقع کے خیر توندگاڑ دیس اسمان ہے ان اور ہے اسمان ہے اور ان رہے ہیں ہے سامے کا اور ) <u>ناظر من کر اسما</u> مقتدی جیں یا ایران کی قد بانی کے ہم سے جی مجس ہم تو سکی کھیں گئے کہ بیدورٹوں متوازی تعلوط کی طرح جارہے جیں۔ ہاں زمانہ کے لحاظ ہے کہا جائے گا:

الفضل للمنفذم

ہم دولوں صاحبون کی کرتایوں کا ہوئی تھنت سے مطالعہ کر کے اس تیجہ پر پہنچے میں کہ۔ عرف تا تاویزنی تی جما والنداریانی کوئا صب کر کے کہدہے ہیں:

من قوشدم قومن شدی من تن شدم قوجان شدی تا کمی تگوید بعد از می من دیگرم تو دیگری

ہم نے انتشار کی ٹیٹ سے قادیا گی دوستوں کی خاطر چند اصوبی اسور میں دونوں صاحبوں کا تحاد اور توافق ہتایا ہے ۔ وریڈ منسون طو بل ہے ۔ تادیا ٹی دوستو؛ اند کی یا تو گفتم و بدل ترسیدم کہ دل جزروہ شوی وریٹ ٹن بہیار ست

#### باب دوم م وموکل رسالت بباکیه پر بحث

گیک ای بھر سنگی ہے واقعہ کے بی القدائے بھی میں مرزا اید مستائی ہے کہ انہوں ہے۔ و برہت کا وہوں کیا تھا۔ آبنانی کرور کہتا ہے او فلد کی ان حدق او تھے۔ بارے کی ابست بھی نہ رتھے جگہ او سے ا رمادت سے جندر ہے ایک تھے۔ اس کا تام کا ہائی استعار کے بھی او تکنیم اواقا دونی آ ہے۔

عاص من السبان أو تقريراً في الفاق من يا عقد من النقل ب المار صد البيام أواب. وهذا الله في المبدئ وب كالمال المعتالية

ا مطيلًا تتاميكا من المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات وروم في المستولاً والمدال المساولات واصحاب دانعة ابدا سوهدا " ( كنب فردول معنفر بها الده الا ۱۳ هم ۱۳ ابدا الده الده ۱۳ هم ابوت ايك عرفي الفلات بر عرفي الفلات برس كم عن فرويية كام جو فظام من فرياتات البدد يكان و يكنوب كاس دقى يا فريال بها أن المحالي بالمرف في المحتاج المن في المحتاج المن المحتاج المن في المحتاج المن المحتاج المحتا

شَمَّ النَّبِهَ الْمُؤْمَى الْكَفَابُ تَعَامًا عَلَى الَّذِي احْسَنَ وَتَفْصِينُهُ الْكُلُّ هَنِيَ ع وَهُدَى وَوَحَمَةُ لَعَلُّهُمْ بِلِقَاءِ وَبَهِمْ يُؤَمِنُونَ. والاسام: ١٥٢) " لِحَرْبُح مَنْ مُوكَ وَهُمُلُ كَنَابِ وَلَ جَرِجَلِهُ فَيَوْمِنُونَ. " عَنْ تَعْمِلُ هِي اور بِدايت ورحت في كرووا بَيْرب كي طاقات برايان لا يُمِن " عَنْ تَعْمِلُ هِي اور بِدايت ورحت في كرووا بَيْرب كي طاقات برايان لا يُمِن "

جديشق عن السنعيد للقاء المهد . كاخان بين اورقر آن كريم عن المؤرقد إلى المسلم المهدون من المورقد إلى المسلم والمسلم المسلم المسل

ما قات پر بیتین کرو۔ الیعن شرایت قرآن کوالته تعالی چیلاتا ور استوارو تکم کرتا ہے اوراس کی اً يات كاتفعيل كرنا بي كوتم خدا كي الماقات بريقين كراوراس بأعقيم كي نوت سيدنا خاتم العيمين يراس ك فتم بوهمي كريد من حود ظهور ما عظيم كاونت آئة فارا وانبيا وحس قدر نوتي كرت مقدان سب کی بنیاد یا ما تعلیم نقاه ریانی می تھی۔ بینانچہ سب انبیاء کے بعد دیگرے ابی اپنی امتوں کو اللہ ئے رہانی کی خبریں دیتے رہے ۔ سیلقائے رہائی خدا کے سفیر ظہور کی لقاء ہے ۔ کیونکہ شدائے فیب و بذائه لائد دک سے القائے رہائی کاوفت جو کٹب مقد سرتی بنایا کی ہے وہ چونک نبوت محمد رمول الله کے بعد ہے۔ اس کے نبوت مینی اخبارات و مثارات کا ذور جمال احمدی طبیرانتی: وامثناء پرختم ہوا۔ اور آ پ کے فہ تم انتہجی ہونے کا عل ن کردیا کمیا۔ تا کرسب لوگ جان میں کہ ا خبارات و بشارات کاونت انتقام کوچی کیااوراب کی بی کے لئے نبوت کی تخواکش باتی نمیں ے۔ بلکہ دور تیوت میں بس کی نبوت کی جار ای تھی یا ہوں کہو کہ جس فرض کے لئے دار نبوت کا آ غاز ہوا تھاوئی غرض اب آ محکار ہوگئی۔ یعنی اب و موجود جاوہ کر ہوگا جس کے الل اورات بہوداہ اور رب المافوان کے نام سے مختلر نفے ۔ وہ موجود جھے سبحی ردح الحق ۔ غداونداور آسمانی باب پاستے کی آ مان کی کے نام سے یاد کر سے متھے۔ وہ موجو ویس کے ظہور کو فرقان مجید نے آ مدخدا " مدرب تقهو درمن قرادو سن کراچی امت کواس کا ختکر بنایا تعاراب و باغهو دفرما بوکار اور جمله کنب مقد سه کی روح از میر نو تازه بو بوائد گی \_ کیونک تمام کنایس ای ظبور اعظم و نیا عظیم کا طواف کر رای تحين \_زيانة تبوت وبشارت تتم بوار عاد ومقسود كادقت آسي عيدة بيوم فيسه ظهير النبياء المعطيسة الدَّى بـشــر بــه المَله والنبيون والسوسيلون." ﴿ يُحويمُ الواحِ مباركُصُ٣٠٣.. معتقر بها والشائر إني كيده ولن ب جس عن أس نباعظيم كالكبور مواجس كي بشارت خدا في اور ( کوکب دند. مارچ ۱۹۳۴ وس ۲۰۱۹) ترام انبیاء ومرسلین نے دی تھی۔''

مصنف : ۔ ہے ہے نہا تیوں کی تاویل اور ہے ہے۔ اُن کا عقید و۔ اس بیان سے صاف پایا جاتا ہے کرؤ یے خاتم انسیمن کا پرزور بیان نیزا تیول و بھی سرتا فیا کا سوقع نیس و چ۔ اس کے آئیول نے فوت سے او پرخدا کے بیٹیجا کیک دوجہ غیر معلوم تجویز کیا جوقائل لحاظ ہے۔

ان کے مقاتل جماعت قادیائیے نے دعولیٰ کیا کہ بہاءاللہ دراسل عدق الوہیت تھ۔ قادیا نیول کی اس دعوے سے غرض: مرزا قادیائی نے خودادر قادیائی جماعت نے بعدازاں مرزا قادیائی کی نبوت کے اٹبات عمل بیدالمل بیش کی کرکوئی فض نبوت کا جمواز دعوئی کرے ۲۰۰ ممال تک زعمو تین روسک مرزاز قادیائی بعدد موٹ ۲۰ مرال تک زعدہ رہے۔ تاہمت ہوا کہ آپ سے تھے۔اس کے جونب جیں کیا گیا کہ شخخ بہا وافقہ دعویٰ نیبت کے بعد جالیس سال زندہ رہا۔ حالا کرہ وقربار سے زو کیے بھی دعویٰ نبوت میں جمونا ہے۔اس کے جواب میں قادیا نبول نے عذر پیدا کیا کہ بہا وافقہ نے وعوی نبوت نمیں کیا جگہ دعویٰ الوہیت کیا ہے۔قادیاتی جماعت کی طرف ہے:کیے۔رسالہ ستنقل جی معمون کا نکلا ہے طبیعہ کاریان کا قول ہے:

" بها والقدمة في الوميت قعاده البيئة كلام كوي خدا كا كلام قراره ينافقات

(ربوبية قدر فيجوع ٢٣ نبره يري ١٩٢٧، عمر ٣١)

یدیمی کہتے ہیں کدوموئی الوہیت کرنے والدیا واقعیں جاتا ہائی سکے بہا ہ اللہ یا دائے۔ حقیقت مید ہے کہ میدودنوں وقوے اٹنی افراض پہنی ہیں جو ہم نے ذکر کیس ہم چانکہ ہے فرش ہیں اس کے خدالتی اسمل اسل بات بیش کرتے ہیں۔

ام نے آیک دفید شخ بہاء اللہ کو دگی کو اکلما تھا تھا تھا گئی رسالہ" کو کب ہندائے ام کو اصلاحات بہائی سے نادالف کی کرواتھی ماصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ( کو کب ہابت جنوری ۱۹۳۱ء میں ۱۵) جہارے ساتھ بن اُن کو کول کو بھی ڈاٹٹا تھ جو بہاء اللہ کو در کی کالو ہیت کہتے ہیں۔ بھیے افل تو دیاں۔ چنا کی کھھا ہے:

" البعض لوگ جوال دورجد ید کی نی اصطلاحات پر تورشی کرتے وہ تقیقت کے تکھنے سے بہرہ نظراً ہے ہیں۔ بہا واللہ کو رائ اور اللہ اللہ بہائی اصطلاحات کوئیں کہا اور وہ بہ کہا ہے اس کے بہرہ نظرات بہا واللہ کو خوا تکھنے ہیں۔ اس فلط بیز کی کی خصل و مدل تردید باریا کو کب ہمیں کی بیائی حصاف صاف تردید باریا تھی ہے۔ بہر کی بیائی خصاف کے مقدی تجلیدت میں تھی ۔ جسیا کہ کماپ مقدی تجلیدت میں تھی ۔ جسیا کہ کماپ مقدی تجلیدت میں اس کھی ۔ جسیا کہ کماپ مقدی تجلیدت میں ۔ کم اس قال اور باریا ہم برست میں ۔ کم اور اور باری برست میں ۔ کم اور اور باری برست میں ۔ کم ایس کا دور باری برست میں ۔ کم بیارائش کی طرف والو اور باری برست میں ۔ کم بیارائش کی طرف والو کی اور اور باری مقدید معزیت بیارائش کی طرف والو کی باری برست میں اور نہا ہے۔ تعمیل والو تیجے ہے اس مقبل کی ہے ہیں کہ دور کی کیا ہے ۔ ساتا تک میسی تجھی ہیں ہے ۔ بیکن افسوں کہ بیارائی خوالی کی اور برائی بیارائی کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب ہیں اس طرح موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے میں اس طرح موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موال نا گناہ اللہ حاصل کا دور کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موال نا گناہ اللہ صاحب حضرت بہا واللہ کی طرف والو کی تبویت و رسانت مشوب کرنے موالم نار دے جاتوں کیا

ناخر بین استم بھی اس تعنیف بھی قاد یانوں کی طرح کوئی ڈائی خرض پنیاں دکھتے تو ڈیٹرسہ دب کوکٹ کی تو رکو بھاند بنا کرچنے ہم مالشہ کی نسبت وی وع نی سند ب کرتے جو قاد یا فی کرتے ہیں کہ وہ بدی الوہیت تھا۔ بھر ہم تو اپنے تھے ہا کھیں خدا کی دخیا کو جد سنتے ہیں۔ اس لئے ایما فادا حسابا کہتے ہیں کرچنے بھا دائشہ او جیت کا دمل شافعا بلکہ درمانت مستقلہ کا حدی تھا۔ ہمارے اس انج سے پر بہت سے صریحہ غیرما ڈندول کی جی انجملہ آن کے ایک بیاسے:

" میں نے اپنے آپ کوفود کیا ہر تیں کیا جکے خدائے جیدا جا ایھے خاہر فریاد یا لیہ
بات ہری طرف ہے ہے آپ کوفود کیا ہر تیں کیا جگے خدائے جیدا جا ایھے خاہر فریاد یا لیہ
ویا ہے کہ میں دن میں آپ کے نام کی مناوی کروں ۔ اے ہیرے معبود میں نے
حیرے اراد ہے کے لئے اپنا امرادہ اور حیری معید کے خلیوں کے لئے اپنا خشا و ترک
کر دیا۔ حیری مزید کی حم میں اس بنا تھی کے فیا کوئیس جا بہتا تھی اس لئے کہ
میرے امری حدمت پر قیام کردن ہے میں تیراندہ اور تیرے بندوں کا فرزی دول ۔ "
میرے امری حدمت پر قیام کردن ہے میں اور تیرے بندوں کا فرزی دول ۔ "

اس کے علاوہ شک میا واللہ نے ایک دوسری کیا کیا ہے۔

" تبالیلید قید کست واقعی هنوشی نفخات الوحی و کست صاحبا انطفتی رهک المقتدر الفدیو." (اوان بارکه مند بهاداش اس») (قریم)" واقد ش (بهاداش) مورخ تحاوی کی پیوگول نے بچے جایاش بالکن فاسش قدرب تدریخ کے بخوابار"

بیر مبارت وعوی الوہیت کی تھی اور وعوی رسالت کا اظہار کرتے ہیں کا تی ہے۔ ان دو عامیات بیانوں کے ملاوہ ہی بہاء اللہ اور خلافیہ اور ابو جماعت بہائیے ہیں بہت یوی شخصیت کا مالک ہے۔ بیخی عمد البہار عماس آختہ کی اکھتا ہے:

المحداثياه برودهم الله قصى في بالاستقلائد ومتجوراً وقسى ويكرغيرستفل وتانع. انبيا ومستقله المحاب شريعتند ومؤسس وورجه بيركه ازظهوداً نال عالم خلصت جديد چشد و باسس و من جديد ثوو - و كرب جديد نازل كردو ويوان واسطه قتباس قبض از متيقت او بست نما بندر تور البيتمال نورا لهيت ووشياست ما نزد آفر بسب كه بذا يذلذا يروش است و روشنا كي ازلوازم واسية آن متحبس ازكو كيد ويكرغيست رائع مطالع منج احديث فيض الدوآ كيتروات مقيقت وقسى ويكراز انبيا والعند ومروج ويرافرخ الارتستقل اختباس فيض از نبيا رستقله نما يندواستفاه و ورجانت او نبوت کلیکنند ما نند ماه که بد اندلدان دوش وساطع نده لی اقتباس انواداز آقیب نماید - آل مظاهر خوت کلید که بالاستفقال اشراق نموده اند بانند معفرت ابرا تیم حضرت موکی معفرت می و حضرت مجدد معفرت الحل و بدال مهادک - "

ر ترجہ) المیخاکل انجیاء دوخم پر ہیں۔ ایک حمستغل کی ہیں۔ دوسرے فیرستغل تالی ۔ انجیا دستخلہ صاحب شریعت ہیں جوئی شریعت لائے ہیں اور بغیر ذریع کی دوسرے کے خداے فیل یاتے ہیں۔ ان کا نور آفاب کی اطرح بالند ویش ہوتا ہے۔ دوسری شم تالی ہوتے ہیں جوشر بعت سمایتہ کے دواج و سے والے ہوتے ہیں۔ مستقل انجیا و حضرت اجراہیم ۔ حضرت موئی۔ حضرت سمج ادر حضرے تھر (علیم السلام) اور حضرت بہا داللہ ہیں۔ "

ایک اور شهادت: ایک اور شبادت بیش کرے اس صدامنمون کوئم کرتے ہیں۔ اذیر صاحب کوکب بند اندیز سفر سے اپنے آپ کو اہر کتب بہائیک کریم کو ناواقف بنایا ہے۔ س لئے ہم اپنے نقصان علم کا اعتراف کر کے قوداڈ بنر موموف بی کا کلام بیش کرتے ہیں۔ آپ تھنے ہیں:

المعظرت بها والله في صاحب شريعت جديد وادرصاحب كآب جديد بور في المعظرت بها والله في معالم من المعلم المعلم الم

ناظر کن! اسطا مات بها کید جم دانگ بین زاذیز صاحب ای کافیصله بم آپ رجهوزت بین بهم مرف افا کیتے بین:

أنبول نے خوروشکلیں بھی دیکھی کیل شاید دو دب آئیدد کیکھیں کے قوہم اُن کو بتادیں کے

ہاں ہم مانے ہیں کہ بہا واللہ کی معنی عمارتوں سے از وم دع فی الوہیت ہوتا ہے میکن سی عمارت سے سی مقبوم کا از وم ہونا اُس وقت قائل آوجہ موتا ہے جب وہ منظم کی القریحات کے خلاف ندہو سے جماع اللہ دموی الوہیت کوما فسانغلول میں در کرتا ہے۔ چنا تی کہتا ہے:

"بعض کہتے ہیں کر پیخفی خدائی کادفوی کرتا ہے۔ اور بعض کا بیٹول ہے کہاس نے خدا پر بہتان باعظ اے سوائن کی ہلا کرت ہے۔ اور و خدا کی رصت ہے دور ہیں۔" (ترجیکایات مستدیما واقع کی

اس عبارت میں دعوی الوریت کوصاف کفتوں میں بہتان قرار دیا ہے۔ ناظر کن ! خور فرما کی ہم نے اپنا دعوی باوجود وہ گروہوں کی خاطف کے ایسا تابت کیا جیسا

چود ہو ہی رات میں جمکتاتم

ئى كىچىسى"

آیک آسان طریق سے : فاهل الله عراؤب بهائد سند ام کومشوده دیا ہے کہ پہلے اسطلاحات بہائے معلیم کریں چرتگھیں۔ اس سے بعد تور ڈکر ہم اٹنی کے کام سے نبوت بہا مائٹ وكمات بيرسآب لكعة بين:

(صغری)" یہ کے بے کر معرت بہا ، اللہ کا دعویٰ تھا کر بھی مامور ہول کے موعود بول اورالهام وتي كامورو بول." (كۆكىسەلىقى™19امەس) ( كبرى)" اسطلاح شرييت عن وي اللي يأكر ضافي خبرين دين والحيوي ( \* J\_1987 & JL\_J)

> تهديب قياس : بها والله في وي بال مجودي باك وي ي ب مَجِيزُد اللَّالِم كما ين ہے:

الدكرنے ہے بهرا یار فغا ہوتا ہے اب تو الله بغرصاحب كوكب بم كو بَهَا فَي الرَّبِيِّرُ اود اصطلاحات بي مُن سے واقف مان جائيں کے۔کیوں ک

> نازک کمامیان مرک توژی عدد کا دل کل ور با ہوں شھے ہے پھر کو توڑ دول

## ان دونول نبیول کی نبوت کا ثبوت

ہم نے ان دونوں کی کمایوں عمل ہے ججب بات یائی ہے کہ بدونوں صاحب دعوے بمراشق ہوئے کے ساتھ علی دلیل میں محمد مثنق ہوتے ہیں۔ان کی بیجیدہ واقو ل کوہم ذکر فیم کرتے معرف دلیلیں ان کی بیان کرتے ہیں۔ جوآنہوں نے خودیا اُن کی تعلیم سے ان کے آجا تا ف بيان كي بين ماوروه وراصل بين بحي قائل غوراور لاكن قدر-

ميكي وليل: (جودراصل دليل اتى ب) يها بكر بها والله كي تريف آورى عدد فاعراتها نداب مث كرايك ى ملت حد بوجائ كي تهم دنيا يمل بدوجي مث كرديداري الانت مناحیت برحم کی نکل اختیار کر کے لوگ نیک ہوجا تھی گئے ۔ نفاق وشقاق کی بھائے حبت وا نفاق يبوايوگاروفيره ر

را ہے "ی" محکافیب ہے۔ (معنف)

ہم ہیں دلیل کی دل سے قدر اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق عبد امبیا مراہیا آخذ کی دلد چیخ بہا داخذ کے الغاظ کا کار پیدوشتید ہیں:

" بميح على عالم بنتظر وظهود سيت كما إلى وظهود با يدما بهم باشد وكل موجود با ندريه و ورتو دات موجود برب الجحود و يح بستند به ودر الجبل مهجود برجوع من والحياسين ودرش بيت مجرى موجود بميدى و يح بستند روبتم بخيل زردشتهال وغيره واكرتنسيل ويم بطول انجاعه بمنتعدا نيست كه كل موجود بديلا وزر واسكان خلصت جديد بهشروعدل وتقانيت جبال دا احاط كندر وعدادت و بنتها وزاكش شور روا نجي كرسب جدائي ميان قبال وطوائف وظل است ازميان دا و انجيك كرسب اتحاد والفاق يكافى است بميان آيد عافوان بيدا دعو شرح المرابي الروند كر باشنو شوى ركتاب كويا كردندر مريضها شفايا بندر برنها تدوي و از كرات بيدا و شرستادت خيل حاصل هو - ملك آينز ام بب زاح وجدال بلكي ازميان برختر و داز برائي بشرستادت خيل حاصل هو - ملك آينز خيات شرور الوت مربريا الوت كرد و ركل على لمت واحده شود - وكل خدا بب غرب واحد كردد -

(مفادخات فيدانها ورية والهور)

" ( ترجمہ ) تمام افی و تیا دو ظہوروں کے منظر ہیں۔۔ دوظہوروکی اویان کے موجود ہیں۔ پیود کو قردات جی رہ الجود اور کے کا وعدہ تھا۔ اور ایکیل جی کے اور المیل کے آنے کا۔
شریعت مجر پر ہیں۔ بدری اور کے کا وعدہ ہے۔ ای طوح نز دوشتیوں وغیرہ کو گی وعدہ ہے۔ اگراس کی
شریعت مجر پر ہی تو بری تو طول ہوگا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ دوظور موجود ہے گی ۔ عدل اور بچاق الل و نیا کو
نے بتایا ہے کہ ان دوموجودوں کے زبان میں دنیا پر تک و تکربوجائے گی ۔ عدل اور بچاق الل و نیا کو
تھیر سے گی ۔ عدادت اور کینا اور نی مان میں دنیا پر تک و تکربوجائے گی ۔ عدل اور بچائی الل و نیا کو
باعث تا تی و شیاق جی میں سب دور ہوجائیں کے اور تھیل اتھاد اور انقاق پیدا ہوجائے گا۔ تائیل
بعدل ہوں ہے۔ کو تیجے بولی سے ۔ بیارا چھے ہوجائیں کے۔ مرد ہے دعہ ہوں کے جگ مبدل
بعدل ہوں کے اور ہوجائے گی دیارہ جی کی اس باب نزار کی جدال سب دار ہوجائیں گئے۔ اور
افسانوں کے لئے برخم کی نیک حاصل ہوگی۔ انسانی ملک فرشتوں کے ملک جیسا ہوجائے گا۔ گائیل
افسانوں کے لئے برخم کی نیک حاصل ہوگی۔ انسانی ملک فرشتوں کے ملک جیسا ہوجائے گا۔ گائیل

علاقے ایک علاقہ کی طرح ہوجا کیں گے۔ جنس وطنی تھی اسانی اور سیاسی انتہاز سب دور ہوجا کی مے روب الجو د (موجود) کے سامیر علی حیات اجدیہ یا کیں گے۔''

ناظر ہیں! اس بیان کو محقوظ بھی اور مرقی عافی مرزا خادیاتی کا بیان بھی تیں جواس مقصد کے سے ہے۔ مرزا قادیاتی نے زمان تصنیف براتین احمد ہیں تی موجود کے ذماندگی برکاستاکا ذکر ہیں کیا: خفو اللہ بی فارنسل وضو کہ جائیفات کو دہی افکاخی کی فطہور فائل البین شخیلیم بیا ہے: جس ٹی اور سیاست کمی کے خور پر معترت کئے ہے تی ہیں ہیں جی کئی ہے۔

عدو النبائي ارسل وسوله والهدائي و بهن المامي بيدها و على المبني خيلة بية يت السراني اورسياست كلى كفور بردمترت كل كن من بيده كل ب اور جس غلبه كالماره بين اسلام كا وعده ديا كمياب وه غلبه كل ك ذرايد ساخليزوش آية كا اور جب معرف كم عليه السلام وبارهاس و يؤش آخريف والمن كالوان كم باتدر سادين ملام تمني آفال اورافقار من تبيل بوسكار"

(برا بين احديدها فيرض ١٠٩٨ ١٩٩٠ يتزائن ج اما فيرص ١٩٣٠)

اس کے بعد جب اس عہدہ ( سیم موجود ) کا جارج خودلیا تو اس اے بی ترجیم تیں۔ کی بلک حریدتو مین فرمانی ۔ جنا نچرآ پ کسالفاظ بر بیں:

ل بيلغايدب (معنف)

عالمتی طبہ استخفر مندنی کی ہے ۔ () نہ میں ظہور میں آئیں آیا اور مکن ٹیس کہ خداکی پیٹیکو کی میں پہلے مخالف جوراس کے اس آیت کی نسبت ان سب حقد جن کا افاق ہے جوہم سے پہلے گزو بھے میں کہ برعائشکیرغلر میں موجود کے دقت ظہور ہیں آئے گا۔'' (چھر سرخت میں ۸۳۸۸ فردائن میں ۳۳ میں ۱۹۴۸) میں دادہ)

اس مغمون کی مزیدتا کیو کرنے کوایک اطان مرزا کادیائی نے شائع کیا۔ جس کے الفاظ یہ بیرہ: الفاظ یہ بیرہ:

" میرا کام جس کے لئے اس میدان میں کو ابدوں میں ہے کہ میں ہینی پرتی کے سنون کو تو اور دیا ہے۔
سنون کو تو اور وہ اور بجائے " تلبت کے تو حد کو بھیا ہوں اور آئخشرت علی کا جو استادہ اور معلمت اور معلمت اور شان بھی تھا ہر موں اور بہطت خاتی معلمت اور شان بھی تھا ہر موں اور بہطت خاتی معلمت اور شان بھی تھا ہر موں اور بہطت خاتی معلمور کو تھوں دیا ہے انجام کو کیوں تیس دیا تھا ہے کہ اور شان میں معلمور کو تیس دیا تھا ہے کہ اور تیس میں معلمور کو کے تیا ہ تاہ ہم کی اور تیس میں معلمور کو تیس کرنا جا ہے تھا تو بھر میں مجاور و اور ایس کہ تیں اور اگر کہم نہ برااور میں مرحمیا لیا تو بھر میں مواور ہیں کہ میں جو تاہوں ہے۔
اس جو تاہوں ہے اور المام ہے اور اگر کہم نہ برااور میں مرحمیا لیا تو بھر میں مواور ہیں کہ میں جو تاہوں ہے۔

(البدرج البراه مامی ۱۹ اجولائی ۱۹۰۱ و رسته ل از الهیدی البراهی میسی و تعلیم توسیعی ناه و لیانا مهوری) حضرات ( بیامعان نشره کینے که براجین احمد بیائے زیاندے ۲۰۰۱ و (وقات سے ۱۹ میال قبل) تک مرز القادیانی مجی ایک علی بات کینیا میچے میٹن کیج موقو و کے زیاند میں کل اویان میٹ کرایک و میں اسلام جو جائے گھے۔

ناظر کن کرام! وفول صاحبوں کی عبارتین ایناد عاجات میں صاف بین کو اشرح یا تغییر کی علام کی الفیر کی الفیر کی محت حقاج نیس منزح ہوئے کے علادہ مسرّت انگیز بھی جیں۔ کو کداس میں ساری دیا ہے محقف خواہب بعظاء کے مفتے اور لمت حقد اسلام یا در تیز رہا خواہ اور ڈی دوعائی ہوئے کی تو تخری ہے۔ انگیامی سوال میرے: کیا ہے ایم ایم بھی ؟ قواہ اس کا جواب بہت دل شکن اور رفید و ہے اور لطف یہ

را به نقاسب کی آخرنگا کرد ہاہے کہ سب پکھیروا قادیاتی کی زعرکی سے دابستہ ہے جالوگ پہلو بچاہئے کو کے موادہ کا ڈیا نے تھی مسال چک کہتے ہیں، واپنے جافر مجھ کو موکن ہے ہیں۔ اگر مرزا قادیاتی خودارڈ کہتے ہیں آوا ہے قادم نئی تاقش پیدا کر کے آبات کریں۔ ''لو کان من عنداللہ لو حدودا لید المستادی کئیں 1''(آبار AP) کے قدم خود'' کے ہیں جو دورا میں مقدود ہے۔'' (مستند)

ک کیے اور صرف ایک می ہے جس بھی کن آیک کوئٹی افقا فٹ ٹیل کہ بیصورت و نیا بھی آئٹ تک فیمیں ہوئی بکد اس کی لغیض ترقی ہر ہے۔ کفریہ شرک فیق یہ فورے شراب خودی ر زاکاری و گیر بدا عمالی و نیا شرب آئٹ جس کٹر ت ہے ہیں ان مد میان سے پہلے دکھیں ر آئٹ و ٹیا بھی افعال قبیعی جس حمودج ترقی میں آن کو اس صوبی بنانا و کی میالٹ ٹیش

> فرص و عمادت و حد و کید و ریا این جمد شد طال نمیت ۱۶م شد

اس مشاہرہ کے خلاف وقوت کرنا بدائیت کا نکاد کرنا ہے۔ پیچی بات بی ہے کہ آن و نیا عمی علم اور ظلمات کی اتخارتی ہے کہ یہ مقتصفی ہے کہ کوئی سر مسلم تھے جواس حالت میں انتقاب پیدا کرے نہ میر کہ ایسا مسلم پیدا ہو کر اس ٹرائی و بدستور چھوڑ کر چلن ہے۔ اور ہم اس کو مسلم انتظام مان کردل میں خوش ہوا کریں۔ جیسے کوئی ہو سایائی کے لفظ کورنا کرے اور تھے کر میری ہوسی بجھ جائے گی۔

... ایرا خیال است و محال است و جنول

جورے مزور کے بھی ایک (ائی) ایل ہے جوان دونوں صاحبوں کے دعاوی کے ابطال کرنے کوکائی ہے۔ معرت میچ کا قول "درفت اپنے کیل سے بچانا جاتا ہے" ہوارے وجو سے کی تاکیوکرتا ہے۔

ہے مرف کھٹا ک الاست کی تاب شرای کا ہے۔

إِذَا جَدَا فَ فَسَسُو اللَّهِ وَالْفَعْنَ وَوالِثَ البَّاسَ بِذَخَلُونَ فِي وَبَيْ اللَّهِ الْفَاجَدَ البَّاسَ بِذَخْلُونَ فِي وَبَيْ اللَّهِ الْفَوْجَ الْمَاسَى بِذَخْلُونَ فِي وَبَيْ اللَّهِ الْفَوْجَ الْمَاسَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْمَعْنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كَامَ وَالْمَاسَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ كَامِدَ وَالْمَاسِوَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَاسِوَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَوْمَ اللَّهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِيلًا وَلَوْلَ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَلَا لَا لَهُ لِلْمُؤْلِقُولُ وَلِلْمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَهُ لَا لَالْمُؤْلِقُولُ لَا لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَا لَهُ لَلّ

یہ ایک اٹسی علامت ہے کہ ونیا کا آوئی واقف ناواقف اس کی محمد بہتر کش کر سکتے۔ کیونکہ '' محضر سے ﷺ نے انتقال الیسے وقت میں فر مایا کہ آپ کے ارداکر دکی فو میں جوق درجوق واضل سمان موکمیں جس کومولا نا حالی مردم نے بران کھایاہے۔

وو بنل کا کرکا تھا یا صوب ہادی ۔ عرب کی زمین جس نے ساری وہ دی

نئ آگ گلن سب کے ول عمل نگا دی ۔ آگ آواڈ سے سوتی کیستی جگا دی پڑا ہر طرف غل سے پیغام کئ سے کہ گورٹ آھے دشت و جمل عام حق سے برخلاف اس کے بیدونوں مرمیان تشریف اوسٹا اورآئیوں نے اپنی اپنی کیا کیا گاونیا کو آ جونٹان بتایاد و ذرکوروں کیس دونوں جو کی شاعر نے کہا ہے۔

دوسری دلیل .....هملی کی تفصیل اور محلیل

بھٹے بہامانڈ کے ملیمہ اول عبد البداء آخدی نے بدیان کیا ہے۔ دلیل اوّل کے بعد اس کی تفعیل جو کی ہے۔ و تفعیل کویا خود ولیل ہے جود لیل اوّل ہے زیادہ لطیف ہے۔

آپ کی اس دلیل یا تفصیل کا خلاصہ ہے کہ معزے دانیال نے دوغیری وی جیں۔ ایک معزے میٹی سی طرح علید السلام کے آٹ علی ۔ وہری می جہا دانلڈ کے آٹ علی ۔ معرت سی کے کی میں جو پیٹلو کی ہے اس کی میعادہ 19 مسال ہے۔ اور جو شلح جہا دانلڈ کے حق بیل ہے اس کی میعاد نمیک دو بزار تھی سوسال ( ۱۳۰۰) ہوئے ہیں۔ جو شلح جہا دانلڈ کی پیدائش کا زیاشہ ہے۔ بینظامہ حارے انتظوں عمل ہے ۔ اب آفتدی ساحب کے اپنے اتھا فاسنے جو ایرانی معشول کی بیچ در جی زیف ہے تم نیمل ۔ آپ کھنے ہیں:

 لحل از میلا دصادر شدور دای در فصل دفتم عزز او فیکوراست فرمان دایل از ایمنصه تا در سد ۱۳۳۳ قبل از میلا دصادر سای در فصل درم تحمیاست سالها مقصد معزیت دانیان اثر قالت است که ۱۳۵۷ قبل از میلا دیودر بفتاد بفتر به ۱۳۰ دوز سے شود سیر روز سے بشری کا کتاب مقدت کیک سال است به درتو رات میز با نکر بوم برب یک سال است سای ۱۹۹ دوز ۱۳۹۰ میال شد فر مان تالث که دز ارتحصیتا ست ۱۳۵۰ سال قبل از تولد سمج بود رو دهزیت سمح وقت شیادت د صعودی و سدسال داشتند سمی وسر را چری بر مانجاده فت فیم کی ۱۳۹۰ سے شود که انهان از فلودر معزیت کم خرد ادورا

(مغادشات فبدانها دم ۲۱۳۰)

(ترجر) اب کتی مقد سے دو تھیوروں پرجم والگراہ تے ہیں۔ والگر مقلیہ پہلے مثال ہو بھی ہیں۔ والگر مقلیہ پہلے مثال ہو بھی ہیں۔ والگر مقلیہ پہلے مثال ہو بھی ہیں۔ والگر ہو تھی ہوت ہے ہیں۔ المقدس کی تجدید تھیر بیت المقدس ہے ہے۔ اس شہادت تھے سر بھتے مقرر ہیں۔ بڑور تا ان سر بھتوں کا تجدید تھیر بیت المقدس ہے جو اسمال کی المقدس ہے جو اسمال کی میں تھا ہو ہی ہوا تھا کہ ہو ہے ہیں۔ المقدس ہے جو اور تھی گرسے ہے جو اور تھی گرسے ہے جو اور تھی ہو تھی ہ

مصنف: ۔ اس کے بعد عبدالبیاء آفندی نے اپنے مقصد خاص پر قابد کی ہے۔ یعنی شخ بہا واللہ کی صداقت کی دلیل بنانے کے بین رپیانچی فروعے ہیں:

'' حال با ثبات تلبور حضرت بها والله وحضرت الله والمعارت التي بردازيم و تا بن ب الال تقلى لا كركر ديم حال بايد الالتقى لا كرفعهم - و رقب سيزه بم فعل بعثم الاكتاب و نيائي سطر ما بدو مقدس محكميم . شنيدم وبهم مقدس ديم كراز آل يحقلم سي برسيد كه دويات قرباني والتي وصيار فراب كنندو تا يج ميزم مدومقام مقدس وطكر بانها لي تشليم كرده تواج شدر ويمن ثفت كه تابد و بزار وسرصد شير ندروز ة نكاه مقام مقدى معنى خواج كرديد؟ أكد مطر مايد اين رويا نسبت بزمان آخر دارد و ليني اين فلا كت واي خرابيت داين مقارت كاكے سے كند و يخواج ظهر كارت جاست و بين كفت تا دو بزارد سرصد شاند روز آفكاه مقام مقدى معنى خواج شور فنا سرسقصداين جاست كردو بزار و سرسدسال تعمين ميكند و ينعم تورات برروز سه يكسال است لي از تارث معد در فرمان اركنستا به تجديد بنائة بين المقدل تائيم ولا دت معزت كا ١٥٥ سال است واز يم وادت معزت كا تاج ظهور معترت اعلام ١٨١ سزام ولا دت معزت كا ١٥٥ سال واقع براي كن دو بزاروسر مدسال من شود يعنى قوير رويات دائيال درسز ١٨٥ سيلادي واقع شد و قال سرته و دعزت اللي ودعم فودوانيال و

( ترجم ) " اب ہم حضرت بہاہ انفد کے تھہوں کے قبوت عمرا تھ وائل ہیں کرتے ہیں۔ کتاب وائل ہیں اس ہم حضرت بہاہ انفد کے تھہوں کے قبوت عمرا تھی وائل ہیں کرتے ہیں ۔ کتاب وائیال کا قبل ہفتہ کی تہروہ ہیں آ ہے میں وائیال فرمائے ہیں۔ عمر انہاں فرمائے ہیں۔ عمر انہاں کہ بھے اس کے وائی آمریشن موز فوق تک ۔ وہ حقوی صاف ہوجائے گائے ہوائے گائے وائی کس بھی کارت ہیں ہے کہ ایک دو فرمائی اور ایک مالی ہوتا ہے ہیں تاریخ صدور فرمان اور تحضیحا برائے تجدید قارت ہیں۔ اس المقدی ہے ہم والدت کی سے قبور بہا والشریک المقدی ہے ہم والدت کی تحقید بھی الشریک ہوئی اور وہ مدین تھی ہما والفد کے تھیوں کا دعلی ہوئی اور وہ مدین ہما والفد کے تھیوں کا ہے ۔ ما دعلہ کیجے کے کس طرح سرا حت سے تھیوں کے سے تھیوں ہیں اور ہوئی اور وہ مدین ہما والفد کے تھیوں کا دعلہ کیجے کے کس طرح سرا حت سے تھیوں

ناظر من کرام! وانیال کی عبارتی وانیال می سمجها برگاس دقت ان کو تصفه والا کو کمیش بوگا۔ نیکن بمیں اس سے چندال سروکا رئیں۔ بموق بنا تھ ال کے دکیل ( تنج عربانیا و عباس آفندی) کے بہان پر قوجہ دکھتے میں۔ آفندی صاحب نے معترت کی طیدالسلام کے تن میں وانیال کے بتائے جوئے معہ سال اس طرح ہورے کئے کہ ان کی و نیاوی زندگی کے تینیس ۲۳۳ سال صعود تک ملا کے ۔ بہت امیما کیا۔ لیکن جب بھتے بہا واللہ پراس کو چہاں کیا تو ان کی حدث کو ند تک فتر سروی کے اور اوران کی ذیر کی کے مجتر سال چیوڑ گئے۔ عالا فکہ دونو ل کے حق میں انتخا ( ظہود ) ایک می ہے۔

ا من نوم ولا وت معرت من تا يوم ظهور معرت الل (بها مالله )" الله حواسة تعاكدوانيل كي مكل ويشكو كي متعلقه من والل جر رام يق ب يوري كي متحی دوسری (متعلقہ بہاءاللہ) بھی ای طریق سے چاری کرئے۔ بیانہ کرتے کے معفرت کئے گی متعلقہ دیشکوئی بھی تو ان کی دنیادی زندگ کے ایام بھی داخل کر لیتے اور بہا، اللہ وال بھی ایم واد مصاراد لیتے اوران کی مرکئے گھتر سال چھوڑ دیتے ۔ تلکیہ اذا فلسمیة ضعیوی

ہمی انصاف ہے ہے کہ چوکھ آپ نے پہنے بیان علی سے کی دیادی عمر ۳۳ سال کو دعل کیا ہے تو دوسرے بیان علی میں شخص بنا مالفہ کی عمر کے چھٹر ساں داخل کر کے جہائے دو ہم ارتحیٰ سو کے دو ہم ارتھی مو چھٹر سال کئے رجس ہے دانیال کی چیٹھو کی چاری طریق فلو ہو۔ اورا کر بہا مالفہ کے چھی چیٹھو کی اوری کے ایار مرجس ہے دانیال کی چھی چیٹھو کی وچھی طریق فدولارے ہو کر دوسری کو بھی اعترار کے کرادے ر

علاہ داس کے آپ نے کمال کیا کہ اس ۳۹ (مفاوضات ) پر مفرت کی کے بیان شن مقبل از میدز وکتی چارسوستا دن ۳۵۷ سال کھے جن مس ۳۳ پر ۴۵۹ بتا ہے جن ساکیا ہے ہووا سیان ہے یا مقدش ناطاعیا فی۔

معقدرت: - ایک سال کی بھول چوک پرجم گرفت ناکرتے الیکن چوکدی فندی صاحب نے تنعا سے

" لا عظم تمائیو کہ بچ صراحت سز تلہور المعنکن ہے قربایا '' اس سے بعمالیک سال کی کن ٹریٹی کو ایک روز کی جی نہ چھوڑی ہے تا کہ مراحظ بیان

معلوم ہو ہائے۔

<u>حما قب حساب :</u> بعد حضرت من پیدا ہوئے۔ ۱۸۰۷ء شن بھا دائٹہ پیدا ہوئے قبلہ شنی بائس مو پوہشر ( ۱۳۵۳ مال بعوے اور آئر حضرت کی کی دنیاوی زندگی کے ۳۳ساں ملائمی قربہنا دائٹہ کے پچھ سال ملاکروہ بنرار تھن موانچائی ( ۲۳۳۹ ) مال ہوئے ہیں ۔ فوش دونو ب خرج سے دائیاں کی ہیٹھوٹی فلڈ ہے بائے اور بہا دائد دونوں اس کے معدال تھیں ۔ نہر جائی بیاونٹ سید جائیں ہوئیسائے

> یے *کیکر کہ ہے سب کار آتا* ہم آگ بات آئی <sub>یا</sub>ر آٹا

هنترات! ميتوءو في الراني من كئے تعلق بيشان في اب سفتان الأن من خود كيافر بات جير يائ بياہے كه براني صاحب كابيان مجيب ہے تو قاد ياني عشرت كا مجيب تراة طريزہ ذراول لگا كرفور ہے منین كيونكه بيال بازول كي و تمن جيا۔

## مرزا قادیانی نے دانیال کی پیشگوئی اے حق میں لی ہے

اعلاے وَجَانِي مَنَّ مِن الآويانَ الريانَ الآخِرَ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ي بالخوف قِصَرِّر عَرِين - جِنا نِجِروانِ اللهِ كَا يَشِينَ الرِيلَ مَنْ مَعْلَقَ آبِ سَيَا الفاظ مِن جِن

> از کمن شمه به منظرت کا دکھائی ہے راہ تاریخ مجمع باضور انگاری وہ واہ

الے اون سندم ادوانیان کی کتاب میں سائی ہے درائی جگروہ کی جمری مال کی طرف مثارہ کرتا ہے جو اساد می گئے اور ضباع میاد سال ہے۔ (مدشیر زمرز)

ج خدادہ سے دنیابی ٹنا فراقبال ادرمخترہ فیرہ کوئڈ اوقیرہ نے پیٹیوں نے وجا ہسک این دکھیل۔ورزیم ڈاٹھ ویائی نے دیسے ٹھوکس کو الدی کی کا الزام میخ کر نے عمر کہ فی کسر دیموں وجھی دیما کرنے ہیں ہے

الكِ بِن اللهِ فِي دور ع ب عم العرك في الله وها والله بي جراية

سودانیان کی کی کمآب میں بوظہور سے سوگوں کے لئے ہارہ سولوں (۱۲۹۰) بری تکھیے
ہیں اس کتاب بروہین احمر یہ میں جس شرس میری طرف سے ماسود اور خواب اللہ ہونے کا اطلان
ہے اصرف سات برس اس تاریخ سے ذیادہ ہیں جس کی نسبت میں ایک بیان کر چکا ہوں کہ
مکالمات المبیکا سلسلہ ان سات برس سے پہلے کا ہے۔ یعنی ہادہ سولوں نے (۱۳۹۰) کا ۔ ہمرآ قری
زبانیاس می موجود کا دائیال تیرہ سو پینینس (۱۳۳۵) برس لکستا ہے جو خدا تعالیٰ کے اس الباس سے
مصنف نے اس عمیاری عمر کی آب نے بالے بیان نے دائیال کی عمیارت سے دو مطلب تکا لے جی جو
مصنف نے اس عمیارت میں مرز اوا کا دیائی نے دائیال کی عمیارت سے دو مطلب تکا لے جی جو
دوئوں اسٹے پر منظبی کے جی ۔

(۱) . يُرَحب بيطِلوني دانيال ۱۲۹ مد من نيس مامور جوار

( r ).....وانیال کی پیشگوئی کے مطابق شن ۱۳۳۵ انجری تک زندور ہول کا ۔

کھراس کی تا نیوکر نے کواچی جمرے متعلق این البر م بھی کھھا ہے کہ بھی است البرام کے مطابق بھی ۱۳۳۵ اجمری تک نے عدارہوں گا۔ الے

اس مبارت کی مزید تفرق اور تا تبدیم مرزا قادیاتی کی ایک اورعبارت ہے کرتے ' جیں۔ آپ کتاب تخذ گوز دیش تھنے ہیں ا

'' وانبال نی نے بتلایا ہے کہ اس نی آخرائر مان کے تلور سے (جو کہ مصفی تقطیع کے اس کے تلود سے (جو کہ مصفی تقطیع ہے ) جب بارہ موقر سے (۱۳۹۰) برس گز دیں گے قواد کیج موجود طاہر ہو گا اور تیرہ موجود ہیں۔ (۱۳۳۵) جمری تک اپنا کام جائے گائیٹی چودجو ن معدی تیں سے چنجیس برس برابر کام کرتا رہے گا۔ اب دیکھواس چیٹلوئی تیں کس قدر تقریع ہے کیچ موجود کا زمانہ چودیو میں صوی آئر ادوی مسمی ہے۔ اب بنٹا ذکیا اس سے انکار کرنا ہے انداز ہے۔''

( تحقی کو دیدها شهر کار خوان بن که ار دان بن که ار دان بن که ار دان بن که ار دان به ایر ( ایستان به ایر که ۱۹۳ مرز الی دوستنو! این پیشکول شن کمس د ضاحت سے می سوکود کا مندوفات ۱۳۳۵ احقر اردیا ہے۔ مجرج ۲۴۲۱ احتمام موجائے اسے میچ موجود مانیا:

ل حرزا قادیاتی کاانهام ہے کریمری حرکم نے کم 2 عمال ہوگی۔( برایی احریش بھیر دھریتی میں عاہد نوائن ن ۱۳۹۱ کے 18 کسید کی ڈ پ کاافراد ہے کریمری ہوائن ۱۳۹۱ ہے تک موٹی ( ڈیائن القلوب کا ان میں ۱۳۹ فرائن ن ۱۳۳۵ ہے میں آخر بغیر سے کے (ویال کچھٹرویت ہوگی)۔(مستف)

### (MAM) 2 کی کون دھرم ہے؟ عد

### مرزا قادياني كامزيدكمال

جارے بنجابی سے دانیال کی پیٹلو ٹی سے متعلق ایک فاص کمال کی ہم بھی میں ہود مخز فعین قررات کو بھی شرمندہ ہونا پڑالہ مرزا اقادیاتی نے کٹ ب تخذ کواڑ و بیدیش دانیال کی کٹ ب کا باب بھی ہتایا ہے۔ اور عورت عبرائی اوراس کا ترجمہ خودساختہ آود و بھی نقل کیا ہے ۔ ہم اس مرزا تی ترجمہ کومع ترجمہ مسلمہ فعداد ٹی ہائیمل سے بالتا الم نقل کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین انداز و وہ کئیم کہ جرائع بحف داختہ کون جاریا ہے۔

## مرزائی ترجمه(وانیال بابرا)

"ادراس دفت ہو كاميونده وجوشداكى مائند ب حاكم اللي دوميدون موكا تيرى قوم كى حمایت شل ود ہوگاز ماندوشمنول کاراب زماند کدند ہوا ہوگا است سکے ابتدا سے لے کراس وقت تحب راوران وفت البرابوكا كرنجات يائے كا تيري قوم ش سے برايك كريا جائے كا مكما بود کآب بل ساور بہت بوست بڑے ہیں زیمن کے اعدرہ کی آھیں کے بر بھیشہ کی زندگی کے واسطے اور یہ اٹکار اور ایدی اعت کے واسطے اور مالی وائش چکیں کے بانند جنگ آسان کیا۔ اور صا وقول سے بہت ہول مے مائند متارول کے جمیشہ اور جمیشہ اور تو اے دانیال بوشیدہ رکھان با قول کوادرمر بمبرر کا اس کتاب کو دنت تا خرتک جبکه توک زیمن بریشنطو جون می اور ادهم آدهم ووڑیں مے اور سر کریں مے اور لیس مے اور علم بہت برحد جائے گا۔ اور نظر کی علی وانیان نے اور ويكيمه واوركمز عددول كالكسائ الرف ورياك اوردوموا أس الرف وريا كدويا واوركهااس اً دى ويس كالباس فيهم كون كالخاج كراه بروريات بإنى كالحارك ، وكانجام معما كب كاادر عن في سف سفاس آدي كو جو لي تاكول والدالياس يبغ تعاجد كداوير بإنجول وربا كم تعاد اوراس ف بنند کیا دینا دنیان اور بایان آسمان کی طرف اور هم کھائی اجری زندوخدا کی کراس زوز کی مدت ہے ووز بائے بین اور ایک زباند کا حصد اور یہ ہوا ہوگا۔ اور مقدس جماعت عمل آخر قد براے گا اور ان کا ز ورٹوٹ ج سے **گا**ر اور بیسب یا تھی ہے رق ہول کی راور بھی نے منام شہبانا اور بھی نے کہا ہے خداوند کیا ہےانجام ان سب باتوں کا اور کہا جا ایا دانیال کیونکد بوشیدہ رمیں گی اور سر بمبرر ہیں گی ب با تیں، قت آخر تک بہتوں کا زبرائیا جائے گااور بہتوں کوسفید کیا جائے گااور بہتوں کو آ زمائش

( تَحَدُّ كُورُ وَيِعِي ١١٢ع الأَحْرِ فَي يَعْ عِلاَسِ ١٩٩٥ ٢٩٨ ( 1996 )

## بأنكيلى ترجمه

''اورائل وقت میکا بل دوہزامرہ ارجوتیری قوم کے فرزندوں کی جمایت کے لئے گھڑا ہے آخے کا اور کی تقیف کا دقت ہوگا جا است کی ایندا ہے لئے کس دقت تک بھی نہوا تھا۔ اور آئل وقت تک تیرے تو گوں بھی ہے ہر بک جس کا ہم کتاب بھی تکھا ہو گار باگی باوے گا اور آن بھی ہے بیتیرے جوزئین پر خاک جی سورے ہیں با اُس قبل کی پیک کے اندہ تھیں گے۔ اور لئے اور چھنے دسوائی اور قرمت ایدی کے لئے۔ پر افل المش فلک کی پیک کے ، ندہ تھیں گے۔ اور وے جن کی کوشش ہے بہتیرے صادق ہو گئے۔ میراف المش فلک کی پیک کے ، ندہ تھیں گے۔ اور اور با باق کورڈ کر رکھ دورکتا ہے پڑا خرے وقت تھے میر کر رکھ ۔ بہتیرے مراس ما احظ کریں گے اور واکن زیادہ ہوگی۔ ورش درگا ہے کہ کا دینے کی آئی طرف ۔ اور ایک نے آئی تھیں ہے ایک دریا ک

ع اس آست کا مطاب ہے ہے کہ تکے موجود جو آخری زبان شن پیدا ہوگاہ بھٹرتی بھی مکٹ بند بھی الذہر اوگا۔ اگر چیال آبت شن تقریق کین کہ آبا ہوا ہے بھی جو شاہوگا بائد وسٹون میں سکر در مرسے مقابات ہے تھ برودنا ہے کہ دو وفاع میں بی بھوٹ موگا۔ (مرز)

کا لہائی پہنے تھا اور وریا کے پانے ہی پر تھا ہو جہا کہ یہ بائب چیزیں کئی ہدت کے بعد انہام کک پہنچیں گی۔ اور بھی نے نشا کر اُس فنعی نے جو کتائی پرشاک پہنے تھا جو دیا کہ پاندی پر تھا اپنا دا ہنا اور ہا اِن ہا تھا اُسان کی طرف اُ ٹھا کر اُس کی جو بھیٹ ہیں ہے کم تھائی اور کہا کہا گیا ہے۔ ہدت اور سب چیزیں ہوری ہوں کی۔ اور ش نے تو ان پہنی مجھا۔ تب بھی نے کہا اے میرے خواوندان چیزوں کا انہ سکیا ہوگا۔ اُس نے کہنا ہے دائی ای تو اپنی راہ چاہا کہ یہ ہیں تے کہا اے میرے خواوندان چیزوں کہر وجی کی اور بہت لوگ ہا کہ سکتے جا کی کے اور سفید کئے جا کمی کے اور سفید کئے جا کی کے اور آنہا ہے جا کی کے۔ کین شریشر اور شرائی کرتے و جی کے اور شریوں میں سے کوئی نہ کچھے گا پر وائٹو رسمیں جا کی کے۔ کین فران سے واگی قربائی موقوف کی جائے گی اور دو کر رہ چیز جو فراب کرتی ہوائی کہا و تھا کم کی جائے گی ایک بڑار دوسونوے دن ہوں کے۔ مہارک وہ جا انتظار کرتا ہے۔ اور ایک بڑار تھیں سو جہنیس ( ۱۳۳۵ ) دون تک آتا ہے۔ پر تو اپنی راہ چلا جا جب تک کہوفت افیر آ دے کہتو جین جہنیس ( ۱۳۳۵ ) دون تک آتا ہے۔ پر تو اپنی راہ چلا جا جب تک کہوفت افیرآ دے کہا تھیں۔

(بانگل دینال می کهانتاب باب») در هر که سال می ساله می

ہ ظرین کرام ہم نے تعلق عبارت بھی مجل ٹیس کیا تو آپ پڑھنے بھی کیوں ول تک ہوں گے۔ پڑھنے اور ضرور پڑھئے۔ مجر بتائے کروائیال کے ذریویں باب کا سرزا کی ترجہ بائیل کے ترجہ ہے کچھ مختلق رکھتا ہے؟ سرزا تا دیانی کی ایک صنعت کاری کے تن بھی کہا گیا ہے: نہ جیروی تھی ۔ نہ جیروی تھی ۔ نہ فرباد کریں کے

ہم طرز جوں اور ی ایجاد کریں کے

قادیانی نیزانی دوستوا به چندمروفتر ولیلی تهاری بم نیز دکھائی چیں۔ باتی اگر کی ہے ہے تا: آیاس کن نر کستان من بهار مرا

. ..☆...

دونوں مدعیان کی تیسری ولیل

مرز الناویائی بھی صداقت پر باد جود خالفت کیا جی کا میائی کودکیل ادا کا کرتے تھے۔ یہ ولیل بھی دراصل نہائی النریج سے ماخو ہے۔ عبدالعباء آخدی شخ بیاه الله کی صدافت پر مقلی دلیل اداسته بین به اوراس کو بهترین و الاجواب دلیل کینتے بین ، آوب کے اتفاظام تر جرورت والی بین:

نکھش ایھائی: آفتدی صاحب نے اس دلیل کی ہوئ تو بینسٹ کے سے مالانکہ بیدد کیل ایک ہے کہ ان کارقیب (فادیائی سیک) بھی بیکی چیش کرتا ہے۔ پھر کیوں شدائی کو بھی صادق مجھا جائے۔ خورے میں مرزا کادیائی فرمائے ہیں:

" ایراین اتھ بیش یہ پینگوئی ہے۔ "ہویندؤی بشکلیؤا مؤوزاللّه باکو امیدہ واللّه مشتبہ فراللّه باکو امیدہ واللّه مشتبہ فراللّه باکو الله با

الفرائد فق منظوات سے راور میری تلفی کا و نیاش ایک شور قرال کیا آل کے فقوت و بیا گئا حکام کو اکسایا گیا رعام و گور) کو جھ سند اور میری جماعت سے بیزار کیا گیا۔ فرض ہرا یک طرح سے نابود کر نے کے سے گوشش کی گئی محر غذاتھ لی کی پیٹیگو ٹی کے مطابق پی آمام وادی اوران کے ہم میش اپنی کوششوں میں جمرا و اور فاق مرب را اضوال کی قدر نظاف اند سے جہاں پیٹیگو ٹیور کی عظمت کوٹیس و کیکٹے کر کم فرو فدر کی بین اور کمی شوائٹ اور قدرت کے ساتھ بچاری ہو کی رکیا مجر خداتی لی کے کی اور کا کام ہے۔ اگر ہے تو اس کی تخیر جش کرد انہوں موجود کی سائر بیافسان کا جمرا در کھا والی موجود سے مراق ہے ہے۔ اس کی تخیر میں امراد تدر ہے۔ کس نے ان کو

اُ مَانَ مِنْ اَ اِسْ بَاتِ پِرِینَا فَحْرَ کیا کُرتے مِینَ کَسِرَدَا قاد یافی نے باد جود فاللہ ک جماعت منافی ہم جیران میں کہ ان دونو نے فریقوں میں سے براہیک میکنادلیل فیٹن کرتا ہے۔ اور کھر جراکیک دومرے کی تکفریب بھی کرتا ہے۔ مثلاً نَبَائی جیب بیدینل فیٹن کرتے ہیں تو نبائی ان کا مند کو مان کرد تو سے بہا واقعہ سے مشکر رہجے ہیں۔ اور قاد یائی جیب چیش کرتے ہیں تو نبائی ان کا مند

بچائے ہیں۔

معلوم ہوا کہ بیدوٹیل ایک ہے کہ دونوں فریقول کوخودستم نہیں ۔ معلوم ہوا کہ بیدوٹیل ایک ہے کہ دونوں فریقول کوخودستم نہیں ۔

ہ درا چونب بننے اسم اس بات کوشلیم نہیں کرتے کہ چندلوگوں کو اپنے چیجے لگا لین صدافت کی علامت ہے۔ ہندوس ان کے مسلول اور فیرسلسول بھی اس کے خلاف بہت مثالیں متی ہیں رسٹل

شاہی زیائے میوانی مربشری خالفت بکدوارہ گیر بخومت کی طرف ہے کئی ہوئی۔ گئ وفعہ رفغار بھی ہوا۔ تا ہم وہ اپنے اراد وشن کا میاب ہوا۔

دومرے در سے بہت پرسوالی دیا تند ہائی آ رہے تائ ہیں۔ ہندوقوم سے ان کی بخت ترین مخاطعت کی لیکن سوالی کی نے ایک بوگی بھا مت اپنے چھے نگا کر آ رہے تائ کائم کر کی جو ہرطرح ان دوقوں (ہم میکوسااد مرمز انٹیوں) سے جا قتو ہے۔

آ کرہ چی رادھا سوای نے باوجو ، خالفت شدیدہ ہتود کے ہزی جما محت دینے ساتھ مند الی بے جونجارے بے صنعت وخرفت کے مناوہ جنبائی کام مجھی کا کی کرتے ہیں ۔

ال بور بین و پوسوی ( و جربیہ ) ہیں جن کے کرو نے خدا کی ظالی ہے ' زاو ہونے کا پیغام دگور کوسانا ۔ مخالفت شوید ہوئی۔ تا ہم ٹن کے مائے والی ایک بڑی بھا ہے۔ ہوگئے۔ <u>سب سے بوی مثال:</u> سب ہے ہوئی شال ہزرے سائے آن کا بھی ہی ہے۔ ہو یاد جود مصائب شدیدہ عدیدہ کے نہنے اروے پر سنبوط تین۔ دران کے انٹائ بھی بکٹرے نہ صرف موجود ہیں بکہ معی سیم **بھیلتے** ہیں۔

يرقو لاختماد فيرسلمون كي مثالين جين راب عظ ملمون كي

<u>سید محمد جو نیموری:</u> جس نے شامی زونہ جس میدویت کا دعویٰ کیا باجود مصر ئب شویدہ کے آئ (بیار سوسال) تک بھی ان کے نام لیواؤں کی جب بوی جماعت و کن شروطنی ہے جو جماہر بابندشریت جس ب

'' شبتاری فی المائی کی جائے آوا کی مثالیں بکٹرے لتی ہیں کہ دع ان نے اپنی ان '' تھک محتقر ساسے بڑی ہو کی دوائشیں اپنے ساتھ کر کیل ہاں ہم ، نے بیل کورسول انڈیٹا گئے نے جو جماعت تیار کی تھی دوخر ورصداات کی انس تھی ۔ کو کساس عماصت کی جہاسے وو پیٹیٹلو کی بور ک مولی جو بنائی گئی تھی نے دوخر سے شنے:

اذَا خَنَاءَ لَنَصْرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ وَزَائِتُ النَّاسُ يَدَخُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ الْمُوَاجُوا فَسَيْحَ بِحَمْدِ رِبِكُ وَاسْتَفَعُولُهُ اللَّهُ كَانَ نَوْاجُدُ وَسُورِ العمر، (مِحَىُّ وَسِاللَّهُ كَنَاءَ وَارْتُمْرِتَ أَنَّ عَلَى الدَّوْ (السَارِيول) وَ يَصِي كَا كَافُك، مِن اللَّي عِمْرِيقُ وَرَجُولَ وَالْمُنَا وَرَبِي عِينَ فَوَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ عِمْرِهُ مَعْوَلَ بُوجِاءِ السَّمِورَةُ عَامِدِ عَنْ يَرْتُولُ مِنْ كَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى مَا يَكُلُّ عِنْ وَمَهِ عِنْ مَعْوَلَ بُوجِاءِ

(1) منتخ اور فصرت كرآنے ہے

(٢) - وكول كي بكترت واقل الاهم موت س

ین رمول مربی این کے عمد ق کی دلیس ہے کہ آپ کو باوجو دخالفت کے مؤسول کی بھا جت مع کامیا بی کے لی۔ مینی جوفر مایا تھا کہ دماری ہے، ہوگی ہم فرقع اور منصور جول کے روفیا نے وکھے لیا کہ دیسے ہی ہوئے۔ رئیس ک

" نہا تھا دارے آئے ہے مسلمان تھی بن جا کیں گے اور تمام ادیان باطلہ مف جا کیں گے ۔" (جیما کرار انی تھے، قاد اِلی کہتے ہیں ) محر جو ہوااس کی تصویر میرے جو موانا تا جا کی مرحوم نے تھنجی ہے : بچو چھا جو کل انجام ترقی بشر بارول ہے کہا ہے، مقال نے جس کر باتی نہ دے گا کوئی اضان میں عیب ہوجائیں مے جہل چلاکے سب حیب ہتر

ان دونو ل صاحبول کا دعا ہم مہلے بتا آئے جی بہاں ایک حوالہ مرزا قادیائی کا طرید بتاتے ہیں جو فیصلہ کن ہے۔ ہمارے بنائی کے لڑتے گریف آوری کے مقاصد بتاتے ہیں: '' سرے آنے کے دومقصد ہیں۔ (۱) مسلمان کے لئے یہ کامل تقری گاور طہارت پر قائم ہو جا کمی وہ ایسے سے مسلمان ہوں جوسلمان کے مقبوم میں اللہ عابات ہے (۲) اور جسائیوں کے لئے کمر صلیب ہوا دران کا معنوی خد انظر نہ آئے

ہو جا اس کو مجمول جائے اور خدائے واحد کی هم احت ہوں۔" ونیا اس کو مجمول جائے اور خدائے واحد کی هم اوت ہو۔"

(مقول مرز ادرا خيار:هم ج الخيرة ا \_ع: رجوا: في ٥- ١٩ مير ١٠)

ناظرین کرام! بیدہ بیٹلوئی ہے یا خواب پر بیٹان جود کھنے داکے اور سنے والے دونوں کوجہران کر رہا ہے۔ اور وہ دنیا جس سنمانوں کی ہے وہی بد فرجی اور بدا خلاقی اور سی لوگوں کی کھڑے اور عیسی سنج کی عمیادے روز افزون نریاد وہ کی کریے ساختہ کہتا ہے

امنی ہے ہیم یہ بیداریت یا رب یا بخاب

قادیاتی دوستو! متمین ای خدائے واحد کاتم ہے جو تیام دنیا کا خالق و مالک ہے جس کی ا جارات کی موست فروفروں ہے جو برجی اور فلط خیال اور قیج اور دسن افعال کی سزا وجز اوسینے پر قادر ہے۔ اس خدا کو حاضر و ناظر جان کرتا ہ کے مرز اقادیاتی کے آئے سے بیووٹوں متعمد ہورے ہوگئے جس کا اگر جراب شادد کے تو میدان حشر میں جی جی اس شعرین فیکن آئے گا۔ جرکیا ہوگا؟ دی جائی شعرین فیکر ہے:

> مجب حراہو کہ محشر میں ہم کریں مکلوی وہ منتوں سے کہیں جب رہو خدا کیلئے

> > تاویل اوراس کا جواب

ی تو ہے کہ قادیاں ہے جو تھی تاویل آئے ایسی تجب ٹیس ہوتا۔ کیونکہ جب مقام زول سے موجود ''وسٹن ' سے مراد' ' تو دیان' ' کہ سکتے ہیں تو ہاتی اسور شن کیا کہ ٹیس کہ سکتے۔ زمین کو آسان کمیں یا آسان کوز بین 'سب جائز ہے۔ بان ماتھرین کی اطلاح سے لئے ہم ان عبادات سر بحد کی تا دیات بتائے ہیں۔ مرزاصاحب کے اس کام کامطلب قادیان سے بیتایا گیا ہے کہ مادے سلمان مراد جین بکراپ مرید مرادیں۔ پٹانچہ قادیاتی اخبار اللفنل کے الفاظ ہے ہیں:۔

مسلط جواب:

السما الواس الموافق الموافق المرافع المديدة والب يدب ك حفرت مرز اصاحب في وقيم اللها المدين المسلما الواس والحل دوير كالميا والمرب وحرى يبروى شرك به منظف يدب كه جمل طرح جسما في طبيب المع فنس ترموش كودود كريجة بين جوان كوبان آسان المنظف يدب كه المحتم مطابق المنظم المرح خداك والمرح خداك والمرافع جوره حافى طبيب المع فن يادى كودور كريسة بين جوان كوبان علاج كرافي المدافق الموان كوبان كوبان المنظم كرافي الموان كودور كريسة بين جوان كوبان على المرافع كرافي المدافق الموان كالمنظم الموان المنظم الموان المنظم الموان المنظم الموان المنظم الموان المنظم المن

روسم اجواب:

المرسم الم

" حطرت سے اور حضرت کے اور حضرت میں اللہ ملی اللہ علیہ والدیا میں فدیات الب کا مقابلہ کر کے فیصلہ کرلوکرد نیا بھی منوضہ فدیات بھی کا میاب کول ہوالور نا کا م کون ؟ یاد ندہوتو سنے حضرت سنج و نیا سے محکوت مرف بارہ یا سولہ آ دی آ ب کے فیق سے منتقیق تے جن بھی ہے جمی بعش کرور اور ضعیف الخیال حضرت میں کی خدیات بمقابلہ فدیات تھی بیادی بار کی ان کونا تمام اور نامحل کہنا بھی ان کی عزت افزائی ہے۔ اگر حضرت کی نامری باوجود اس ناکامی سے مولوی صاحب کے فراد کی خدات قوائی کے سے نی تھے۔ تو بھران کے خیال کے مطابق صفرے کی

(انعنل ترکن) موعود عليه السفام كي ما كا ي قاتل اعتر اهل كيون \_ير؟"<sup>\*</sup> چواپ الجواپ(۲): 💎 حضرت میسلی کئے نے پیومولائیں کیا تھا جہرزا قادیالی نے کیا ے۔ ہمارا اور اعلی عدم بھی آبنی برخیں۔ بلکرحسب دعدہ عدم بلغ پر ہے۔ جس کو مجیب نے یا تو سمجھ نيس ياد فع اوقتي كى ب- مار مدامتراض كامني مشهور مقولد ب- "بيو حدد المعرود باقراد ا تعيسرا جواب: ﴿ مَنْ تَبِيرا جواب مِن يَهِ كُمَةَ مُنْضِرت صلى القدعلية وآنية ومنم كَ غُرْسُ مِعِنْتِه مِيه قرارد وي كي بيرك آب تناساه بإن باطله يره ين الجماكوغالب كرين، چنانچ قربايا: "افسو السَّادي أَوْمَسَلُ وَشُوْلُتُهُ مَالَّهُذَى وَجِيْنَ الْمُعَقَّ لِيُظْهَرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \* السِمول كاحاحب ال بتلاكين أدكيا أب كان صل تحريطا بن آنخفرت على الله عليدة والوملم في تمام اويانا بإحله یروین الحی کون اب کرویار کیا بت برست و نیاے الود ہو گئے یاد مگر خدابیب باطب مثلا مجود ست عیسائنیت و ٹیرہ تا پید ہو گئے۔ حمل بات یہ ہے کہ ٹی کا کام دنیا کے سامنے صدافت اور ضواکے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذرائع بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور جولوگ ان کے بیان کردہ صعافت اور ا تعق کی کے احمول پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہوجائے ہیں۔ اور توفییں چلتے وو گر بھی میں رہیجے ہیں۔ ا تی طرح حضرت میں مولود نے دنیا کے سامنے مسول رکھ دیئے۔ جنہوں نے ان کو اختیار کیاہ ومتی (النعل ١٩٣٨ جولائي ١٩٣٧ : و من ٥٠) ین کئے اور چنہوں نے انکار کیاد و گھراہ 🔭 يواب الجواب (٣): ﴿ قَادِ إِنَّ مِيبَ كُونَاهِ إِنَّ لِمُرْجِعُ مِعْهِ دِيمًا تَوْبِ بُوابِ مَاهِ بِتا اس آیت کے متعلق ہم مرز ا کا تو ل میلینقل کرؤ ہے تیں ۔ اس آیت کے ماتحت تر مرادیان پرغلب عاصل کرد مرز صاحب ف اسے حصد میں لیا ہوا ہے۔ بلک س معمون کوا بیت میرائے میں الکھا سے جس ہےمعلوم ہوکیاں؟ ہے کی زندہ تھیر ہر زا قادیا تی ہیں۔ مجرا کر پر بھیل تیں ہوئی تواس کا الزام بھی مرزا قادیانی پرے کی ور پرلیس۔

نوٹ کے بیاں بھی اسٹی افتراض مردا قادیانی کے اسپیاقی پر سے را بہت یا مدیدے سے تجھے معنے بے تھیں ۔ کیونکد آبرے کے میچے معنے تو یہ بین کوخدا اسلام کو باقی کل ادبیان پر ظلبرہ سے کا نہ کہ ' اہل ادبیا ن ' ایر این دوشمیرموں بھر فرق میجھے کو ایک بھاسکا لیکا تی ہے کہ

''آج ہم مسلمانوں پرانگریز خاکب ہیں کمراسلام پرخالب ٹیس بلکہ اسلام ان کے این ( سیبیست ) پرخاب ہے۔ کیا جال کہ بمتابلہ سرای توحیع کے مثلیت نصاری فیم نظے ۔''

من اصل معنی میں میں میکن مرزا قام یانی نے اس آیت کے جومعے کے جس کہ میری

( سیج سوعود کی) دید ہے اسلام تمام دنیا میں بھیل جائے گا۔ چونگر نمیں پھیلا یس اس کا افزام مرزا قادیا ٹی پر ہے ۔ بچ تو یہ ہے کہ اس دیدہ خلافی کا جہاب مرزا اور اُنتائج مرزا ہے کسی ملر رہ نمیس ہو سکتا۔ بلّا ای صورت میں جومرب کے منے زور شاعر تنمی نے آئی مجو برکی دیدہ خلافی کا دیا ہے \_

افاغستوت حسنياء اوفت بمهشمة

ومن عهدها الايدوم لهساعهد

جس كامضمون أردوشاهرني يون إدا كياب:

ور ند آئیں ہب وعدہ قر تجب کیا ہے رات کو کس نے ہے قورشید درختال دیکھا

مختریہ ہے کے مرزا تادیانی جن مقاصد عالیہ کو لے کر آئے تھا ان ٹس بالکل ٹاکام رہےادر ٹاکام عی دائیں گئے۔ بالکل کی ہے:

کوئی بھی کام سے ترا پرا نہ ہوا عمرادی ش ہو ہے ترا آنا میانا

.... · 🟠 ...

تيسراباب ..... شيخ بهاءالله كي تعليمات مخصوصه

اس مند مملے دویابوں میں دونوں دی شریک سے ماس باب عمد صرف بها واللہ كا

چونکے پیٹے بہاہ اللہ عرفی نہوے مستقلہ لینی شادریا شریعت تھے اس کے خرودی تھا کہ دہ ا دکام شرعیہ مستقلہ بیان کرتے ۔ اورائی بیان کرنے جمل مائینڈ ٹرانٹی یالخنوص قرآن مجیر کے ماتحت نیمی بلکہ بوٹ مستقلہ کے ہاتھے۔ آئی ٹریعت کے احکام بیان کرتے ہیں ۔

سموم کو شرصخات پر بها وافقہ کی میٹیت موجودہ کا ذکر کریکئے جیں جام ادکام ہے پہلے مائم کی میٹیت کا ذکر مونامند ہے۔ افغان میں مائم کی میٹیت کا ذکر مونامند ہے۔

یوی شخصیت کے عالم بیرا رسیدان عمرے واقت عنظم خوش کلام آب ای کتاب" الفرائد" میں شخ بها والند کی حیثیت بتائے کو نکھتے ہیں ۔ اصل فاری اور تر جرائر و طاحقہ ہو:

" اعتلم ايها المناظر الجليل ايدك الله بروح منه " كالل بهارا تقيدت ا بن است كرجميَّ صحف الهبيره كتب ماه به كدور عالم موجود است براي بشادات عظيمه على وشنق است كدوراً خراع مان يسبب طلوع دونيز أعظم درسا مامرانقد عالم دني بنوغ يا بدو دوره اوبام و خرافات مطيشود دفلمت اختلافات ويؤييره ندبهيه أزعالم زائن محرود جبان برككروا مدوورين واحد استغفراه بإيد منفائن كامند درصد ودمحوثو ووعداوت وبيكا كحياهم بحبت وانثوت تبديل بإبديتك وجدال بروند بل آلات هرب باه دات کسب میذل کرده - حقائق مودعهٔ در کتب ظهور با بد د معاصد اصلید مستوره دريفون آيات نمثوف مردومعارف وعلوم تقذم يذمر دوانوار تدن هنيتي كايبلسان انهام بديانت معبراست جميع اقطار دامنورفر مايزتيم رحمت كوز دوق م عدل ماييحسترد وامطارخنل بياروو غبادهم والمآمستم ودجميع اقطار عالم فردنشيند وخلصة ائتول سم احت اويان يختف منطوك كردد وجهان آ رائش نو كيره وعظام رهيمه و ين نشأ ، جديده دحيات بدعيه يدير مخياد تسسيسوي الارحل غيرالاوض آشكادشودوهميتت واشبوقيت الاوض بنوو دبها جويباكردوآغير والامو يعوصن في لسلسه فابرآ بير وصيحة وقتر ب المناس صابح وبم في غفلة معرضون جبال مافر وكرفت ر وحديث تريف المهاعلي نسدم المساعة كلوب طااب جايت دايقرب ودودماعت والقضائية ودرار باب ظلم و شرارت معنمتن ومستبشر ساخت و كتب والواح از بشارات وعلامات بيم المتدمملوو هدّن سنة ودلها برين اميد بغوار ودوبيت وشصت سال بيمار ميدنا آن محرآ ل جم وزي الجي از انق فارس بتابيه اصعله نورانيه نارهيتيه ازشيراز برافر دخت وعلامت منح مهاوق قريخا المشت وميرد تمبور قائم مواودا زجيج بلادارتفاع بافت وثدائ جانفزائ بشسرى بشسوى صبيح المهدى متسفيص أخال دااحاط تعود وبالجملية في ازهها ويته المخضرت ودروه ميعاد منعوص يوم القدولوم الملكوية فرارسيدوته فمأب منيقت هالع دنيز عقلت شرق كشت وجمال اقدس البهي جل المياناع الاعلى برامرافته قيام فرمود \_ وموثود جميع انبياء ومرسلين وبشادات اولياومقر بين بقيام مقدسش تحتق ية برفت .....ومبحد فسلاطهس السعوعود وتبع الوعد مسوع مغيره كير دجليل ومغيركشت زلال حَقَا كُنَّ ازْقَلْم مراركش جريان يافت دانها دستارف ازبيان مقدسش منهر كشت ما كده ساويه كرجيج عل برآل بتنع توانند گشت تجمئتر و دشر بعث مقدسه که اصلاح عالم وندین اهم جزیدان معتول ومنسور نيست تشريع فرمود كتاب ستطاب اقدس كه سترياق أكبر است برائے وفع امراض عالم و

مغناطیس اعظم است برات بیذب تقوب ایم از نظم این نازل شده شهراه مقدس کرموجود ایمیا است نخا برهشت ۱٬۰

( ترجمه) " ناظرین! الل بهاه کا مقیده به ب کرتمان کتب انه به به نونخری و ب شی مثنق میں کیا خیرز مانے میں دوئیر طلوع کریں تے۔دورہ او بام ادر میالات خام سب قمم ہوجا کیں شے رونی اور ندمی دختما فات کا اندمیرا و نیا ہے دور ہو جائے گا۔ اور جہاں ایک بات براورایک وین پر سب لوگ بختہ ہوجا کیں کے ادرسینوں میں جو گئی کہتے ہوں کے سب دور ہوجا کم کے ۔ تو مول کی مداورت اور بریکا تی محیت اور براوری سے مبدل ہوجائے گی ۔ جنگ وجدل بند ہوجا تھے کے بکلے آلات جنگ آلات کسب ہے بدل جائیں گے۔ کتابوں میں جومقائق تنی جہرا وہ کا ہرجو ب کیں گی۔ مقاصد اسلید ہوآیات ہی مخلی ہیں سب نعابر جو جائیں ہے۔ مع رف ادر موم کمل بیا کمیں سے ۔اورانیا وکی تینم میں جس دیانت کا ذکر ہے وہ تمام دنیا کوروٹن کرد ہے گی۔وحت ک ہوا چلے کی ادر عدل کے باول ساہہ ہی سے اور فعنل کے باول برمیس سے بافلت اور فعنم کا غبار تمام عالم عمر بينه جائے كا حاصل كاماد يان تحتوك آسان لويت وسية موكس مح - جان ك ز بنت یا نے گا۔ این کی کل ہوئی بڈیاں تی خلفت اور میات مجید یا کی کا اور آیت (تسبسوی الارض غير الاوض ل كمعنى فابريول كراورة ب: (اشرفت الارض بنوو وبها ع) کی حقیقت واضح ہوگی اور آیت (و الا مسویو منذ لله ۴۰) کی تغییر ظاہر ہومائے گی۔… (۴۰) اورة بيت (اقسوب مُلناس حسامهم على) في آواز نے جہان براثر ڈالالور عدیث امّا نے نے طالبان جابت کوقرے قیامت اور کلکم وشرارت کے زور کا خاتمہ ہونے ہے۔ مطمئن اور مسرور کیا او و کتب الواح بشارات اورعلامات نوم القد مجر تمشی به اورلوگوں کے دب اس امید میر باروسوس تحدیک تسلی باتے رہے بیال تک کے چکٹا ستارہ خداہ ندی نے فارس کے افق سے تائمہ اللی ورشعلہ نورانیہ کے ساتھ تار تقیقت کوروش کیا اور عماست صبح میاد آب ظاہر ہوئی اور قائم سومود کے ظہور کی أَ وادْ نَمَامِ شِهِولِ عِيدًا نَفِي ادر هِا مَا أَمْرًا مِنْ وَرَبُحُقُ آوازْ لِهُ مَامِ اطْراف كَوْغِيرابِ \_

الموجود في ظاهر موكيا الورا وعده إدا بوكيا" كي ماز چهوت بات معزز غيرمعزز

ے تو کیسے گائی۔ ٹین کے بدسلے بھی دوہری دیں۔ ج زین انڈ کیا و کے ساتھ دوٹن ہوجائے گیا۔ سچ افقیاداً میں دور ما والڈ کی دوگر سے لوگوں کا صاب تو کیسا۔ کیا اور وفغائے بھی مندیجی وہ ہے ہیں۔ (\*\*) بھار کاکساتھ عام ڈکٹری کا جان ہے اس کے آھے قاممی ہے والند کی تحریف آوری کا ذکر ہے۔ بھی مسیلے مثار درگھیمی صاف تھیں کی دوبرا شادہ ٹی برنا والٹ کوڑا دوسے کرمسنف کھٹا ہے۔ سب نے سی ۔ آس ( میعود بہا ماعد ) کے مبارک قلم سے صاف حقائق روال ہو کی اور اس کے مقدس ہیاں سے مقدس ہیاں کے معاد ف کی نہر ہیں جاری ہو کی اور اس کے مقدس ہیاں کے معاد ف کی نہر ہیں جاری ہو کی اور اس کے ایک ایسا آ سائی وستر خوان کی کہ عالم کی اصلاح اور کھی نہیں ہی ہما ہو گئی کہ عالم کی اصلاح اور کو موں کی وصلت و نی کہ بھی اس الدس الدس الدس کی وصلت و نی کہ بھی اس الدس الدس الدس الدس کی جو تام جہان کی بھاریاں دور کر نے جس تریاق اکر ہے اور قوسوں کے دور کو یا تھا وہ اس کی ترین مقدس مقدس مقدس تراوی کا سب انہیا مگرام سے وحدود یا تھا وہ اس کی ترین کی سب کے ذراید سے فاہر ہوگیا ۔ "

ناظرین کرام! آئی ہزی شخصیت کا دیویدارسلسفدانیا ویس کوئی ٹیس ہوا۔ ہوتا کیے جبکہ یہ کی تی نے کہائی ٹیس کہ شرائے ہے پہلے تیوں کا مقصود ہول۔ ان جماسے ہرا یک بھی کہتا رہا کہ ہی پہلے نیوں کی دوش پر ہوں۔ فیھڈ اللہ اللہ اللہ اللہ عمالی ہے۔

خیر بهمان مجده که مجدورت جین کرسابقد انبیا دکرام نے کیا دعویٰ کیا ادر سنتی بها داللہ نے ان محیفالف کیا یا موافق بلک بمریمال دوباتوں کوسائے کے تعلیم کیا ہے؟ اول نہ بیرکٹ بہا داللہ کی ''کماب اقدی'' کی تعلیم کیا ہے؟ دوم : سائل پر ممل کر محمد باویان ایک وین پر جمع ہو محیح؟

# تغليمات بهائيه

مقائد بہائے لے

### وصل القاظ

 (1) ينا منعشس التعليماء اما تسميعون صرير قلمي الاعلي واما ترون هذاه الشنمسس التعشوقة الايهاي الي اعتكفتم على احتام اهو اتكم
 دعوا الاوهام وتوجهوا الى الله (ص ١٤٠)

ا يتم الله التحاليد المرك المنت كالتي يسيد التي الله في مساهم المنساب. المناسبة

مع يصفحات الكراب لدى اك جن (معنف)

ا سے ملاء کی جہا صد کیاتم میر سے اعلیٰ قلم کی آ دار تھیں سفتے ہوکیاتم اس چکتے روش سورج کوئیں و کیکتے ہوئے لوگ کب تک اپنی خوائش کے بتوں پر ہے رہو گے۔ او بائر چھوڑ دادر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

(۲) یه صعف المصلحاء على یقان احد منکع ان بسیقنی فی میدان المسكاشفة والعولمان او بعنول فی میدان المحكمة والنبیان (ص ۴۹) است جهاعت علی اتم بش سے کوئی طاقت دکھا ہے کے میدان مکاهد اور توفان بش جی سے آ کے بڑھ سکے با میدان تمکست اور بیان بش گھر سکے۔

(٣) ان عدة الشهور تسعة عشو شهرا في كتاب الله. (ص ٣٣٠) ميونكا الراهك كاب شرائيس مييز ب. ع

|              |                       | ل برميدا عرب وزكات المحال ميون |               |                    |      |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------|
| نارخ الحريزي | بھائی نیز رہے تام     | تبرغار                         | 152 1610      | بهاني مختف که ام   | نبري |
| 28-77        | مخيف                  | Ħ                              | 6,1.0         | بياء ُ             | ٦ •  |
| الاراكؤد     | الخ                   | 15                             | 1 _ اي بل     | ا جلال             | r    |
| 1.60         | تدرة                  | Ī                              | م. ابرال      | <u>مال</u>         | . 4  |
| [۲۳_يُومبر   | ق <i>ۇ</i> ل          | 7                              | 4 <u>.</u> گ  | ** <del>نارة</del> | 4    |
| r]_دمجر      | , ساک                 | 12                             | <u>م</u> ـيون | أقب                | ٥    |
| ۲۱ - دیمبر   | ٹرف                   | 7                              | <i>⊎R_F</i> € | 20                 | 4    |
| ۱۹_چۇرى      | سلطان                 | 14                             | ۳۳ ۾ لائل     | کخمات              | - 2  |
| 600/-6       |                       | W                              | مح أكست       | a(-1               |      |
| مجمهاري تحك  | الإم اعطاه عرفروري ست |                                | ام<br>اگرت    | كنال               | +    |
| ಹಿಸ್ತ⊤       | • Ng                  | 19                             | ۸ یخبر        | ニン                 | ř.   |

(رمة لدكوكب بندر و في بابت جوري ١٩٣٣ ومل١٠١)

سوال بیب کرموی مجیوں کی تعلیم موسی کی منابر ہے۔ مخاصا دن جادوں و فیرو مداور آر میں میں اس کی مسیوں کی استعمال ک استعمالا رقی ختان (رکھ منال ) ہے۔ یہ نیا کی سیم آئیس محید اس کی (برمیت آئیس دونا) کی منابر ہے کیا برمینے کی مکی عارف کو آسان برکول فتان انظرا کا ہے کا یاسام کی تبد کی دوئی ہے؟ اگر بھوٹی جیسا کریم و کیمنے میں جیس کر بھوٹیس نے چربے دیاد کی اس شعر کی صدرات ہے؟

نہ جیودی قبی نے قراد کریں کے ہم طرز جوں اور علی ایجاد کریں کے مستنف (٣) يما مهمدى أن الكتاب على هيئة أسمى الاعظم ينطق بين العالم
 أنه لا الدالا أنا العزيز الوهاب . (ص ١٥) ...

اے میدی کنب جیرے اسم اعظم کی صورت پر و نیا بیس اظہار کر تی ہے کہ جس خالب وہاب بی معبود ہوں۔

 (٧) قبل طفا ينوم يشترينه متحتمد رمنول الله. من قبل ومن قبله الانجيل والزبور. (ص ٥٥)

عمرة بالوكهائ إن أناد في والفرير كالريف ب

کیدید زندده ب محدرمول افد ( علی ) نے پہلے جس کی فوتخری دی تھی۔ اور اس سے پہلے انگل اور زبور نے رسے

(2) تسمسكوا ببالكتباب الاقدس الدى انزله الرحمن من جيرونه
 الاقدس. (ص ۹۲)

اس کماب اقدس کومشیوط بکڑ خدائے رخن نے اپنے جبروت اقدی ہے اسے آثاراہے۔

> (4) هذا كتاب انزله الوهاب اذالى على السحاب (ص 14) بيكراب الله واب نے ال وقت أثاري جب ووؤول برا يا توا

(9) بنا عيمشي افوح بما بذكرك مالك العرش والتوى يعمر الله
 هذا بقام لا يعادله شيء في الأوض. (ص 21)

ا میں بہب اس کے قوائی ہو جو مالک العراق والمتر کی تھے یاد کرتا ہے جم بخدا بہ مقام ایسا عالی ہے کردینا کی کوئی چیز اس کے برابرٹیس ہوسکتی۔

سے میں دمونی مرزہ کا دیائی کا ہے کہ میری باہت سابقہ کتب بھی پیٹھوئی ہے۔ دونوں معاصوں کے فتارا ایس پیٹھوئی میں دکھا کی آئے ہم محکور ہوں گے۔ (معدعیہ) (١٠) قبل بنا مبلاه البغرفان فد الى الرحمن بسلطان محمود. قل با
مبلاء إنجيل قد فتح باب السماء والى من صعيد البهاوانه بنادى في
البر والبحر ويبشر المكل بهذا المظهور الذى به نطق لسان العظمة قد
الى الوعد وهذا بوم الوعد وهذا هو الموعود. (ص ٢٥)

تو کیدا ہے قرآن والوا خدائے وحمن تبدارے پائ قائل تعریف غلب لایا ہے۔ اے انتخبل والوا آسان کا درواز وکمل کیا ہے اورآ عمیا جواس کی طرف پڑھا تھا کوروہ ہلاتا ہے چیکی اور تربی میں اور سب کو اس ظہور کی توشیری و بتاہے جس کو تعدائی زبان نے خابر کیا ہے۔ وحد وآسکی اور بہ بیم الوج ہے اور یکی موجودے۔

(1) قبل هذا ينوم فيسه ظهر كبل امن حبكيم وهذا يوم وبنج فينه المقويون والمشوكون في خسوان مبين هذا يوم ينادى الله يلسان المعظمة يندع البكيل التي صنواطنه المستقيم قل نائله قد ظهر ما هو المستور في كتب الله واب العالمين.

تو کہدیددن ہے جس جس جرایک با تھست کام طاہر ہوا ہے۔ اور بیدن ہے کہ اس عمد مقربان خدافا کہ واقعا کی ہے اور شرک وگ واضح نقصان یا کمیں گے۔ بیدن ہے کہ خدا اپنی منفست کی زبان کے ساتھاس کی منادی کرتا ہے سب کوسید سے راستہ کی طرف بلاتا ہے تو کہ اللہ کی تم ہے جواللہ دہ العالمین کی کمایوں میں موجود تھا۔ تھا و مطاہر ہوگیا۔

(17) انته همو النذي مستمني في النورات بيهوه وفي الانجيل بروح القدس وفي الفرقان بالنبأ العظيم (ص 27)

بے شک بیادی ہے جس کا عام تورات میجوں سے اور انجیل میں روح القدیں اور قرآن جید میں (مؤخظیم ) بری جر رکھا کیا ہے۔

(۱۳) قبل مسيحانگ بدا اله الوجود من الغيب و الشهود امسلک
 بالاسم الذي به تولولت الارض. (ص ۹۹)

تو كهدا يسوجودات غائباور حاضره كمعبودين تيريداس نام كساته سوال

سے قررات میں بیود انفیق فی کانام ہے اور آجل میں دوج القدی بقول میں کیال میکسٹ کا لیک اقوم (حد) سے اور قرآن جیر میں براعظیم وز قیامت ہے۔ (معنف)

· كرتابول بس كماتوز عن بمي الريال ب

(١٣) تسالسه انبي البا الصراط المستقيم وانا الميزان اللبي به يورن

کل صغیر و کیبر. (ص ۱۰۰)

قتم ہے ضدا کی میں سیدھارٹ ہوں اور میں وہ تراز و ہوں جس کے ساتھ چھوٹ ہوے اٹوال آئے ہے جا کیں گے۔

 (۵۱) قبل اللهي تنصلح ما عندي و لا اعلم ما عندكب اشهد ان زمام العلم في يعينك (ص ۱۰۷)

کو کہدا ہے بھر سے معبود جو میر سے یاس ہے تو جانتا ہے اور جو تیر سے یاس ہے جی حمیں جا شاملم کی باگ ہے شک تیر ہے ہو تھ شن ہے۔

(17) والذي اعرض عن الامر انه من اصحاب السعير . (ص ١٠٨). چواس وس (بَيَالُ) ہے مرکھیر سے کے کسادہ جبی ہے ۔

(14) هذا يوم فيه ظهر الكثرة المنخزون ومرت الجال كمر المنحاب (ص ١١٥)

> بدول مر جس علی فقی فزان کما برجودادر بها وطل یا دلول کے مطاب ہے ۔ (۱۸) ان ان انسساء النی صعد اللها ابن موجع، (ص ۱۵۵) جس عی دو آسان بول جس کی طرف سیح این مربع برخ حاتما۔ لا

(١٩١) يا ايها الجاهل اعلم ان العالم من اعترف يظهوري وشرب من

ع فرآن فريف عن ايك أيت ايد:

فَحَنَبُهَا جَامِدَةً وُهِي فَمَرُ مَرْ السَّحَابِ (النَّحَلُّ . ٨٨)

'' تیاست کے پہلے مصری تم پہاڈ در اکو ہ کی کر تھو کے کرائیٹ و مقد ہوئے ہیں عالہ تکہ وہ بادلوں کی طرح میں ہوں گے۔''

يقد في با الله إن أ بكر قوات كما قوام في قوامت كي ما مت عن يرجهال كرال

ے۔ فہر ایٹن نے آپ کوآ سان م کے سے والان یاساں اس فہر ہوا تک فودگوآ کا این آر اروپارا کی افراح مرز: صاحب قادیائی نے آپک چکا کھوائش مرکم مناکع شرش حاصہ ہوا کا کرسے موجہ بنار (منتح اوج)۔

كيا توب الني المن الفوركة والوركة والروقور كل كازه"

بتيرما ثيرا يجلمنى

به حسر علمي وطار في هواه م حسى ونيسة ما سوالي واحدً ما بزل من ملكوت بيابي البديع . (ص ٢٠٠٠)

اے جالی بنسان تو جان لے کہ ج میرے تلبور کا احتراف کرے اور میرے ملی سمندر سے ہے اور میری موجد کی مواش اُڑے اور میرے مواسب کوچھوڑ وے اور ج محصام برنی بازل نازل ہوا ہے اس کو قبول کرے اس وی عالم ہے۔

(۳۰) كذالك بعلمك من علم ادم الاسماء كفها ان ربك هو المفتدر القدير ، رمى ۲۵۳)

ای طرح سکمانا می تھاکو وہ خداجس نے آدم کوسب نام سکھائے تیرارب بڑی قدرت والاقدیم کے ب

### اعمال متعلقه ممادت

(1) توضؤا للصلوة امرا من الله الواحد المختار . (ص ٤)

نمازے سے وضوکیا کروانقدوا حد مختار کی طرف ہے۔ ایا

(+) قبد فنوض ألف عليكم الصاوة نسم ركعات إذا اردتم الصائوة
 والنوا وجنوه كنم ضطرى الاقدس المقام المقدس الدى جعله الله
 مطاف الملاء الاعلى (ص ٣)

الله في تم يرتو (٥) ركعت تماز فرض كى ب جب تم نماز يرهن جا بوسندا بنامير ب

### بغيدما شيركذ شتدمنى

نافر مین کردم!'' کتاب اقدین'' نوز باند حال کے مسب حال بھترین تعلیم کیا گرفر آن جیوکی تاخ کیا جاتا ہے۔ ''کیا ان مقالہ کے لیاط ہے آس میں ایک کوئی مزید فرق ہے جو تاخ قرآن ہو تھے۔ حالا نکرشہ ای وزنے اور مغدے کے مقعمیٰ قرآن ناشر نیف نے جس تعلیمال ہے تعلیم دی ہے اس کوٹو نزر کوئر'''کتاب اقدی'' کورا ہے اوالی اس مثال ہے مثالہ ہے۔ ۔ ۔ ۔ ''موٹر کالیس' کراست شرعیال در کراست''

عنف یہ ہے کہ ان نومیل کا عام اعلان ہے۔

"اصول شریعت افنی کیک بی جود و برائیس کینی" ( کوکب به ندیایت آگست ۹۳۱، دس ۳۵ ) ( مستف ) ... (۴) " هو اهاینعنی رنج مرکزیس . ( مستف )

را بغودًا تغییل کیمی مثل کهن تون رمغوای تا با بهتا رادرگ کم فعل سندیشون به کرم. یا کرد فوش بهید (معنف)

۲۰۵ م مقام کی طرف چیمرا کر دمس کوخدا نے طاحاطیٰ (فرشنٹوں) کے طواف کی جگہ ہنایا ے۔ ج

(٣) قيد فيرص البقية عبليكم العماؤة والصوم من اول البلوغ من لم بجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الاظهر الاطهر. (ص ٣) خدائے تم یرتم زادر دوز وشروع بلوغ ہے قرش کیا ہے جو کو کی یاتی نہ یائے اوبا کی عرت بسم الثدالاخراناطير يزيدلوكر ہے۔ ج

(٣) قد عفونا عنكم صلوة الأيات اذا ظهرت اذكروا الله بالعظمة (ص ٥) ہم نے تم سے نشانات کی نماز معاف کردی جب وہ نشانات (مثل کسوف خسوف وغیرہ ) خام رہول توانشہ متوالی کو ہزرگی کے ساتھ یاد کیا کر ہے۔ سے

(۵) كتب علينكم الصلوة فرادى قد رقع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة العيت. (ص ۵)

خرزا کیلیا کیلے برعنی تم برفرض کی کئی ہے۔ جماعت کا حکم آفد و ما کہا تکرمیت کی تماز (جازورہ)می تمامت ہے۔

(١) قيد عشاالله عن النساء حين بجدن الدم الصوم و الصلوة ولهن

م يرقورند ساكي تميم كي زقعه رمسو فانتاقي زاوقات خاسة (تقعل عال ) الي هرف منه يعير نه كالمحمر بنار يعمر آ ب فراس کوشدی ادر فرشنوں کا جائے طوائے قرارو یا کٹھ خلاف شان انبوے کر ام جیم السلام ہے۔ (معنف) ع بینی متایا کریدا کرمرف دشو کے قائم مقام ہے دانسواد فرز دونوں کے (نقیمی میان). (معنف)

سے سعائی بعد قرض یاد جرب کے موٹی ہے مالانک اسلام میں موٹ فسوف کی فراز شام کی ہے ہوتا ہیں مجرمعانی كيابول راكر شدك معانى بيخ النواكي بيائة حوصنا إكا كؤهدا بود بالبيت تمار (مستف)

ہے۔ اسلام بھی فرز باہما مت مقرد کرنے تھی ۔ تخست ہے کہ نیک وہٹر یک ہوکہ خدا کی میادے کر میں ادر جینور جمع "ابالک مغللہ و اباک نشیعین" (ہم سب تیری می بندگی کرتے ہیں اور تھوی ہے مرد الکتے ہیں) صنور خدا تشریر خریکریں۔ اگر ان شرکوئی ایک محل قبریت سکے لاکن موقوباتی کے لئے میمی تھم المشتروا في ندور بركه كويريث كورا

تحولیت کی امید ہے۔ اس مکلت کے علاہ ونماز باہما هث متعدل زندگی ترادیث کی تعلیم دیتی ہے جوآ رہا متعدل عما بک کا سعر ج کمال ہے اپنے با حکمت اور مفیوتر کے فکم کوافعا کرا کیلیا سکیلے فرز یا ہے کو ایخ اور منبذ کہا ای شعر (بندماثرا مخصنی) كامعىدال سه:

٥٠٣

ان فيلوطسان ويسيسجان حسيسًا وتستعين مسرة من روال التي . زوال (ص۵)

مورتی بعب توان (بیش) دیکس توان کوروز واور کراز معاف با اوروشوکر کے ( آغیر نیرول ش) دال سے زوال کے دوال کے دیا تو سیم تیسیسی پر حاکر یرد سیل ( ع) بها قسلم الاعملی قل یا ملاء الانشاء قد کتب علیکم الصبام ایاما معدو داف و جعلنا النبور زعیدا لکم، (ص ۲)

' نے تعم اعلیٰ کہا ہے کروہ افشاہ مختبق ہم نے تم پر چند دنوں کے دوز نے قرض کتے ہیں۔ اور تو روز ( امرانی سال کا اول دن) تمہارے کئے عمید مقرر کیا ہے۔ ہے

(8) كفوا انفسكم عن الإكل والشرب مر الطلوع الى الإفول.

(روزے بھی) کھانے بینے ہے! ہے آپ کوطلوخ ہے فروب تک بنورکھو۔ ج مرور قارب کے مطابق کے اور اور کا ان مرور موال مار مرور موال اور مرور موال

( 9 ) قد حکم الله لمن استطاع حج البيت دون النساء (ص - 1 ) جوکوکي خافت رکے ضائے 1 م کے البیت قرش کیا ہے رکورتوں بخص ۔ فی

و \* \_ ; والدي تبملك مانة مطال من الفحب فعسعه عشر مثقال . لعد رص ٢٤ }

### بغيره شركذشته نني

عاد ہے کل کا دائنت یہ میں میں اے اوق آئی نے دیکھ علی عیس ناز از فائد والے

ن اسلام میں حاصد کو آماز معاف ہے اور دون وستا کی۔ نگن بہا واللہ نے دونوں سونف کر وسید آتھ میں واس میں پیچا تو سے فقہ سیسی میں بھی تھا تھی تھیں میٹی سائل و آیک دفسر رق بارے لے امتر ق الاور ہے ہے۔ ( مصنف) ایمار بام معدورات کا شاراد تھیں تیں گی ۔ رہی ٹیس شائع کو بیابام قروز سکاتی ہے تصل ہوں کے استعمال ۔ ( معنف )

ی اهسول کافائل بنیناش ہے مرطوع و بہتن جائے کافل اگرموں تا ہوسکا ہے ہوئی ہے۔ کمک جرے یا مشاہ ہوں گئے ہوئی جے سے مصور ٹاسکا وسٹ کنسکو کے بیٹر سے بنورہو۔ وہ مرکی دیدے سے مرحمت ہوں کے کھلوم فجر سے ان دونوں علوموں شروز نوج کھنٹے کافاصلہ ہے۔ ہر طال مثام تعمیل شراہا م رکھنائنس جان ہے۔ آرا کی جمیدی میں الفیعر آیا ہے جس پرکو آ امتراض ٹیش ہوسکا۔ (مصنف) کی مائٹیرہ کے مقرم ما مقافر ہاتھی۔ جوکوئی سومتقال سونے کا ما کے جواس پر ہر انیس مثقال پر آئیے۔ مثقال اللہ کے ہم پر دیبافرض ہے۔ میں

## اعمال\*ممزتيه

 (1) قمة كتب عليكم النكاح. الاكم ان تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتسع بواحدة من الاماء استراحت نفسه ونفسها ومن اتحذ بكرًا بخدمة لا باس عليه. رص ١٨)

شدائے تم پر نکاح کرنافزش کیا ہے۔ غیر دار دو سے زیادہ نیکرنا۔ جو ایک اوٹری پر قنامت کرے میں صحص کا ادر اس لوٹری کا ( دونوں کا ) نئس کرام پائے گا۔ اور جو کوئی خدمت کے لئے کواری رکھ لے اسے مین ٹیس ۔ ل

(٢) " قند كتب المواريث منها. منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء

کی رقع لبیت جمن النبیت است کیام از ہے۔ وہی بیت ہے جمن کی طرف ہونت نماز مند کرنے کا تھم ہے ایس ان مرفان پہا الفد و میکونیم اور سبند اکارہ البیت ہے جو قرآئی سطاد نے المسلمہ عسلی النام سعیع البیت ) جمل واسست کہ گیا۔ جرحال تھی جان ہے وہورت سے شعاف کرنا مجمی النائور ہے۔ جس مورت میں آئی عورتی جی وہ سے جس مساوات مانچی جی اور لے بھی دی جرا اصلام ہے بھی ان کو برکام جس مردوں کے مرتبی عرقی کی دیا ہے۔ جو الاصلام )

ول بیستلددگا تا ہے۔ می کامفیوم ہے کہ بارہ کا آنیسوان حصرہ بنا جا ہیے جواسل کی ڈکو آڈ جا ہیو ہی تھے ؟ ہے جیست زیادہ کا قبل مجل ہے رقم کا مائر جیسٹی مائڈ کی طاحت نالی ہے ''افسات بستھیسے حصیہ او منطقہا''ر ''امفوٹ سے امجمالیام سے ممثل ) کر بھال کا تا بھیست جمل سے بہت شکل ہے ۔ مجردہ ہے نیوزئل ( اثر کہ والے کے کالرف

ناظرين كرام! بيادفام متعلق ميادت بيل قرآن وظريف كركيست ان عمل كياغ في سير؟ اس كافيعاراتم عمل لم و المرافعات برجوزت تيريد (معنف)

> \* احکام دنیات مراده ادکام بیل جهشود آویوں سے تعلق رکھے نوں ۔ ۱۴ (معنف) الے حاشیا کے مغیر برلا چھڑ کا کمیں۔

عيلي عدد البقت. وللازواج من كتاب الهاء على عدد الناء والغاء. و للأباء من كتاب الواء على علد التاء والكاف و للإمهات من كتاب الواو عبلي عدد المسميع. وللإحوان من كتاب الهاء عدد المبين. وقبلاخيوات منز كتباب البدال عبدد الراه والميم والممسلمين من كتباب النجيم عندد النقياف والفاء. قد منمعنا ضجيج الذربات في الاصلاب اذما نقصت مائهم ونقضًا عن الاحرى. من مات ولم يكن ليه ووقة تموجيع التي بيبت التعدل. يصوفو المناء الرحمين في الإينام والإرامل وما ينتفعوا به جمهم الناس والذي له درية ما لم يكن دومها عما حدد في الكتاب برجع الطئان مما تركة الي الفرية والطث الي بيست المصدل والمذي لم يكن له من يواثه واكان له ذو القربي من ابناه الاغ والاخبت وبنساتهمها فبلهم النلشان والافلاعمام والاخوال

لے مرتقم مرج قرآن کی ثالثت ہے۔ قرآن ٹریف نے ضدہ ﴿ وواج کی اجازت اس ٹریا ہے وی ہے کہ مرولو طاقت ووراهساف می کرے را کی بوی با ایک اوغری برکفایت کرنے کا ارشاد قر آن شریف بخری ہے ۔ خیان عِيفَتُهُ إِلَّا فَعَدِقُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا مُلَكِتْ أَيُعِالْكُورُ (السّاء:٣) إلى ظَاحَ كِرْضُ كِما إورال كِتَعَمِل أور خرود سا دور وسعت سے مقیدے کرنا بھی فعال ف جملت ہے۔ قرآن جید نے ان سب یا تول کولوظ رکھا ہے۔ درشاہ ے '''وَلَيْسُتَعْفِ الَّذِيْنَ لَا يَجَلُونَ بِكَامَا خَنَى يُغْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَّلِهِ '' (الور ٣٣))(جاول: كان اً الماران كيل إلى تراقيم بالحاوريس في فاقت ) وهيك بين بيد بسي تك خدان كواسية فنسل م في كرير). اس آیت نے معاف رہنمائی کی ہے کہم دکوائل وقت نام کر اپنے بہتے دہب وہ طاقتر موادرا فراجات

كالتحل كى وريغي حافت اويغيروت كالأن كرف سددى منشده كالزخ سدى برم في ناياب.

تما مائے رفتن یہ از کف<sup>و</sup>ن تحک بلائے سنر یہ کہ ور قانہ پیٹے

بھی بغیران تیووخرور ہے کے تھم دینا کسٹکارٹا کر نائم پرفرش ہے خلاف شال مسلمین ہے۔

ہاں کنوار ڈیاڑ کی کوخدمت کے لئے رکھنے کیا اواز ت بھی مصنے خیز ہے جس پر ماتھ جر باد آبا ہے۔

خونت یو اور رقیب نه یو بار سایت زندا کے حم ہے ہو تو ہو تو کیا کرے والمسمسات والمخالات ان الذي مات في ايام ولده وله ذوية المك يعوشون بسالايهم في كتساب الملسه كل ذلك بعد اداء الحقوق والايون. (ص ١٩٦٤)

معہم نے کتاب مواریٹ مکھی جوتمباری اولاد کی تسست جس ہے۔ کتاب الطامادر عدد مقبت (غمے) کے اور جو مجال کے لئے کتاب الباء بھی اور عدد تا اور فاکے ۔ اور ہ جن کے لئے کتاب انراء سے اور عدوہ اور کا قب کے اور ماؤں کے لئے کمآب الواہ ے اوپر عدد سمج کے ۔ اور بھائیوں کمیلئے کٹ ب الہا ماوپر عدد سمن کے۔ اور بہنول کمیلئے س بالدال سے عدورا واورم کے برابر۔ اور مسلمانوں کے لئے ساب ایکھ سے عودقاف اورفاد کے ہم نے بچول کی جیخ اصلاب بٹس کی (اڈ میا نیقیصیت حالیہ و نسفه هندا عن الاخو ۴۰۰) جوکوئی مرسها دراس کے دارٹ ته ہول ان کا تر که بہت العدل كي طرف جائے گا۔؟ كدركام اس كونتيمون بيوگان اور رقاد مام ش خرج كريں بين تو ودنگ تركه ذريت كوديا جائے كالورا يك شكت بيت العدل ميں مبنياويا جائے۔ جس مخص کے دارث ندہوں اور اس کے قراحتی جینیج مبتیجیاں بھانے بھا جھیاں ہوں کو ال وَرَكُونِ الرَّالِينِ مِن الْكُنْ وَوَلِ مِنْ مِنْ وَرَنْهِ فِي وَلِي الْمُوالِ الْوَرْخُلِلْ وَل تخص اینے بنتے کے ایام علی مرب نے ادائی کی اوالاو ہو۔ وہ وارث ہول مے اسے باب کے کل مال کے رہا حکام بعداوا کے متو تی اور فرض کے ہیں۔ سی (٣) من احرق بيئًا متعمدًا فاحرقوه ومن قتل نفسًا فالتلوه.(ص١٨)

( ) ( )

(\*\*\*) اس کار جربیم فیمل کر نکے ۔ ۔ (\*\*\*) میڈ بریمنا ترجمہ بنال رسالڈ ' گوکب بنڈ ' کے اڈیٹر صاحب کا کیا ہوا ہے۔ سے اس تغلیم کوفیخ بہا داخذ باان کے خاص لوگ ہی سمجھے موں کے اس تعلیم جس جو اغلاق جی وہ الل علم ہے گئی۔ نمیس ریا خلر بن کرام ہس عورت کے ساتھ قرآن ہی جو کا ارشاد ماسٹ رکھ لیس جو پوشنے بیادہ کے تیجہ ہو ہی دکوئ

كالأب ما فتامز عظل جائكال

کی گئے نہ کر ہاگی عمال گھے اگا یا کل کے مکا سے وکن ایس کر ایک

www.besturdubooks.wordpress.com

يُوكِنُ والسَّدِكُرِ جلائيَ آل كوبلا ووراور يُوكِي جال أَلِّلَ كَرَسَا كَ أَلَّ كَرُ وورج (٣) كتب السله لمكسل عسدا اواد الخووج من وطنه ان يجعل ميقاتا تحسب حسه هي اية مسسة اواد ان اتي والا اعتذر بقسو حقيقي قله ان يسخبو قوينه ويكون في غاية الجهد للرجوع البها وان فات الامر ان فسلها نسسعة الشهر معشودات وبعد اكمائها لا باس عليها في الحتياد الزوج رحى ١٩-٢-٢

ہر ہند و جوابیع وطن سے سنر کو نظلے فعدائے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی وائیں کی مدت مقرر کرے کہ کہ ہوجائے گا مدت مقرر کرے کہ کہ کہ آئے گا۔ اور اگر سفر بھی واقعی معفو ور ہو کر بجود ہوجائے گا آئی بیوی کو اطلاع و ساور والیوں کی کوشش کرے۔ اگر بھوٹ کر سے شاوت مقرر کر کے جائے اور نداخلاع و سے آوال کی بیوی کو افقیار ہے کہ نو مسینے انتظار کر کے فیاوند فائی سے فکاح کر کے۔ سع

(\$) قيد حيكيم البليه دفن الإمنوات في البلور والاحجار المختيمة والاحتساب التصلية اللطيقة ووضع الخواتم المتقوضة في اصابعهم انه لهو المقدر العليم . (ص ٣٣)

خداد ندخوال نے مردول کو بلوراور بخت چھروں اور سخبو مائر مکلا یوں بھی وفن کرنے کا تھم دیا ہے اور منتوش انگر تعیال جو اُلکیول جی بوتی جی ان کومردول سے اُٹار لینے کا تھم دیا ہے۔ تحقیق وہ خدومتد رہلیم کل ہے۔ ہے

(٣) قبله كتب على السارق النفى و الحبس وفى الثالث فاجعلوا فى جينه علامةً بعرف بها لثلا تقبله مدن الله و دياره. (ص ١٥٠) غدائة بوريًا والمن الرئيس مرتبر (جوري كريات)

سع سمرجان نے کی مواعل انہ ان کوجا انہ اس انہا کرام کی تعلیم کے خذف ہے بلکہ آئ تا موال کے گالیشن کے می کالف ہے۔ کی جان کے کل کی موائی تعلیم میڈ تن ہے جو ہم نے نیمرے شرعی بیان کی ہے۔ ارسون ام بیا کیا اخلاق تھ کی تھے ہے۔ آس کا فران نے اس معنون کوائل سندا بھے نفول ہی بیان کیا ہے۔ ارش دے۔ خالی افلائی بالفغر کو بال البقرہ (ہم اللہ اللہ موائل کے فاور والے بیات حقق بین جنے فاوندوں کے ان برای الب اس کے باتھے پر نشان لگا ڈیمس نے ساتھ وہ پہلانا جائے تا کہان کوشہر اور دیاریں۔ شدر ہے دیارہ اللہ

(۵) عُد جعلنا لَلِث الديات كِنها الي مقر العدل (ص ١٦) بم سنة برديت ( توريم) كا مُك مُكومت عَرَدُ النفي كَ لَتُ مَرْمُ كِيابٍ - يَ (٨) من قعل نفسا خطاء فله دية مسلمة الى اهلها وهي مائة منفال من الفعب . (ص ٣٩)

سی مصطب ہوسل جو کسی میان کو بھول کر مارے تو سو (۱۰۰) حفقال در ن سونا مقتول کے ورتا کو و مصد ۸۔

.... ☆ ....

عی قبرتا کی جگر ہائی جمائی چنگی کا خیال کری کسیرہ ایادر کی وغیرہ مند دق بھی بٹن کیا جائے بھٹی ٹمائش اور مغول کا م ہے۔ عاد قائن فلدائے قو دنیا کی ماری زندگی کو کل ٹا کا ٹی احلاقر اردیا ہے۔ چنا نجی تھا ہے ۔ حال ونیا را چر میدم ممن اور فرزان محکمت آل خواب است یا بادست یا افسانہ معمر شخص است میں تاکہ میں میں تاکہ میں ماری کا میں اور انسانہ

محری جاءانڈ ( ٹاپر بورپ کی آتلیہ ہے ) بلور کے صندوق عمی وقائے کا بھو دیے ہیں جوثمام سلسلہ رمالت ونوت کے خلاف ہے۔ (مستقب)

لے سیجیب و تیب ہے مکی دفتہ ( تقی ) جاروائی کے بھر قید کہتے ہوگی۔ جس کو جانا ہل کیا گیا اس کو تید کہتے کریں کے ری کرتیسری ہرتیدا اس پر کب آئے کی کروں کے باتھے پرختان دلگا کرنا کہ دو اس کو تیک ہوتا ہے گئے ہما جائٹ کہ ول عمل محل صفول آئے گئے ان کیکی دونے کو حدث قدر کرد ۔ دوسری سرتیہ نشان دلک کرنا کی دوسرے شہواں اور مکن و اس کے کہنا ان اس کے لگا کہ وسرے شہواں اور مکول والے اس چرد کو اپنے ہاں و سنے ندویں ۔ فرعمان پر جب اس کو مکرے کیا تھا کہاں و سے کو اس

> منادر بنے دے جھڑ ہے کہ یارتو باق زے سے ہاتھ ایمی ہے رکسا گو باقی

ے۔ خوان نامی ہوئے سے تقصان آق ہواہ اوال متنول کا ۔ وجنہ ان کے تقصان کا موش ہے تکومت کو اس شی سے بھری کے ل دویاب ہے مواسے اس کے کومکومت ایران کوفوش کرنے کا ایک ڈوبو بنایا کہا ہے۔

🕭 ماشیا تخصی 🔻

# احكام شخصيه

(1) لا تحلقوا وؤسكم قد زينها الله بالمشعر. (ص ١٣) استِ المرد منذ الانعائي إلول كساته الله بالمشعر إن كيائي \_ \_ (٢) من ازاد ان يستحمل اوالي اللهب والقضة لا ياس عليه اياكم ان تنضمس ابلايكم في الصحاف والصحان. (ص ١٣) جوفتش موغ جادي كرتن استعال كرنا جائي اس بركاتي عمناه تين. إلى تمانيون اوركورون عن باته ندة بوياكره \_ ح

(٣) قد رقم عليكم الطباقة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء (ص٠١)

یج قرآ ان شریف جی جواک صورت کی تنصیل ہے وہ اس جی شین۔ مقتول موکن ہو یا کافر - کافر معاہد عویا محارب ہے برقیاقوم سے ہو گر خوصوص ہو ۔ ان سب صورتوں کو قرآ ان جید نے منعمل بیان کیا ہے ۔ منتول موکن اسٹائی مک کا رہنے والا ہویا کفرستان کا ۔ یا کافرشنا ہوتوم عمل کا جو ہوتو الن سب موزتوں میں و بہت وہ کا وکو دی جائے کی اورا کیے خلام آزاد کرنا ہوگا ۔ اورا گرفز کی کافر ہے تا ہوجر کی ہوئے کی جوشک ۔ ( ہے ہے ہوئے ا

ناظرین ! قرآن شریف عمل چنعیل اورقرآن کوشنون کرنے والی کتاب عمل و اصال روانوں عمر ایجٹر کون ؟ ناخ کے لئے بھتر مونا شروری ہے قرآن ! ب

> کیا جائے تھے میں کیا ہے کہ لائے ہے تھے <sub>ہ</sub>ے تی ایس ادر کیا جان میں کوئی حسیم خیص

ع مرکے بال منذا نے سے منع کیا محرواز می کے منذا نے سے سے شکیا۔ مالا کھر زینت کے لحاظ سے دونوں بھیوں کے بال برابر میں بلکہ واڑی کے بالوں میں ایک حریت ہے کہ مرد کے لئے بلوخت اور مروا کی کی علامت ہے۔ موسائن میں وافظ کام مینکیٹ ہے۔ کیا ہنتھی بیان ہے باجہ نی فیشن کی تائیو؟ انشاام (مسخف) ع جاتھی ہونے کے برتوں کو استعمال کرنا اور ہاتھ منڈو وافا اللی طاقت سے اور اور وی محصرے با ہرہے۔ کوئی صاحب بھے مول قریمیں مجھائی۔ (معنف) خدائے برمینے عمل تم پرضیافت فرش کی ہے جائے پائی ہے ہو۔ سے (۳) اذا اوسندم العجوارح الى الصيد اذكروا اللہ اذا يحل ما اسسكن لكم . (ص ١٤)

جب تم شکاری جانورہ ریا کوشفار کی طرف جمیجوتو انشاکا نام بہت بہت بار کیا کرو۔ پھر جوتہارے ہے بھالیں وہتم کوسلال ہے۔ سمج

(۵) فقد كتب عليكم تشليم الاظفار واقد خول في ماه محيط هياكلكم في كل الامبوع ولنظيف ابدائكم الاحلوا ماء يكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه. (ص ۴٩)

الله الله من تم پر تقلم كيا ہے كه ناخن كؤاؤادر مجيلا پائى عيں اپنے جسموں كو ہر بيننے واخل محرور اورا پينے برتوں كو پر ك صاف كيا كرد سے پائى عيں واخل ہوا كرد مستعمل جي راجل ہوناتم كوملال جين ۔ اله

(٢) اغسنوا ارجلكم كل يوم في العيف وفي الشناء كل ثلاثة ايام مرة واحدة. رص ١٢)

> ایت ویود راگوگری مردق برتمن ایم شرایک ایک مرتبدای یا کرد در ال (۵) قد حوج علیکیم شوب الافیون (ص ۵۰ ۱۳۷۱) افغون کاچیاخ پروام کیا گیا ہے۔ ایم

سے برمینے بیں احباب کی دبوت کونا اُس تعلیم کا مقا بندگیا کوشکائے چوٹر آن جیری ارشادے غفاؤ نُوّا عَلَى الْحَبَرُ وَالْلَقُوٰى (اللّائمة ۱۳) ( نَیْک کا حول پر پیٹ ایک دوسرے کی مدد کیا کرد) سے قرآ آن اُٹریشٹ کی منگل حملے ہے۔

بی : فن کو اعلی امر جائی ہے کو اٹکارکر ہے۔ کوٹ ل کے لئے وٹی مجدا ہونا شروری ہے قبائش خاندیں جوان م بالی ڈال کرٹسل کر ؛ کافی نہ ہوگا۔ سے بالی کی شرورت ہے تو نالاب شرا کو باہدا مرتشر کا سنؤ سے مرجو یا مجو بال کا تا باب ہو کا نیائے ہے اس بھم کی قبل شاہو سنے کہ کہا بھم یا عملت ہے ؟

ل قرآن جيدهل جوده و بانجه فديصورت وخوديول كوجون كالتم بدول اكر مكت مرد بام مهر دودة مود ب يكن كرز في جروب بن ايك وفديم وخروري ب- يالها وفناست قرآني تعليم أخش ب يانبال ؟

ے افیون تھے۔ سیامنٹی ٹیمیں ناہم اس کی تجریم پرائس کو گی اعتراض تیمیں رکو ٹرائب وقیرہ خشیاے ومعوات کو اگر زکر ناتھی بیان ہے۔ ۱۲۰ (مستنف) بإدوبإنى

جم نے اس باب بھی بہائی تعلیم کا تموندہ کھایا ہے۔ گراس تمونہ بھی ان سے فر ڈیا کھام بھی او بیت کی انفاد ڈیمیں بٹا تھی ۔ کیونکٹ ان کی طرف سے ان سب اعتر اضارت کا جو سب ایک بھی ہے کہ۔ '' جمالی میں دک \* '' (بھیا وافٹہ) کھیان فریسٹو اند تعد'' (منا دخات میدا بھیا ہیں ۲۰۰۲)

اس کے ہم نے اس پہلو سے چٹم ہائی کی کرناظرین کواس عبارت کی طرف ایک وقد پھر توجہ دلاتے میں جس کوہم مع ترجہ تعل کرسچکے ہیں۔ بس کا خلاصہ رہا ہے کہ

" دور بَيّانَ عِن زعن زرانيت عن بعرجائ كي"

سوال: اشان مندے یا تی تو بہت بناسکا ہے۔ تمریم مندکا جواب بین ہے چینے مکدول سے نگا ہوا جواب ہے چینے میں۔ حادو موزل مرف یہ ہے: "کیادور بنائی میں زیمن نو انہت سے بحرتی ؟" الفدا کیرا اس کا جواب میں اور مرف میں آیک ہوگا کے نو دائیت کی بجائے ظلم اورظمات سے بحر چورے سالک بحر بورے کہ موانا حالی مرحوم کی دیا کی کی معداقت میں کام جی رہ جہ یہ ہے۔

> ہم جہا جہ کل انجام ترقی جر بادوں سے کہا دیر مقال نے جس کر باقی نہ رہے کا کوئی انسان میں میب یو جائمیں کے کیل چھا کے سب دیب بنر ای خرج «مزرت کی ملیالسلام کا تول بھی تج ہے۔ ای خرج «مزرت کی ملیالسلام کا تول بھی تج ہے۔ اندرخت اپنے بھی سے بچواجاتا ہے''

کی آیک صورت کیا کی اور قادرتی واقع کی جمال جین کے لئے کائی ہے۔ خیر الکلام ما فلّ و دلّ ہے

مخضريت بومغمون مطول اجودك

ئَبَهَا كَيُ وَرَقَا هِ مِا تَيْ وَوَسَتُو إِنِّ

مجمحى فرصت بشرة كن ليمايزي بصواستال ميري

خادم دین الله ایولواد تنا را لله کفاه الله

<sup>۔</sup> تم ہند۔ نیز کی تعلیم میں ہندو تک بیروجونے کا عم معید پڑتیں ہوا۔ (معنف )(\*\*) مثل کیا ، اللہ نے مر لیا ڈبان نبیر رچھ کے۔

### تحكيم العصر مولانا محمد يوسف لد هيانوي کے ارشادات

مین ..... جاری غیرت کا اصل اقاضا توید ہے کہ و نیا میں ایک اقاد بانی بھی زندہ نہ ہے۔ بکڑ بکڑ کر خبیتوں کو مارویں۔

جمایات میں میں مقید و نزول خینی علیہ السؤم پر ایمان لاہ فرض ہے۔ اس کا تکار تخریبے۔اوراس کی تاویل کر نازیعی و منازل اور تھر والحادیہ۔



# اماطيل مرذا آ ه! نا درشاه کها*ل گی*ا؟

( از "اولی ب<u>رد" ۴۳ مفروری ۱۹۳۳</u>۹۹)

يسم الله الرحين الرحيم. نحمدة وتصلّي على وسوله الكريم. اما بعد. اس عنوان ہے ایک بھل سا الہام سرزا قادیانی کا شائع ہوا تھا بٹس کو امیر فادرخان مرحهم کی شہادت کے موقع برنکال کرمرزا قادیائی کی صدافت کا جوت دیا گیا۔ است مرزائیے ک ويقول اخبارول في الريخوب فوب حاشي يخ هائر" الجحديث" آن تك خاموش و إوبر خردری مفاین رتبدری نیزاس پیشولی کویم نے دیساہمل مجما کرکوئی تقونداس رتبدی تدکرے گا۔ کو تک مرزا تاویانی نے معزت سے کی الی بلدیس ہے بھی دائنے تر پیٹھ ئیوں کی آسی اڑائی ہوئی ب معرت كى فرايا تعادا له أن كرس كرس يكن بي الله آئمی کے کیاد نیا تعریز کرلے آیائیں کرتے" ﴿ (ضیرانجام آئم مائیٹر) ارز اس جا امائیٹریہ 🖎 🤇 حالا تك دعفرت مسح كوكلام على فقرو تاسد مغيدو بعي باورمرز الادياني كالبام عن فقرومفید و بھی تبیں۔ باد جوداس کے قام یائی ہوئیں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو بہت بھیلاؤ۔ يهال تك كدخليف قاديان في اورشاه والالهام يربز الهيد معمون تكعاجس كوثر يكث كي صورت عن مي شائع كياهم اادر قاد باني "الفضل" (١٥ مرفر دري ١٩٣٣ ) عن جاري خاموتي كوم دافت م مرتجماراس لنة أن بمين اي برقية كرني يزي-

خلید تادیان فراس البام کو بیلے بحدث کے دافقہ برانکایا۔ پھر اور خال مرحوم کے انقال پر چہاں کیا۔ بیتر کیا جو کیا خضب تربیکیا کہ پرسد ڈاکواوراس کے تین موسانعیوں و کھن المان الغدخان امير كالل كي عدادت على اسحاب بدركما ما تقرّر ارديات چاخير كلف است.

" کائل میں بدر کی جنگ کا نظارہ : مدانے سے سوجود (مرزا) کو اطلاع دے ر تھی تھی اس کے مطابق بچہ سے کو ایک جناعت کے ساتھ جو تعداد جس احما ہے بدر کے مطابق تھی یعنی کل تین موسیای تقدامان الشرفان کے مقابلے کے کے کرا کر

د یا اور پھر و زیارہ بدرگ جنگ کا نظارہ و نیا نے دیکھا۔ بعنی تمین سوم تجرب کا راور ہے۔ سامان سیامیوں نے ایک مکومت کا جو تلعوں میں مخوط تھی تحت الشد یا۔"

(رراز ایک تاز دینان کاظہر (س ۱۹۱۸) مسلمانوں کے لئے تمن قدر دل شکن توریب آوا کس قد رخو غرضی پرخی اور جا بلاتہ آخر بر ہے کہ (وکوئر) اور سفا کول کی ٹو ٹی کو اصحاب ید در (رضی الڈ تختم وارضا بم) سے تنجید وی جائے اور ان کے طالم انسفلہ کو تنج نیو ہے ساتھ مشاہرت دی جائے۔ طف بر ہے کہ بیز تر وجا کہ ان اسحاب بدر کوجس ( ڈور خان ) نے قبل کر کے فعا کیا وہ کو ان ہوا رموس یا کا فر؟ اس سے معلوم بوتا ہے کہ قاد یائی امت کوسلمانوں کے خبر وائر ہے کوئی واسط بی تیمیں بھر بھی ان کر؟ اس سے معلوم منانے سے معلب ہے ۔ وی لئے بغداد کے سقو فدی جس وقت د نیائے کی مسلمان دور ہے تھے ان کے دل جس بخت رخی ہور ہا تھا۔ قوریان سے بیادی سرت کا مغمون لگا تھا جس جس انگر میں گئے جو کی فتح یہ

اس ہے آ مے مطلب کو دیکھنے کہ اس الہام ( ناور شاہ ) کو پہلے اس موقع پر لگایا گھیا تھا۔ جب بچ مقد کوفنا کر کے ناور خان مرحوم نے کائل پر تھرف کیا تھا۔ جنا ٹی خلیفہ جا سب تکھنے ہیں:

اظهار سترت كرف كعلاوه تركول كوبند واوريؤ رقراره بإنحاب

( أفضل ١٠١٠ تؤم ١١٥٤)

'' کا دارشاہ : اس عمل بیانتایا تھیا ہے کہ اس پہنے دافقہ ( بچہ مقد ) کے بعد بناور شاہ بادشان نام کام گا۔''

بہت اچھا۔ معلوم ہوا کہ بچہ مقد کے زیانے میں افغانستان کی حکومت کے لئے اٹل کا ٹل پکارر ہے تھے۔ '' آما نا درشاہ کہاں کہا''؟ ۔ یعنی و دآئے اور بازشاہ ہی کر حکومت کرے ۔ چنا نچہ ناور خان بادشاہ ہو سمنے ۔ پیشکوئی ہوری ہوگئے۔ تمرات پر کھایت کرتے تو'' مرز الَی'' کہتے کہلاتے اور ڈاور شان مرحوم کی شہوت کے موقع پر کیونکر ہولئے؟ اس لئے انہوں نے بچہ ہے ہ چہپاں کرنے کے علاوہ نے کورہ الہام آئے کرئے آئے بڑ عمایا۔ حتی کراہے شہادت ناور خان تک

'' بِادِشَادِ بِنْنَ كَ بِعِدالِيبَ أَنْتَ مَا كَهَا لَيْ كَوْرُ بِينِ اسْ كَامُوتَ والْحَ بِوكَيْ بِ حَيْ كَيْمِبِ عَلَكَ \*\* عِلْوَاضَا كُواْ والثاورشادكِ الرِّينَا الإليفانس[1]

الك أردوشاع في المعاشق ومشوره وقعا كرتم وسل عد الكارندكيا كرد ملك بول

كياكرو

<sup>(\*\*)</sup> كالله كالمكسم الديج بالفظايان بيد مند

محہ کو تروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نظیم رہیں پہلو دونوں

میں مشور و مرز اقادیانی کے الہام کنند و نے ان کوریا ہوا ہے کہ جو بات کروا کی کیا کرو کہ حسب موقع اس کے تق معانی نکالے جاسکیں ۔ چنانچے مرز اقادیانی کا الہام ( آوا تاررشاہ ) ای مشور ہے کے ماتحت ہرایک پہلو پر چسیال کیاجا تاہے ۔

ناظر مین کرام! آپ مردا کادیائی کیاس کول مول البام سے پیجب نہوں۔ان کی شین عل ای هم کے البام میت ؛ حال کرتے تھے۔ اس کی مثال بکدامائی عمل اس ہے بھی جیب تر البام ''قرنوی" ہے۔ (''ترکوی" ہے۔

کیرافسی اور کیدالیغ اور کیدا باستی البه م بی "فروی" مبتدافیر" مرکیا" تشخی ہے۔
" فرنوی" مبتدا فیر" پیدا ہوا" سی ۔ "غزنوی" مبتدافیر" بنال میں وزیر ہوا" بالک سی ۔
" فرنوی" مبتدافیر" بندوستان علی تعلیہ کرنے آیا تھا" ۔ کتب ناری کی گور پر اور اللی سی امرتسر میں ایک خاندان ہے بالکل فیک ہے۔ یہاں تک کرفزنوی کی فیر" پر مقد مد ہوگا" بھی امرتسر میں ایک خاندان ہے بالکل فیک ہے۔ یہاں تک کرفزنوی کی فیر" پر مقد مد ہوگا" بھی درست ہے۔ یہاں تک کرفزنوی کے فیر" پر مقد مد ہوگا" بھی میں امرتب ہے۔ فیر میں کرفی فیرفوی سے فیلی ہوان سب پر بیا انہام بھی ۔ فیران کرد یا جائے۔
" بیان کرد یاجائے گا۔

<sup>(</sup>١٠٠) طليندها حب في وكلما ب كرب مك جاذ الحارد كيموذ شدايل .

آ واز کی پوری تر ہما فی کر سکتے۔ ہم جمران میں کرسب سے میسین تکیف قریبیٹے دفن کا تل کو مرزا تاویا فی کا البام سکندوائن کی دکامیت کرستاور زبان فادی بھی جائٹ ہوگیٹن البام کرستاروو میں؟ دیرخوش ایل جات ہے ہے

شوع من تركی است الركی شے واقع

اس سے معاف ڈ ہے ہے کہا الرالبام کوشاہ کا بل کو د قات سے کو گی تعلق نہیں ۔ اصول مرز از ۔ الادیانی ممبروائم ضیفہ کا سند دیکھتے ہو یہ تمہادی تلطی ہے ایم بڑے میاں مرز ا حوثی کو بات والے ایس بہر سنوا مرز التادیائی قرباتے ہیں :

" پیٹلو کی ہے سرف می معمود ہوتا ہے کہ داور سرے کے لئے بھور دلیل کے کام آتھ۔ انگین جب آئید پیٹلو کی خودد کمل کی مثال ہے جو اس کام ک سے چیٹلو کی میں قود دامور پیش کرنے جائیس جن کو کھے تھے خور پر دیود کیو تکے احراب کا اس کے "

( محمد کار در شروع ( trelin تروان بن ۱۸ س)

ج شاق استان مادرشان والى يعيمونى السمعياء براي كالرسكى بيان دركورسية كالما المحديث المحديث المحديث المعديدا ال كالم فاقد مي تلم بيد الشاء التدفرون كودم كرفيس و بيان كالم

محتفریاً کیمردا قاد یائی نے جوالفاظ ایور می کی مجمل پیشاد کیاں کے حق میں لکھے میں ا

ووقاش فورين بالبيانية بإفرات بين

'' اُس در آندو ( بسوع کی) انسان کی پیشلو پُن کیا تھیں۔ صرف ہی کہ اُلا ہے آئیں کے قبلا پڑیں مجالز انبار ہوں گی۔ میں اُن دلوں پر خدد کی لعنت جمہوں نے ایک الک چینگو ٹیاں اس کی خدالی پر دلیل طعبرا کمیں ادرائیٹ مردہ کو اپنا ندا ہذائیا۔ کیا ہمیشرزلا نے میں آ ب کرت کیا بھیشہ قبائش پڑتے ۔ کیا کمیں نہمیں اُلا کی کا سلسد شروع کی دبتار میں اس نادین امرا کیل نے ان معون برق کی ہینٹھ کی کیوں نام دھائش میود جو یا کے تک کرنے ہے۔''

( مغيرانها م آخم و شيع الافزائن نيا العالميين ٥٨٨)

ہذرا حق ہے۔ ۔ ۔ کہ بہائی عبارت کوہو ہم مرز اتا دیائی پر جہاں کرنے کو یوں گھٹی۔ ''اس مرباندہ انسان ( فرایش اس اور سٹریا اور مراق کے دمائی جارمرز ا) کی چیٹک نیال کیائیس مجی کہ'' غرانو کا''اور'' آ واادرشاہ کہاں گیا'' نیسان دول پر خدا کی نعشہ جنوں نے اکنی چیٹکوئیاں اس کی صدافت کی دلیں منا کی اور بقول خود ہے کے سامنے جمونا ہو کر مرنے والے کوئی بنالید''

### حلف مؤ كديعذاب كانقاضا

### بے حیائی تیرا آسرا (از"الجدیث"۱۸رگتا۱۹۳۸)

ہمارے خاطب قادیائی دوست ایسے پکونتم کھائے بیٹے ہیں کہ گفتے ہیں کہ گفتے ہی گیس ہوئے میاں اپنے املان کے موافق ( کرجھوٹا سیج سے پہلے مرے گا) انتقال کر سیج ہے آئ رائع صدی ( ۱۵ سال ) گزر چک ہے۔ اس کے بعد بیاوگ مباحثہ ہیں مقلوب ہوئے۔ تمن معد ہر بات دیا تاہم آئے بیجی اگر کر بع سے زور سے اعلان کررہے ہیں کہ سولوی بیجا واللہ مؤکد اللہ مؤکد اب صلف افغائے تو دی برار انعام لے۔ اس کے جواب جس کہا کیا بندہ خدا جد بیرشر بعت نہ بناؤ۔ بلک شریعت نہ بناؤ۔ بلک شریعت کے بات کے بعد اس کے بات کہ بناؤ۔ بلک شریعت کے بات کہ بات کہ مواؤ کہ مشکو ( کافر ) پر صف آئی ہے؟ اور صلف بھی مؤکد کہ دیت اس بہلا ان باتوں کا جواب کیا دیں گے۔ چرکھی ہم وغدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا مطالب جا بت کردی ہی تو ہم ان کو بناؤ اس کے بعد ان کے جواب کے لیا

آئی جرم معمون پرہم پیٹوٹ لکھ دے ہیں دہ یہ ہے کہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تہاری مطلوب ملف اور کہ بعد صلف سولوی شاماللہ مطلوب ملف افغان کرا دو کہ بعد صلف سولوی شاماللہ و گرا کی سال بحک تر ندہ دیا تو دہ سرے سال کے پہلے تن روز شیں (محبود اتھ) ایپ والد کو دھوئی سیسیت ہیں جبوٹا جانوں کا۔ اس کے جواب ہیں ایک تی تی تاک کی تی تاک کی ہے جس سے بقیا معلوم ہوتا ہے کہ بیالاک برے سال کے بیادہ تی بی متناشر کے مقابلے سے بہتا المبان بلکہ کی تاریخ مقابلے سے بہتا المبان بلکہ کی تاریخ مقابلے سے بہتا المبان بلکہ کی تاریخ مقابلے ہے بہتا ہیں کہ اور شام سے کہ اور شام سے دیتے ہیں کہ اور شام سے محبود ہوں کے دستی کرا کر ہم کو ہیں کہ میں کہ بیادہ ہوا کہ اور اللہ حدیث کر اگر ہم کو ہیں کہ دی کہ سواری کی واقع اللہ اور ایک سال کے اندر مرکے تو ہم سام سے ۲۲ ہزار اللی حدیث مدید انہوں ہو جا کیں گران ہو گران تھا کہ ہوا کی دوشروش دیں دیتے ہیں اور کس سے ۲۲ ہزار کا حدید انہوں ہوگا کہ بیار کی دوشروش دیں دیتے ہیں اور کس سے ۲۱ ہزار کا

ے 17 بڑاد کی شداداس کے کہ بھولی خودم زافل 27 بڑار ہیں۔ ۔

(1) مرز : قاد یانی بانی سلسله قادیا سے تفلطی کی جو جھے ہے ؟ برار کے دستون ساتھے۔

(۲) میان تمود کا دردبرات باپ سے بڑا ہے اس کے تمہاری ( ٹناماللہ کی ) تندیت ان کے نئے کائی ٹیس ہونکی بلک اس کی مفائی کے سے ۲۲ ہر رافتاص کے بتخفوں کو اقرار تامیعونا طابعے ۔

اگر ان دو صورتوں بھی ہے کوئی بھی منظور گزیں تو بھر ایک بچ لگائے کا سبب سوائے برولی ادرخ نے تھی کے کیا ہوسکا ہے ؟ جی ہے

خووسوئ ماند يدوحيارا بمارسافت

نیمن قاد یائی تمبرول این غلیفیات جارت مطالبه کا علان کلے کے الفاظ میں کر ادادہ میدان عبدگاہ امرتسر میں آ کر کافر (منکر ) پر طف کا خبرت بیش کردا اور ساتھ بی ہم ہے صف لے نوبہ ویکھ وجلد کی کر ڈالبیانہ ہو کہ لاگ کیئے لگ جا کیں ہے

> مرزه نداشت تاب جدال ای انوفاء کنج کرفت و ترک فداره بهاند ماخت

# زلزله بهارموعوده قادياني نهيس

(الأ'المحديث ١٥٥ رُكَع ١٩٣٣م)

جارے ناظر کے ناظر کی خوب جانتے ہیں کدہ نیاش کوئی بھی آ خت آ کے یا کوئی بھی معیب انسانوں پر نازل ہو قادیائی پر لیس فرانس کواچی معدافت کی دیمل بنالیتا ہے۔ اس کے مقاسلے تش جاری تحقیق یہ ہے کہ بھر آیک واقعہ میں ان کی تحذیب پائے جی ۔ جیسا کی عادف خدا کا قول

### وقسی کسل شبیء لسه ایدً تبدل عبلسی انسد کساذبٌ

لین میں برچزیں دلیل ملی ہے سدی مسجست جمونا ہے۔

زلزلہ بہار نے بوجہ بیت اورخوفاک تبائل کے دنیا کی نظریں اپنی طرف پھیرلیں۔ است مرزائیے کی نظریمی پھیر کی بھرودوں تظروں ٹیں فرق ہے جیے بھی اٹنی کہیں کوئی مکان کر پڑے تو ہدروان افرہ نیت بطور ہوروی بھائے جاتے ہیں محرافیر سسامان جع کرتے کی خاطر دوڑے جاتے ہیں۔ زلزلہ بہار کے تعلق ' الجدیث ' اوادر 11 اوج مجا اوردان می مفصل کھا ممیا تھا۔ جس میں فاہت کیا تھی تھا کہ زلزلہ بہار مرزا تادیائی کی تحذیب کے لئے کافی ہے ۔ بھر مرزائی اور خاصوتی ؟ اجتماع ضدین کی طرح نامکن ہے ۔ چنا نچہ 17 اور بنی سندرواں کے انفشل میں ہمارے مضمون کا جواب نگا ہے۔ جواب کیا ہے کویا جواب سے جواب ہے۔ ہم نے زلزلہ سے متعلق تین امود نکھے تھے:

- (1) حسب تفرح مرزا قادیانی زلولیان کی زندگی ش آنا ما بین تفایق ش آیا۔
- (۲) سے حسب تعریح مرزا کا دیانی موسم بہار میں آتا ہو ہے تھا جو نیوں آیا۔ برنکس وس کے ۱۵رمز فوری کوآیا جبکہ بخت مردی کا زبانہ ہوتا ہے۔
- (٣) حسب تقريح مرزار زنزل موغود ومن كردنت أنا حاسبة قعا جؤتين آيا- بلكه بعدود پير اشعائي بيخ آيا-

بیتیوں امور ایسے صاف اور صرح بین کرنہ قیاس سے تعلق دیکتے ہیں نہا شنباط سے چکے مرزہ قادیا ٹی کی مبارات سے صاف صاف عمیوم ہوئے ہیں۔ چانچے وہ عبارات ہم محول بالا پرچوں جی تعل کر ریچکے ہیں۔ آئے ہم جیب کے مضمون کی دوئے اخذ کر سے جواب اسیتے ہیں۔ ناظر بن عمواً اور افراد است مرز انکیا خصوصاً تور سے پڑھیں اور کش ۔ کر جواب چیش کرنے سے مسلے آئے کہا ہے جانہ ہوگا کہ ہم رہے احتفاء ہیں۔ کیٹ ایسادان آئے والا ہے جس کی شان ہی وارد

يُسُومُ تَسُلَمي الشَّرَائِسُ فَسَمَا لَـهُ مِسْ قُوْةٍ وَلَا نَاصِدٍ . (الطاوق: العلوق: ٥ والعلوق: ٥ وود عن

اس روز سب جدید کل با کیں مے چرند کی جس مدافعت کی قومت ہوگی ندکو فی کسی کا در در کار ہوگا۔ در دائر ہوگا۔

یں برا کیے۔ ناظر اس آ بہت کو سامنے رکھ کر جہ رامعتمون پڑھے۔ بجیب شکھتمون کی روح آئی تی ہے کہ:

" مرزا قادینی نے اپنی زندگی تین زلزلد کی آئے کی ٹیروکی تھی گھر بعدازان دعا کی تھی کہ" " دہب انھیر و قات عدا ا''۔اے خدا پزلزلہ کی چیجے ڈال دے۔ پئی بنادی ت ۱۳۸ ماریع ۲۰۹۶ آپ کوالہام جوا ''انھیر و البلیہ اللی و قبت صدیقی'' میتن اللہ نے اس میں تاخیرڈ ال دی ہے دشت مقردہ تھے'' واقعنس 4 ماریج بل ۱۹۳۴ میں ہے ہو)

جيب اس دعا اور جواب سنة تبيه اكالناسب كهزتر به بهاد سبقو و قرامو فود وزائرل جو مرزا فكاد ياني كي زندگي عمل آنا جاسبة فعاليكن حسب دعا اور حسب قوليت دعا وحيات مرز زنت و يعجيه أوالا عميار مرت خوب ا

اب ہمارا فرض ہے کہ حسب عادت خود مرز اگا: بانی بی کی تحویرات ہے وکھ کیں کر زخران بہار موعودہ زخر کرنیس ۔ ہم تھنے میں کہ ہمارا جواب پڑھ کر ناظر میں وو باقوں کا فیصلہ با سال کرلیس سے ۔

(۱) "الجعرصة" كام مرزاكوامت مرزات زياد اجائة والاب

(+) است مرزائی اگر امارا ہی کردہ توالدجائی ہے آبان کو چھپائے سے کمال ہو، یا تی فا مظاہرہ کرتی ہے۔

نیں سنتے امرزا تادیال نے جس زائول کے مؤخر ہونے کا اعلیٰ کیا تھا اس کے متعلق

کھیا در بھی کہا تھا لین اس دائر اکو اس شرط نے ساتھ شرد کا کیا تھا کہ پیر منظور محد استعیانوی کی بیوی تحدی تیکم کے طن سے ایک اگر کا نیم الدولہ بیعا ہوگا۔ بیشروری شرکا ہے جب بھک بیز کا بیعا شہو زمز الدو فروٹ آئے گا۔ وقد مید ہے کرتھ کی تیکم تھ کورہ کے اطن سے ایک ترکی کے سواکو آباز کا جیدا نہ جواللہ ووج سرکی سال سے فرت ہو بھی ہے۔ اعارے اس بیان کا شوت مرز اتا دیائی کے الفاظ میں سنتے سرز اتا دیائی فرمانے ہیں۔

" ملطے بدوی الی بولی تھی کہ وہ زائرانہ جو نمونہ آیا سے جو کا بہت جلد آئے والا ہے اور اس کے لئے بیانٹان ویام یا تھ کہ برمنظور محملہ سیانو کی کی بیری محمدی بیٹم کولز کا بیدا ہوگا اور وولز کا اس زمز لدے تمہورے نے ایک نشان ہوگا اس لئے اس کانام بشیرالدولہ ہوگا کیونکہ و دہاری امراقی سلسلہ کے لئے بشارت وے گا ای طرح اس کا نام عالم کوب ہوگا کیونکد اگر اوٹ تو بیٹیل کریں هے تو بزی بزی آفشیں و نیاض آئمی گی ۔ امیبای اس کا نام کلمہ: النداور کلمۃ العزیز ہوگا کیونکہ وہ خدا کا کلم ہوگا جووفت پر تھا ہر ہوگا اور اس کے نئے اور نام بھی ہول کے کر جداس کے ش نے دعا کی کہا اس زلز فرنمونۂ قیامت میں بھونا فیرڈ ال دی جائے ۔ اس دعا کا الشاقعانی نے اس دھی جس غودة كرفرا بإاور يواب بحق وياب بهيها كدوافر ماج ب وجه البكس وخت هذا. الحوه الله الى و ف مسمی یالین خدید و ماقبول کرے اس زار لوگر کس اور وقت پر ڈال دیا ہے اس یہ دی الی قرياً جارياه سے اخبار بدراور الكم ميں چيسب كرشائع بو بھى سيداو، چوتكد زائر لائمون، تيامت آئے میں تا خیر ہوتئی اس لئے ضرور تھا کے لڑکا پیدا ہونے میں بھی تا خیر ہوتی لینڈا پیرمنظور تھر کے کعر ش عارجوا بي ٣٠١٩ وكو بروز مه شنيلا كي بيدا بوكي أوربيدها كي قبوليت كاليك نشان بيهاورتيز وتي التي ک بچائی کا ایک نشان ہے جواز کی پیدا ہوئے ہے قریبا جار ماہ پہلے شائع ہو چکی تھی تگریہ مرور ہوگا كرَّم درج كرز الله القرائل محادر خرور به كه زنان نموت قیاست زاز لے ہے تركی د ہے ا جب تک رہ موجود از کا پیدا ہوا اور ہے کہ بیرخدا تعالیٰ کی بڑی دست کی نشانی ہے کہ از کی پیدا کر گے المج كنده بالاليخن ذلزل نمون قيامت كي يفسيت تمل و بيعدي كذاس عن بموجب وعده الحسوء الله اللي و فست مسسمی المحیما فیرے اوراً کرامی لائه پیدا موجا تا تو برایک الالدادر برایک قدت سکوانت اخت تم اور ند میشه داشن گیروه تا که شاید ده دوفت آن کمپااور تاخیر کا آبخدا متبار نه دو تا اورا ب تو تاخیرایک شرط کے ساتھ مشرور ہوکر معیّن ہوتی۔ سندا 💎 (خلیقة الوق من ۱۰ اماشیہ یوزائن ج ۲۲ ماشید من ۱۰۲ ماشید میں ۱۰۲) ناظرین کرام! خورفرما کی کدیمنی اس کانام ہے یااس کا جومرزائی جیب کرتے ہیں کہ کام مرزابقوں شخصہ ، وحایتر اَ رحایثر رکتر پیون کرئے ٹرب کرتے ہیں۔ بھریہ می ٹیس موجے کہ

سائے کون ہے۔ جارا خیال ہے کہ مرزا قامیانی عالم ارواح ش کی کومیس تو میک فکارے کرے ہے جا کیں مے کہ:

" بانے بری امت نے تھے برنام کیا"

يى دائول مؤفره بيدية يائ جائ جائ شرط ك ولكل خت رج دوهما - كوكد تعرى يقم

ز دید پیرمنظور محد کے بال اڑکا پیدائد مواسیاں مک کدہ ہ خود دیاے کو بی کر کئی۔

قاویانی دوستول کوئی ہے جو ہزار ہے تین کردہ واقعات ہے کی واقعات ہے ( شعرف زبان ہے ) تر دیکر تھے۔ بادر کھی

> ان صبخرة الوادى اذا منازوجمت واذا نبط قست فسائمتي الجوزاءُ يد

## محمدی بیگم کا آسانی نکاح صحیح ہےاوراعتراض غلط (۱۳۰۶ء۔۔۔ ۱۹۳۴ء)

بچھ تر یہ ہے کہ آسانی نکاح والی پیٹھوئی نے جا است قد بیانی کی کمرڈ ڈرٹھی ہے جو ال مقابلہ ہوا نو لغول نے آسانی نکاح چیٹر کرو یا۔ آئی جمامت سرڈا کیپیکی مشکل حل کے دیتے جو اگر جم جاریخ جی کریانوک شکر گذار ندھوں کے لیکن جمیں ان سے شکر گزاری کی تمنافیس بلکھن فرض کی اوا چی تھیود ہے۔ سکارش تو یہ ہے کہ جس واقعہ کی دوسعتر کواہ شہادت و میں وہ بچھ مجھا یہ نے۔ آئی جم اس قانون کی دو سے دوسعتر کواہ چیش کرتے ہیں جو بھا عبد قادیاتی جس چوٹی کے برزگ جس ۔

میلے بزرگ ہے مراد تعادی لا ہوری جماعت کے ای رکن واکٹر بشارت احمر صاحب بین حوالی جماعت میں مصنف ہیں ۔ قرآن جمید کے مددی بین پنشن یافتہ استعنت سرجن ہیں۔ علاور برجی آپ مولوی محمد علی صاحب اسمر جماعت احمد یہ لا ہور کے ضریونے کی وجہ سے بقول " فاور ف" اٹائے بیٹا سے بین ۔ فرض آپ بہت می حزاقوں کے مالک ہیں۔ آپ کی شہادت کا معتمون ہے ہے کہ تھری پیٹھرے مرا دُو کی خاص عورت ٹیس بکسراہ اقوام پورپ ہیں۔ مرز اتا دیائی کا ان ہے اٹکان اورنے سے مراد ہے ہے کہ ان کومسلمان کر کے ان کی اولا و کو طاو مان اسلام بنایا جائے گار جن نویو آپ کے اپنے الفاظ ہے ہیں ا

> چن مراد نورے ہے قوم میچی دادہ اند معلمت را این برنج نام من نیادہ اند

اور یکی دو محری بیگم ہے جس سے بیزون و بولد کہ: کے ماتحت علوم ہوتا ہے کہ عالم کہا ہے نے پیدا ہوتا ہے بین سی قو موں بی ہے بولوگ مسلمان ہوں کان بی فیضان می فیضان کی اور انعلق دو حالی سی موجود (مرزو) ہے کی تظیم الشان انسان کو پیدا کر ہے گا۔ (پینام میں برون ۱۹۲۳ء) کو یہ بین کیے وہتے ہیں کی تک در ہے اور تعظیم اسٹان انسان سے برای ہے۔ اس لئے کہ یہ شہد مدحب وہی کی اور در اول ہیں۔ ان صاحب ہے حادی مراومولوی فضل خان ساکن چرکا ما بال ضلع رولینڈی ( برخیا ہے) ہیں۔ آ ہے دگی ہیں کہ بی صاحب وہی کی تول آ ہے کا بیان ہے کہ: اسمری تیم کی روز وہ وہ وہ کا اس انتقار مواد وہی کا مان مر مرزا بدید ہی تو مقام چھتھیال شلع داولینڈی۔ اخوذ ازرسالہ 'میرے جنون کی داستان''۔ مؤلفہ شخ قلام محدامی کی اعزری (حد گیا امیام) عاظر مین کرام! ہم جائے ہیں کرماہ اور فقہا کوامی تکاح پر بہت اعتراض سوجمیں کے ان سب کا جواب ایک بق ہے وہ یہ کہ بیسب تمہاری اصطلاحات ہیں۔ امت مرز الن جد گیا اصطلاحات کی خاتی ہیں کے نکر وہاں کی زعر گی اور موت اور بق ہے جس کا اس شعر میں ذکر ہے ۔ میں در بیرم رنداں تا یہ بینی عالم ویگر بیشت ویگر و الجیس دیگر آ دم ویگر میں ہم ان دونوں شہاوتوں پر بوراوٹو قل دیکھتے ہیں بلکداس بات پر بھی بیقین لاتے ہیں کے ''مزا دو بیادے کی اس دینا جی ایک ہے۔''

...☆ ...

# مرزا قاديانى فيل

(ازاخبار المحديث الأركي ١٩٣٣م)

ہم منے ہیں کہ مرزا قاد یائی باد جود کھڑت خالفت کے بن سکا میاب ہو کرہ نیاہے گئے اور ہمیں خت تجب ہوتا ہے۔ تو بیائی لوگ مرزا کی کا میائی کا اظہار کرنے کے لئے بہت ہے ہوائی التحقید بنیا کرتے ہیں محرکمی کمی بھان کے مند ہے ہی نگل جاتا ہے۔ چنا کی میراں محمول کی بنیاد ہے۔ ہم التے اپنی لاکل ہوری تقریر میں ایک بات بالکل بھے کہی ہے جو ہم رے مضمول کی بنیاد ہے۔ ہم انظر میں اے بغور پر حیس میکن مہتر ہے ہے کہاں کے بڑھنے ہے ہم کہا کہ ان کے آئے کا متعمد خودان کی زبانی سنیں اور فور سے تیں مرزا قادیاتی خود ایک کے آئے کا متعمد خودان کی زبانی سنیں اور فور سے تیں مرزا قادیاتی خود الله علیہ مرزا قادیاتی کے آئے کا متعمد خودان کی زبانی سنیں اور فور سے تیں مرزا قادیاتی خود الله علیہ کہا

" بير ساة نے كے دوستعد جي مسلمانوں كے لئے ميك

(۱) اَسلِ لَقَوْ فَالادهبارت بِرَقَائم بوجا كَيْن دوه المِين يَجِيسلنان بوجاكي جو سلمان كِمغيوم مِن الله تعالى جابتا ہے ."

( + ) اور عیدائیوں کے لئے کسر صلیب ہوا دران کا مصنوفی خدا ( مسلح ) نظر ندا و ب

www.besturdubooks.wordpress.com

و نیا س کومول جائے اور خدائے واحد کی عبادت وو۔''

(الكرن وفيره مع وارعا يرلاني ١٠٥٥)

خبرددم کا جراب تو سیدائی اخبارات نورافشان سالما که و سالتی جوهیره دی مے کہ کے کی الوجیت دیا ہے انھوگی یا جوزیائی ہے۔ بظاہر تو ترقی یڈیر ہے بھر جماری نوش پہلے غبر ہے ہے۔ میں ماظرین غبراول کو چراکیک دفعہ تورے پڑھ کر ویس تھین کر کس اور مندرجہ ذیل بیان میاں محدود احرکا پڑھیں جوانبول نے الکیور کے جاستی قرمایا:

نافغر میں کرام! میاں مود قاویائی ہے اس بیان جس قردہ بھی فلطی ٹیس۔ بیٹک آن کل کے مسلمان ایسے ہی چس کہ ان کے اسلام پر کفرفخر کر مکرا ہے شران کے مقائد ٹھیک شران کے اعمال درست شان کے معد طاشتھے شان کے افعاق معقول سامیا جدان سے فالی ۔ آمار خانے ورٹیل خانے ان سے بھر بچ درکہائے تک مسمانوں کی حالت کا نتشہ بڑیا جائے۔ بہت بری حالت ہے ۔ اس لئے ہم کہتے چرکے میال بھود صاحب نے بیقترات بالکل تھے کیے جیں۔ ہیں۔

اجھ کی تھیرو! فردہ وجہ سیدان محشر پرایمان ہے تواسے یادکر کے قورکرہ کے مسئمان ہاں و دسلمان جمن کا ذکر طبیقا کا دیان نے بہت مختر لفظول جس کیا ہیجہ کیا ہیں جوخدا کے نزد کیے مسلمان موسکتا جس اس کے بعد ہمارے سوال کا جواب ویٹا کیا سرزا قاد پائی اپنے مقاصد جس پائی ہوئے یا فیل؟ بندہ ہرورشعنی کرتا تھ اکور کیکڑ



يسمالفهالوطن الرجيم

### مكالمداحدبيه

#### وجهُ تاليف

#### الحمد لوليه والعيلوة على اهلها

(۱) ۔ ان تنی اور یا کیزه اخلاق (احمدی) او گول کے روبیہ سے پیلک کو آگاہ کرے ادا دامشمود ہے تا کے فریقین کا دران کے ساتھ جا دامتھود بھی مامل ہو سکے۔

(۲) چونکہ جماعت اجربی (بردومنف) مناظر ہاس کے سلسلہ بندا کے پہلے حصہ بن ہم ان کی دی مختلو پلک جس پہنچاتے ہیں جوان کے باہمی ایک مناظرہ ( نبوت مرزا) کے متعلق ہے۔

(۲) چوکھا لیے مضاعی شائع کرنے سے ان کی فرض بھی تھی اور ہوتی ہے کہ ناظر ہیں ان کو پڑھیں اور مالات معظم ہوں محران اخباروں بھی شائع ہونے سے وہ فوض کھل حاصل میں ہوئی۔

(افزلی) ای لئے کمان کی اشاحت خاص حلقہ جی محدود ہے۔ (دوم ) اس لئے کہا تباروں کی زعمگی دراز جیس ہو آب د فیداہم نے ان فریقین کی بخیل فرض کے لئے بیسلسلہ جاری کیا ہے۔ امید ہے کہ اممریت کے دوتوں صنف جلکہ جملہ اصناف اس کام جس بھارے حکر کز او ہوں کے ۔ ناظرین ان کے اعداد ٹی حالات ہے بخو کی مطلع ہوکر مرتب کے لئے وعاکریں کے ۔ ایوالوفا و شاواللہ

هادي الإول ١٩٥٨ من جون ١٩٣٩م

# مسكه نبوت كي متعلق ايك اور فيصله كُن تحرير

### مولدی محمداحسن صاحب امروی کی می گوای

الل بيغام كوتم مرى اورتقر مري مناظره كے لئے كھا چينج (الفصل قاديان)

ا. " معفرت مرزاصا حب عدل نبوت بين ." (رمان ديوية ف بليتزي جهل: موجه من ١٣٠٠)

r\_ " معفرت مرزاصا حب کوانیا مرابقین کے معیار پر برکھو۔" (ربوین ۱۵ س ۱۷۱۱)

سو معضرت مرزاغام احرصا حب قادیانی بندوستان کے مقدس نی جن از رہوین مسود) علاوہ از میں مولوی محرملی صاحب اور جملہ دائشگان اخبارا اینغام منگی ' نے دومر تیاحسب

دْ فِن عَلَقْيِهِ بِهِإِن شَائِعِ كِيا..

(۱)

''ہم حفرت میں مورو (مرزا قادیائی) کے فادین الاولین بی سے جیں۔ ہارے

افعوں بی حفرت اقدی ہم سے دفعت ہوئے۔ ہارا ایمان ہے کہ حفرت کی موجود (مرزا قادیائی) اللہ تعالیٰ کے سیج رسول تھے۔ اورای زماند ک جائیہ ہارت کے لئے وقیاش نازل ہوئے اورائی آنے کا متابعت بی می وزیا گرانجات ہے۔ اورائی کا خران مقالد کو ہے۔ اورائی میں مرزان میں کرتے ہیں اور کی کی خران مقالد کو یہ میں اورائی جوز کی تا ہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کی کی خران مقالد کو یہ میں ایک متابعت ہی ہوئے۔ اور ایمان میں میں کرتے ہیں اور کی کی خران مقالد کو یہ میں اورائی کی خوران مقالد کو یہ میں میں کرتے ہیں اور کی کی خوران مقالد کو یہ میں اورائی کی خوران میں کرتے ہیں اورائی کی خوران مقالد کو یہ اورائی کی خوران مقالد کی ایکان کی اورائی کی خوران مقالد کی اورائی کی خوران کی کرتے ہیں اورائی کی خوران کی اورائی کی خوران کی کرتے ہیں اورائی کی خوران کی کرتے ہیں میں کرتے ہیں اورائی کی خوران کی کرتے ہیں کرتے ہیں اورائی کی خوران کی کرتے ہیں کرت

ع التياج برزاك اصطلاح عن تح بمود ب موامرز اصاحب بي - بيدامنظاح يادر ب- (مؤلف)

(۲) " من هنرت من موجود ومبدی معبود (مرزا قادیانی) کوس زه شکانی درمول اور نجات د بهنده ماننهٔ جیل اور جود درجه معنزت من موجود نه آینامیان فر مایاب راس سے کم دبیش کرتا موجب سب ایمان مجھتے ہیں۔ تادرا ایمان ہے کہ دنیا کی تجات معنزت نی کر نیمنٹ کاورآب کے نقام معنزت مسیح موجود پرایمان لائے بغیر نیمیں ہوگئی۔"

(پيغام ملح ۱۲۱، داکو پر۱۹۱۳.)

جاری طرف ہے اس اختلاف کے بائیس سال عرصہ میں الل پیغام اس متعدد طریقوں ہے اتا ہے بنام اس متعدد طریقوں ہے اتا ہا ہوں کا ہے اور اللہ تو کی سے فضل ہے ہیں۔ را اور جنہیں حضرے سی کی طرف ریورع کیا ہے۔ "اہلی پیغام" میں دوختم کے لوگ ہیں۔ (۱)وہ جنہیں حضرے سی طرف ریورع کیا ہے۔ اور وہ اس بغض میں افتحان ہے اور وہ اس بغض میں افتحان ہے۔ اور وہ اس بغض میں افتحان ہے۔ جوں جول سلسلہ احمد بیکا حضرت سی حضور اس نا اور بیا ماری کے گام کے لئے کوئی افتحات نہیں۔ جوں جول سلسلہ احمد بیکا میں صاحب اس کا مرفق اور با علاج ہی کہ اس کے گام کی تعلق ہیں مواجی خلافتی یا کسی حضرت سی مواجی منا لیا ہیں۔ انہیں حضرت سی موجود (مرزا قادیاتی) اور جماعت ہے ایک صدیحہ اضام سے اگر آئیس اپنی غلطی کا ملم ہوج سے قوم موجود (مرزا قادیاتی) اور جماعت ہے ایک صدیحہ اضام سے اگر آئیس اپنی غلطی کا ملم ہوج سے قوم موجود (مرزا قادیاتی) اور جماعت ہے ایک صدیحہ اضام سے اگر آئیس اپنی غلطی کا ملم ہوج سے قوم موجود کر اور کا کا دیاتی کے لئے تیار نظر آتے ہیں۔

شما ال علود على كى دورى مم كالوكول سے خط ب كرد با يول - ال تلطى خود و

جھائیوں سے ورومندان درخواست ہے کہ وہ اس مضمون کو بغور ملاحظہ قرما کیں۔ بھائیوا سیدنا حضرت سی موجود (مرزا قاویا فی) کا وصال ۲۳ مرکی ۴۹۹ کو بوا۔ اس وقت تک جماعت میں کوئی اختماف ریخارسی نے موجود (مرزا قاویا فی) مبتئی مغیرہ میں فی ہوئے ہے۔ ان وقوق بہتی مغیرہ کے سلیم کیا۔ حضرت کی موجود (مرزا قاویا فی) بہتی مغیرہ میں فی ہوئے ہے۔ ان وقوق بہتی مغیرہ کے اخر جن ب مولوق محدالسن صاحب امروی ہے۔ میں کے متعلق غیر میا جسین کو بہت مخرد ہا ہے۔ ورجن کا تول ان کی نظر میں زیروست جست ہے۔ مولوی محدالسن امروی نے رجنز ہم کی سے مندوجہ علی عند سے مود (مرزا قاویا فی) کے جام کے ماستے کیفیت کے فاقہ میں اسپیڈھم سے مندوجہ فرالی عمر دے تکھی ہے۔

" طنور منظم وجوداد رمهدي معياد جومهدات يسحيان تهيد بدو جاتهه على البعدة كم شادر يرمشر وبهنتي معرت القرس كوي وسيسعد يث له ير يقبعن نيسى قسط حسى بوسى المله رصف عدد في البعدة اليمن كوني تجاتبن دوج تهيس كيامميا يبار تك كراس كي زنر كي عمل مقبره المبتني ويدوي كي ليمنا بيد بنزااد دود بم سال قمل وفات يه تقم وصفود طبيدا سام سنة موالت كشف اوداليام عن وكيوليا تعاليفوا أثر جادفات آب كي نا دور عمل بول التين تكم عدد ب مسومت عفومة شهاده ركما ي مقروبيتني عين وفن بوت "

مزیز بو نیوااس مبارت کو بار پار پراهور بیان مزارش کے لئے ایک فیصلا کن تحریب ۔ ریکھتے مولوی صاحب موسوف نے کس سفائی ہے معزرت کی موجود (مرزا قاد بانی) کو بی قرار دیا ہے ۔اور سات انہا رہے مطابق آپ کو بہتی مقبرہ کا دکھایا جانا نشرور کی بتایا ہے۔وس تحریر سے بہتی مقبرہ کی مقدر جشیت بھی خاہر ہے۔

بیدہ متبیہ ہے جو معترت سے موجود (مرز الادیائی) کے متعلق بنداعت احمد ہے اجمائی حقیدہ ہے۔ اب آپ فورٹر ما کی گرآئ کوئی بہنا حت ہے جوالی طریق اورائ مقیدہ پر تاکم ہے جو جماعت احمد بیکا مقید وظا ؟ اور کوئسا کر وہ ہے جوائی ایوج اس کے مل پھر کیا اور اسپے ممل وحقیدہ بیس جماعت احمد بیر کے خالف جل دہاہے۔ ہم علی الاعلان کتبے جیس کدا کر مولوی تحریل صاحب کوائس تجریر کے متعلق کی جم کا شک ہوتو وہ ہروافت روستا بلا حقد کر کے لیا اطمینا ان کر کتے ہیں۔ کیا جم احمد بھیس کے مولوی صاحب اور ان کے ساتھی تعصب اور بیز الی کے فیال سے علیمہ وہ ہو کر محض الشافع لی کے لئے اس تو بر برخور فرا ایس کے دراستے تنظرہ ویا ہے ترکس کے۔

جعل غير مهان الى تقرير وقرير مين بياوهوكد دينط كى كوشش كرت ثير كدجماعت

احمد میدان سے مناظرہ کرنے ہے کر یہ کرتی ہے۔ حداد تک یے بھش جھوٹ ہے۔ کیونکہ بزوفعہ نہوں کے بی مناظرہ سے فر رکی رہ انتقیار کی ہے۔ بیٹین ن کی اس نباط بیانی کے ازالدے لئے ہم گھر ایک م جب یا داز بلند اعلان کرتے ہیں کہا گرمولوں مجھوٹی صاحب دران کے ساتھیوں ہیں جراکت ہے تو آ کی معزت کے موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ ہی تو بری درتقر بری مناظرہ کر لیس رکیا کوئی ہے زوجاد ہے اس ٹیٹنی کو نظور کرے۔

بلاً خُریم پھرائے تعطی فوردہ بھائیں کو جناب مولوی تھر احسن صاحب امروہی کی فیسلہ کن تحریر کی طرف متوجہ کرتے اور ان سے کو چھنا جائے ہیں کہ وہ کب تک مصرت کی موجود (مرزا قاد بانی) کی شان کو کم کرنے میں رحش کرتے رہیں ہے؛

کیا بھی دفت گیں آ ہے گا ہے گا ہے گا ہے اور بھی دیگر دفان نیس کی طریعیا نہیں الله محسن الا اعسو فعک (هینة الزائل ۱۰۰) کا افراد کریں سیس کی کی گہتہ ہوں کر آ پ کے پاس کوئی عذر وقی خیس نے خدار: موت کو یاد کریں اور سچائی کو آمول کرنے میں ٹس ویٹل سے کام نہ میس اللہ تعالیٰ آپ کو قریش بھٹے ۔ آ مین ر

(النعل يقاريان و مرتبر ١٩٣٩م)

## قاديانى چيلنج منظور

خليفه صاحب مردميدان بئين (يفاس ملاءور)

''مہم مخرواشاعت نظارت وجوت وہلی گا دیان کی المرف ہے ایک مضمون اور ایک فریک شائع ہوا ہے۔ جس کا مؤان 'اہل بیٹا م کو کری اور نقر بری مناظر و کیلئے کھا چینج '' رکھ 'گیا ہے۔ اور آفر ہر کس ڈھٹائی ہے جموت ہوا ہے کہ کہ بعض غیر سیاج بھی تی تقریر وقر مرشی ہدھو کہ و بیٹے کی کیشش کرتے میں کہ جماعت احمد ہوا چی فالایان ہے مناظر وکرنے سے کر ہز کرتی ہے۔ جا انکدر بھی جموعت ہے۔ کام نہایت و یوہ ایری کے ساتھ ہے کہ ا

'' أن كان نظامان كرتے ميں '' كر اگر مولوى جد على صاحب اور ان كے ساتھيوں ميں جركت ہے قو آ كي ۔ معترت سمج مولود (سرزا قادول) كي جوت كے باروش قريق اور تقر يك من ظروكر ليس -كيا كوك ہے جو حدار ہے چينج کوسنظور كرے۔'' (انفشل ھارتيرہ سوار) چونکہ قادیاتی جا عت اپنے آپ کوا کے منظم جماعت خیال کرتی ہے اور ہزافی تھی اور
سیائی تحریک کا نیج اپنے طیفہ کو کھنی ہے اس لئے اوار ایشین ہے کہ یا بیٹنے بھی خیلنے کے ارشاء کے
سائٹ دیا تھیا ہوگا۔ قادیان کے ناظر دھوت و کہنے اور خود ظینہ صاحب کو معلوم ہے کہ دونوں جا ماعوں کے
شروئ بھی ہماری جماعت نے قادیان کے مرکز دولوگوں ہے اویل کی تھی کہ دونوں جماعتوں کے
دومیان جوا فشاف ہے اس پر دونوں فریق کے امیر باہم بجٹ کر الیں اور یوو کی تھے کہ لئے کہ اس
بحث بھی کس فریق کے واکن زیادہ وزنی ہیں ہے جواج کی تھی کہ بادو آ دئی بیلور ٹالٹ خیس کر لئے
جا کھی۔ جاد جاد وونوں جماعتوں بھی ہے جنہیں ایک دومرا فریق خیس کر لئے اور جاد فیران
جماعت او کول بھی ہے جس بھی ہے دو ایک فریق اور دومرا فریق خیس کر لئے اور آکر ان بارہ
جادمت او کول بھی ہے جس بھی ہے دواکس تو بھٹ کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کردیا جائے۔
تا دمیوں کی کشرت دائے ایک طرف ہوجائے تو بھٹ کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کردیا جائے۔

# ابل پیغام کوتحریری وتقریری مناظره کاچیکنج

پرائی '' ہوشیاری' کے مقابلہ بھی ہمارا واضح جواب (الفنل 5 دیاں)
'' ناظرین کو یارہ وکا کہ الفنل (۵ ارتبر ) میں مغمون زیرعنوان'' منظر نیوت کے متعلق ایک اور فیصل کی آباد ہوں کے الفنل (۵ ارتبر ) میں مغمون زیرعنوان'' منظر نیوت کے متعلق ایک اور فیصل کی آباد ہمارہ میں کا ایک نہایت واضح تحریر کانکس وی کی تھا۔ وہاں بھن مقالما ویے والے اہل بہنا م کے اس مقالما کا بھی از الدکیا تھا کہ بھا تھا ہے۔ بھی موجود (مرزا قادیاتی) کی نبرت کے ارویس جمد کرنے ہے۔ بھا ترب بھا تربم نے تھا: " ہم چرا کی مرتبہ ہا واز بانداعلان کرتے ہیں کے اگر مولوی تھ بخی صاحب اوران کے ساتھیوں میں ہوگئی ساحب اوران کے ساتھیوں میں جرائی کی نبوت کے بادہ میں تحریری اور تقریر کی اور میں تحریری اور تقریر کے بادہ میں تعریری کے بادہ میں تعریر کے بادہ کی ہے جو اعادے اس تعریر کے بادہ کے بادہ کی ہے بادہ کی بادہ کی ہے بادہ

قوقع تحی کرم از آم اب کی مرتبدی اهل پیغام سید سے داست سے مناظرہ کے لئے میدان جی آئے میدان جی آئے میدان جی آئے میدان جی آئے میران جی آئے میدان جی آئے ایک میران جی آئے ہوئی۔ میرون آبارہ آ دی ایلود جالت ختب کر اللہ جا اور تدوه مناظرہ کر ہیں۔ میرون کا داخل است احمد بید (سرز انہود) علی مناظرہ کر ہیں۔ میرون کی اس میں مناظرہ کر ہیں۔ میرون کی سے معزمت امام جماعت احمد بید (سرز انہود) علی بینام مناظرہ میرون کی اللہ بینام کی آجا کہ اللہ مناظرہ کی جا تھیں مناظرہ کی جا تھیں ہیں ہوئی کہ کیا مناظرہ کے انہاں جی انہاں تک افعد ف بروری کہلا سکتا ہے؟ اہل بینام بتا میں کر کیا جن بروری کہلا سکتا ہے؟ اہل بینام بتا میں کر کیا جن بروری کی کا تام ہے؟

جارا چنج ہے کہ ہم ہے ہوت معزے کی موجود (مرزا تادیانی) پرتحریری ادر تقریری منافقہ وکرلو فریقین کے ہیسے جیسے جا کی گے مگر آب ہیں کہ بارہ آ دمیوں کا انتخاب ور د زبان مارے ہیں سالانگ خودی لکھتے ہیں کہ:

۔''اگران بارہ آ دمیوں کی کثرت دائے ایک فحرف ہو جائے تو بحث سے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کردیا جائے درند خالی مباحث شائع کردیا جائے۔''

جبکہ پیر بھر بھی اظلب ہے کہ خالی مباحث ہی شائع کرنا پڑھے تو اک استخابی تضیدنا مرضیہ کی خرورت ہی کیا ہے؟ کیے بھی خالیب کا فیصلہ کش متدرائے ہے بھی ہوا کرنا ہے؟ آپ کی تجویز کے مطابق جارا حمدی جار غیر مبالع اور چار غیراحری ہوں گے تو کو یا در حقیقت آپ غیراحر ہی رک ہی فیصلہ پر جمعاد رکھنا جاستے جی ارتبادا آپ کی سیجویز نہایت ناصودوں اور وی بھی کی دوح کے صریح منانی ہے ۔ ہم ہرکز کسی ایسی تجویز کو ایسٹ کیلئے تیار نہیں جس سے متا کہ کو باز سی اطفال بناویا جائے اور وی معاملات کو کٹے وقلست سے اعلامی کا ورجہ مجھا جائے۔

ہاں دوسری بات کے متعلق جاری طرف سے بیدواضح ترین اطال ہے کہ بھٹ اس بتا پر چاکہ موادی محرطی الا ہوری صاحب ایک انجمن کے پریڈیڈٹ میں ان کا حق ہے کہ وہ بجر صفرت امیر المونین ضلیعہ اسٹے الگائی (مرزامحود) کس سے بحث شکریں۔ آپ کی جو بزے ہمیں اتفاق شمیل ہے۔ کونکہ جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کہ معرف امام بتا عمت احمدید (مرزامحود) کی جو چذیشن ہے اور جس طرح لاکھول افران آپ کی اطاعت کرتے ہیں اس کا مفرمتیم ہمی مولوی صا دب کو حاصل نیمی . اگر ہم مولوی صاحب کی زیادہ سے زیادہ اور نے افز الی کریں آہ انہیں مدر اجمین احدید کا دیان کے ناظر صاحب الی کی ماند مجھا جا مکتا ہے۔ بنی اس شرط کے لئے آپ ان نے جو جہاد قائم کی ہے دہمین احدید کا خرص کا ناز ہوئے ہے۔ ان خرص کا اور کی سے ہوئے اور کی ان کے بیان اس میں کہ کے اور کی سے ب کے آب اور کی سے ب کے کا علان کی ہے۔ بکد صدر کیا جہیہ احتماء کے جرائیے نما کندہ سے بحث کے آپ اور کی سے بہتری اور کی سے بہتری کی میں میں کہتری کی اور کی سے بہتری کی اور کی اور کی سے بہتری کی اور کی سے بہتری کی اور کی سے بہتری کی بہتری کی اور کی بہتری کی بہتری کی اور کی بہتری کے بہتری میں احدید آخر دوری کی بہتری کے بہتری کی بہتری کے بہتری کی میں حدید آخر دوری کی بہتری کے بہتری کے بہتری کے بہتری کے بہتری کے بہتری کی میں حدید آخر دوری کی بہتری کی بہتری کی بہتری کے بہتری کے بہتری کی میں حدید آخر دوری کی بہتری کے بہتری کی بہتری کے بہتری کی بہتری کی میں حدید آخر دوری کی بہتری کی بہتری کے بہتری کی بہتری کر بہتری کی کرنے کی کرنے کی کر

مبر جال موادی موادی موان ساسب کے گئی " به شن میترتری" کویدی نیس پینیا که اس بات پر خد کرے که موادی صاحب کے مقابلہ پر معفرت امیر الموشین ( مرز امحود ) بی مناظر ہوں۔

\_في بيداً وأثنى وحسن السنخيل عن طلعها فنوان عانيه بش "توان" كو" ستنياه وجح" الكما

(عان القرَّ إن ص ١٠٠٠)

میں اہلی پیغام کے اس دو یہ کی گئے کے ذکر کے بعد پوری ذسرواری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ بایں ہمدا فراتی پیغام مناظرہ کے لئے آبادہ ہوں اور منصفا نہ شرائد کرنظور کر لئیں تو افغار اللہ یہ آیک فیصلہ کن من ظرہ ہوگا۔ خواہ اس میں مناظرہ کرنے والے خود سیدنا حضرت امیر المؤمنین ضیعۃ آئی الآئی (مرز المحود) ہوں ۔ یہ آپ کا کوئی نمائندہ۔ ہماری طرف ہے شرائدا حسب ہے خواہ مولوی محرطی صاحب خود مناظر ہوں یا ان کا کوئی نمائندہ۔ ہماری طرف ہے شرائدا حسب ذیل ہیں۔

(۱) معنمون نيوت حضرت منع موفود ( مرزا قادياني ) يوكا\_

(۲) ۔ من ظرہ تحریری ہوگا۔خاتھہ ہوفر میٹین کے مناظر خود پر ہے پڑھ کرسٹا کیں کے اور دقت مقررہ کے اعد مناصب آخریک کرسکیں تھے۔

(۲) ہے برقریق کا مناظرا ہے قریق کا نمائندہ ہوگا۔ جس کے لئے اے تحریری سند پیش کر کی وہ گیا۔

( س) ۔ جناعت احمد بیکا مناظر بدگی ہوگا اور اس کے ذمیرا ٹبات نبوت کی سوفور ہوگا اور غیر مراجعین کا مناظر سخرش ہوگا۔ (۵) کل ٹو پر ہے ہوں سے ۔ بیا کی مدل کا درجا دسترض کے۔ پہلا اورآ فری پر چیدی کا کا ہوگا۔

(۲) ہر پرچانک ایک محفد تی بالقائل بیٹ کرکھا جائے گا۔ ہر پرچہ کے سانے کے لئے جی منت مقر ہول ہے۔ جی منت مقر ہول ہے۔

آج ہم ایک مرتبہ کا تفصیلی چینے و سے کر فیر مہاہیں کے چیوٹوں اور ہووں سے مطالبہ کرتے ہیں کہوہ امارے اس چینے کو منظور کر کے اپنی انصاف پہندی کا شیوت و ہیں اور تبوت سپدنا حضرت سیج موجود ( مرز اتنا و یانی ) مراکب فیصلہ من مناظرہ کرلیں ۔

'' جائنت کیرٹری'' صاحب کافرش ہے کہ جناب پر پر پزنٹ میا حب انجمن اشاعت اسلام سے معودہ کے بعد جواب اثبات ہیں شائع کریں۔ تا جگہ اور تاریخ و نجرو کا جلد فیصلہ کیا جا شکے۔ والحسلام علیٰ من انبع المھادی۔

ا خوا کساره بوالعطا جالند عری مجتم خشر و اشا هند نظارت دموست دیگی قام یان (انعمل به قاریان ۱۹۳۳)

## امیر جماعت قادیان کوفیصله کن بحث کیلئے دعوت (پنام ملے اللہ)

قاد یانی جماعت کونیسلہ کن بحث کے لئے ماری گذشتہ دعوت

احمد سیا مجمن انها عند اسلام فاجور کے سرکرہ واحباب نے قریباً ڈیڑ میرسال جواہ قاد بائی اسحاب کوسنا تنفیرا ور نبوت پر ایک فیصلہ کن بحث کیلئے دموت دی تھی۔ بس جس جرو افر تھی کے امیر بحث کرنے والے جول اور اس کے افر کا انداز و کرنے کے لئے پیالم بق جی گیا تھی کہ جماعت لاہور جماعت قاد بان کے شعد وافر اوکواور جماعت قاد بان جماعت فاجور کے ای قدر افراوکواس بحث پر اظہار دائے کے لئے جن لے کمراس کا جواب قاد بان سے ایسے دیکے جس و یا ممیا جوا کیک غربی جماعت کی شمان سے بہت بعید تھا۔

جےت کا موجود ہ *طرز نقصان رسال ہے* 

باین بعد بحث کا سلسلد دفول براعتوں کا افراد کی طرف سے برابر دانول افریق کے

ا قباروں اور نریکٹوں میں چل رہاہے جس کا کوئی بھی نتیجہ ٹیس ہوائے اس کے کرتم م کی وہ تو ہے جو بہتر کا موں پر لگ سکتی ہے ایک لا حاصل بحث پر خربتا ہوں ہی ہے اور اس سے بھی ہو حکر بیافتصان ہے کہ اہم ویٹی سائل جن کو ہوئے ہوئے ہوئے ملا م کھی مشکل سے بچھ سکتے جین بازسی اطفال ہے ہوئے جس اور ہر کمس وٹا کس ہے جھتاہے کہ ای کومسئلہ نوٹ کے لئے بیدو کیا کی ہے۔

اخبار''<sup>القعن</sup>ل'' كابتازه متمون

آن آحدت کے بعد الفضل اکا کیے پر ۱۳ ارفوم رکی کا کھرے گذرا ہے اس شر ویک عوان تھا الاحدرت کی موجود (مرزا قادیاتی) کے ظاف موادی محد کلی صاحب کے قیاسات ا جس میں میری اس اصولی بحث کوجومی نے کیاب السندوت فسی الاحدادہ '' بھی اس امر کے متعلق کی ہے کرآ تخصرت کی گئے کے بعد معرت جریکن کا دی انا ممتنز ہے '' مسیح موجود کے ظاف'' قراد دے کر میکیا گیا ہے کہ بھے '' مخالف میں شاقر آن کی پروا ہے زنسوم مسریحہ حضرت کے موجود (مرزا قادیاتی) کی اور زمادے شریف کی ۔''

قاد یانی تیجفر بحث کی طرف نبیس آت

افنوں ہے کہ چو کھو کہا گی ہے اس کی ذریجھ پر ٹیمل بلک خوداس فخص پر پڑتی ہے ہے۔
مصد یا تی دمون ہے تو بیٹوک ٹی بتاتے ہیں۔ لیکن آ ہے گرات ان کے دلوں میں ہے کہ آ ہے کہ کھا ارشا دات کو میں پشت پھینکا ہوا ہے۔ ساری جوٹ نبوت تو دو جملوں میں ہے ہو باتی ہے و باتی ہے۔
اگر صوباتی ہے۔ اگر صفرے کی موسود نے دوسرے مسلمانوں کا جنازہ جائز قرارد یا ہے تو آ ہے تو آ ہے۔
کے نزدیک دو کا فرٹیش جگہ مسلمان میں اور اگر آ پ کو نہ یا ہے دانے مسلمان میں تو بیتی ہے گئے۔ گرار دوس مفات تھے جا
آ ہے گر تھے آ بن محک چکو ت تھا۔ اور تھی فیشر بحث کی طرف آ بن تھک یا دجود بار بار کے بھے۔ گر تھے آ بن محک جو اور اگر آ ہے کی ارشادات کا مل تیل ہی تو نوت کا سنلہ مطالبوں کے تا وادور کی جا در اگر آ ہے۔ کہ ایش تیل تیل تو نوت کا سنلہ کی بات کی جو اور تو تا کا سنلہ کی بات کی جو اور تو تا کا سنلہ کی بات کی جو اور تو تا کو سنلہ کی بات کی جو دور کی جائے ۔ اور اگر آ ہے کے ارشادات کا مل تیل ہیں تو نوت کا سنلہ کی بات کی جو دور کی جائے ۔ اور اگر آ ہے کے ارشادات کا مل تیل ہیں تو نوت کا سنلہ کی بات کی ہو ۔

قاد یا نی اسحاب کوتح میرات معفرت سیح موعود کی ذرام وانبیس جو بچوقادیاتی بھاست کی المرف سے بود ہے۔ مشتہ نمونداز فرواد سے انعفل سے بجولہ مضون کو لے لیا جائے۔ حضرت جربکل کا آخضرت فاقعہ کے بعد ؟ قیامت دی ہوت نائے سے سے کیا جانا میرا قیام جیں جیسا کرمشمون نوشن کا خیال ہے بلکہ مخرت سے 'وقود نے خود یار ہاد میں نکھا ہے۔ سرح جیس کریش نے تھا ہے قادیا نی حیاہ کم تعفرت کے موقود کی تحریول کی ڈوا مجر بروائیش اور دوان میا تعیز متک کرجائے ہیں اور پروائیش کرتے۔

معترض كاعتراضات كاحقيقت

معترض نے جو یکھ بیر ہے جعلی تلفہ ہے وہ المنوت فی الاسلام کی تحریر کونقل کر سے تکھا ہے۔ حالانا کہ الماد ہ فی ایاسلام کے میں مام ہوں موٹے مؤان کے بیج ''سیخ موٹود کی شیادت کہ ' بی بغیرز دول بیر نگل ٹیس ہوسکا اور متی پر زول جرنئل ہے اور ان ٹیس ہوسکا'' معترت میخ سوبود کی دیک یاد دفیص دی تحریر پرنقل کی تی جی سا شیاد سب کا محمل فیس ایک یادد حواسلے کافی جی ۔ میری تحریر کی اس مولوی صاحب ایل تصفیف'' الفیات فی ایاسلام '' ایڈ بیش دوم می سا ہے تحریر قریاتے جی ۔'' کی در فیر نبی کی دی جی بین بیٹرق ہے کہ فیر تی ہو دی جرنگل علیہ اسلام سا کرئیس آئے ۔ 'بیاسہ فاصل ہے جو نبی اور فیر کی کی دی بین اتبیاز قدیم کرفی ہے۔''

(ازال او بام ص عشده)

"رمول کی حقیقت اور ما رہت جی بیاسرد قتل ہے کدا فی علوم کو بذر ہیر جیر تکل حاصل کر سے اور انجی کا بت ہو بیکا ہے کہ آب وقی دساست تاقیاست منتقع ہے۔" (ان روہ ہام میں ان) افسوستا ک رمیما دک اس اس میری تحریر ہوؤیل کے دیماد کس کیے مصلے جیں:

" برمبارت دراسل ایک محمد بروند تورمولوی ساحب سے طل دواادر ندکی اور سے معلی دواادر ندکی اور سے علی دواادر ندکی اور سے علی دواد کی میڈر مولوی ساحب کی بیٹر میرالی می تن سے دور ہے جسی حشل کو سے سے ہیڈ مولوی ساحب کو کا لفت حق میں ند قرآ میں کی پروا ہے میڈ مولوں میروند کی مولوں (مروز کا دیاتی) کی اور ندھ دیت شریف کی سامیانہ یافشہ"

معترض کی مفرت سیج موعود پرزو

فیکن اگر میرے لفظ وی نیمی جومعزت کی موعود کے بیں قرمعز خروس کے کہ ہے۔ زدکھائی پڑی ہے۔ میسا نیوں نے فلو کیا تو ہوڑ ، مندا کوفعوۃ بات بلعون انسان مزیا۔ ہمارے قادیا ل دوستوں کا فلوانیس ای مکل قوم کے تعشیا قدم پر ہے جارہا ہے۔

جناب طیف قادیان فیملدکن بحث کے لئے قدم انھاکیں

جناب ظیفہ قادیان اگر جا ہیں تو حضرت سے مواود کی اس تذکیل کو جو ان کے خال
سر بیدوں کے ہاتھوں ہے ہوری ہے ذور کر بیکتے ہیں۔ یں اس شرط کو جی مس کا ذکر ابتدا ہی کیا
ہے چھوڑ تا ہوں۔ مرف بیر چا بتا ہوں کہ وہ ٹو وا ٹی ذہرواری کو دنظر دکھتے ہوئے ایک فیصلہ کن
بحث کے سے قدم اخا کمی۔ اگر وہ اپنی مسئلہ کے تصفیہ کے لئے کیوں وہ قدم نیس اخا سکتے۔ اورا گر
ہے کر بیکتے ہیں تو ایک عظیم الاش ان دبی مسئلہ کے تصفیہ کے لئے کیوں وہ قدم نیس اخا سکتے۔ اورا گر
حضرت سے مواد دہ آب کے لئے تکا تھے رہے ہیں تو ان کے لیک ظیفہ کی شان کیوں اس ہے اورا گر
شرے؟ ہات تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کمڑور کی کو محمول کر تے ہیں۔ معفرت سے مواد کی کھی تھی ہوں
کے خلاف وہ نبوت بنا رہے ہیں۔ اور بحث کی طرف اس سے رخ نہیں کرتے کہ ان ہا توں کا
جواب ان کے ہاں کو تی نہیں۔ اگر ہے تو دہ ایک جناز سے کے مسئلے کو حق صاف کر دیں سات کر دیں اس ان کے ہاں کو تی سوائی میں اس بیا گھر ہی اس کی علی (بینا میں اس ایک کر دینے کا وعد مانہوں نے وکمیر 10 او میں کی تھا۔ ( دیکھ مانو ارخلا ہفت ص

## مولوي محرعلى صاحب كالجيلنج مناظره منظور

حضرت امیر الموشین (مرزاجمود) کی طرف سے خود بحث کرنے کا اعلان نبوت حضرت میں موجود (مرزا قاد باقی) پر فیصلہ کن مہا حث (الفعل قادیان) موادی محرف لاہوری صاحب اوران کے رفتہ مولان خدا کے دسول کے تخت کواا نے میں موادی میں ممال کا عرصہ و چکا ہے۔ اس دوران میں انہوں نے ہر دیک میں سیدنا حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) کی بلندشان نبخیا مصب نبوت کو چھیائے کے لئے جد وجید کی۔ ''جم پھرا کیے امرتبہ با واز بانداطان کرتے ہیں کہ اگر سولوی کو بلی صاحب در آن کے ساتھیوں میں جراکت ہے قوآ کمیں معنزے کی موجود (مرزا قادیانی) کی نیوٹ کے بارہ میں تجریری اور تقریری مناظرہ کرلیں کے باکوئی ہے جو جارے کا کیٹیٹن کامتھور کرے۔''

اس پہنٹے پر اہل پیغام کے جائنٹ سکرٹری صاحب نے اسپنہ ساتھیوں کی آمل کے لئے
"کا دیائی چینج مسھور" کے عوان سے آیک ٹوٹ شائع کیا۔ جس میں وی غیراحری کا تقول کی پر ائی
شرطاکا اعادہ کیا۔ اور کھا کر مولوی محمد علی صاحب مرف معفرت الم جماعت احدید کا دیان ہے تا
مما تقرو کر ہی مجے نیس نے ان کی اس متھوں کی مقیقت اور ان شرو کا کی تخلیط ولائل کی رو سے
" الفسل سے ارد کو پر ۱۳۳۱ ایا میں منعمل شائع کرا وی۔ ہر ہے اس جواب پر" جائےت سکرٹری
صاحب " تو آئ تک خاصوش جس ۔ البت 19 رفوم (۱۳۹۱ ء کے" پیغام منعی " میں مہلوی محد کل
لاہوری صاحب کے قلم ہے آیک مشمول الم ایم جماعت کا دیان کو فیصلہ کن بحث کے لئے وجمت ا

'' جائنٹ کیرٹری ساحب کا فرص ہے کہ جناب پر بزیڈنٹ ساحب المجمن اشاعت اسلام سے مشودہ کے بعد جواب باٹیات ٹیل شائع کریں تا جگداور تاریخ و فیرہ کا جلد فیصلہ کیا جا شکے۔'' (المنتقل سام اکٹرے ۱۹۳۱ء)

اس لئے عمل جھتا ہوں کہ اس مشورہ کا کی تیجہ ہے کہ خود مولو گیاں حب نے مشمول کھا ہے۔ جھے انسوں ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے جارے 10 رغبر 1917ء والے جیلئے کو "احمد یہ اجھن اشاعت اسلام لا ہور کے مرکزہ احباب" کی ڈیز درسالہ دفوت بحث سے بلاوجہ ط کرفر الاہے:

'' یہ بحث کا سلسد دونوں جامعتوں کے افراد کی طرف سے برایر دونوں فریق کے اخبار دلیا دور کیکنوں میں میل دیاہے۔ جس کا کوئی تیجیٹیس ''

حالانک جازے ہا اسے الم المتمبر والے چیتے ہے الام اکتوبر کے بعد سے "مرکروہ احباب" کی طرف اللہ ہے بالکل خاموثی ہے۔ وہ ہارے چیتے کو متعلور کر کے نیوت معرب کے موجود (مرزا اللہ یا آئی کی متعلوں کی محبود (مرزا اللہ یا آئی کے مقابلی کی تعدول کے مقابلی کو اللہ کا ایک مقابلی کے مقابلی کو اللہ کے مقابلی مقابلی کے مقابلی کے

" آپ کی تجویز کے مطابق جاراحمدی بار خرمیانی اور جار غیراحمدی بول کے رقو کو یا در مقبقت آپ غیراحمد بول کے آل فیصلہ پر انصمار دکھنا جاسیتے ہیں۔ ثبغا آپ کی ہے تجویز نہایت ناموزول اور دی بجنے کی ڈوح کے مرتج مثانی ہے۔ "

اورایدای ہم نے جائٹ کیکرٹری صاحب کی خدد (کیمونوی محرف صاحب کی خدد کی مولوی محرف است میں میں میں میں میں میں م معرب اسرالوشین خلید اس الگانی (مرزامحود ) سے ہی بحث کریں کے اور کی احدی عالم سے بحث کے لئے تیار تدموں محرے ) کابھی ایدا جواب دیا تھا ،جس پرائیس کا جواب و تاہز ا

اب مولوی مخد ملی صاحب ہمارے بیان کی معقولیت کے پیش نظرتم برقر ماتے ہیں: ''میں اس شرط کو بھی جس کا ذکر ایتدا میں کیا ہے چھوڑتا ہوں۔ صرف بیر جا بتا ہوں کہ دہ سیدنا حضرت امیرالمؤشین (مرزامحود ) بنعرهالعز پرخودایی فرسواری کورانگرد کھٹے ہوئے آیک فیصل کن جمت کے لئے قدم المحاکیں۔'' (پینام کی

یقینا مولوی صاحب کی بیخواہش بہت مبارک ہے ادراگر دوائی بات ہوتائم رہیں تو و نیاد کچھے کی کہ خدا کے برگزیدہ حضرت کی موقود ( مرزا قادیانی) کی نیوت کے بارہ علی اہل بینا م کے باس تحض سراب ہے۔ نسمی مولوی صاحب کواطلاع دیتا ہوں کوشس نے آپ کے مشمون کا ذکر سیدیا حضرت امیر المؤشنین طلیعہ آس اٹنائی ( مرز وجمود ) کے حضور کیا۔ اس برآپ نے فر مایا: '' میری طرف سے اعلان کر دیں کہ تھی خود مولوی بھرطی ساحب سے نیوت حضرت می موجود ( مرزا تھویانی ) کے متعمق جے کروں گا۔ انہیں جائے کہ اس کے لئے فریقین کے جی میں سادی

لیاں جمی ساعلان کرتا ہوا مولوی صاحب سے دو قواست کرتاہوں کہ وہ اخبارات جمی تصفیہ شروط کا سلسلہ جاری کرنے کی ہج نے اپنی طرف سے بہت جلد دو نما تعدے تحروفر ماہ ہیں۔ ایسانق معفرت ایرالموشین ( مرزاتھوں ) دو نما تعدے متروفر ماہ ہیں کے راورہ والی کر مسادی مشروط تاریخ اور جگہ و غیرہ امور کا فیصلہ کر کے اخبارات جمی شائع کرد ہیں۔ اور خدا تھ تی کے فیمنل ورقم کے ساتھ میں بھٹ ہوج ہائے۔

سعمون بحث منے شدہ اور سلمہ فریقین ہے۔ یعنی نبوت معفرت کے موجود (سرزا افادیاتی)۔ اس معفون بحث من موجود (سرزا افادیاتی)۔ اس معفون بھی موجود کا میں باان کے کفر واسلام کو سیان کو کئی باان کے کفر واسلام کو سیان کو کئی باان کے کفر واسلام کو سیان کر انہوں نے النوار خلا ان کا کن ہوگئی کے معفرت من افواد ان میں باان کے تعالق کی ہے گئی اگر فیرا حمر ایوں کے جازہ کا مسئلہ انجی کئی معفرت خلاجا آئی ان کو کا کہ مسئلہ انجی کئی معفرت بیان ہو جائے ہیں کہا ہے وضاحت سے بیان ہو چکا ہے دہان پر مسئلہ کی سے معافرہ ان میں امواد میں امواد ہوئی کی اسلام کا میں امواد ہوئی کا امواد ہوئی کی امواد ہوئی کیا جائے گئی کرنے کا دعوہ ہے۔ تدکی امواد (مرزا قادیاتی) کا اموال کر بھوٹ ان کی کہا ہوئی کی امواد ہوئی ہوئی در مرزا قادیاتی کا اموال کر بھوٹ ان کو کئی کہا ہوئی کی امواد ہوئی کی اموال کر بھوٹ وال کی بحث کے دودان میں میٹری کر کئے جس سوخور بھت نوب مید تا حضرت کے موجود (مرزا قادیاتی) کا اموال مسئلہ موجود (مرزا قادیاتی) کیا ہوگا۔ میں موجود (مرزا قادیاتی) کیا ہوگا۔ مسئلہ موجود (مرزا قادیاتی) کیا ہوگا۔ مسئلہ موجود (مرزا قادیاتی) کیا ہوگا۔ مسئلہ موجود (مرزا قادیاتی) کیا ہوگا۔

مولوی صاحب! کب پرسیدنا معزت امیرالمؤمنین (مرزامحود) کاسترسنده کیون

بوٹیمل بن رہا ہے۔ کیا ہم بھی آ ب پر عمرّاض محرتے ہیں کہ اُ بِ تقریباً چیداہ ڈلہوزی کی کوٹھی میں تشریف رکھتے ہیں۔ یا در تھیں کہ جارے نزو بیک معفرت امیر الرئیسٹین (مرزامحوو ) کا کی ہے و ٹی جنٹ کرنا آ ب کی کسم شان آبلل کیکن انگر بڑخص سی مفعد کرنا شروع کردے کہ میں تو ان کے بغیر کی ہے بحث زکروں کا تو بقیقا پر لم بق خلاف مثل اور جارے تھام میں بارٹ ہے۔اس لئے اے منظور نبیں کیا جاسکا۔اب آپ کی طرف ہے اس مند کو مجبوز دیا گیا ہے اس لئے عنور نے نہارے خرقی سےخود بحث کرنے کا املان فریایا ہے۔جیسا کہ ۹۱۵ وییں بھی معفور نے آپ ے فود بحث کرنے کا اعلان فرمایا اوران دور عن فافی ویرتک انتظام کرتے رہے۔ مگروس وات بات آپ کی طرف سے رہ گئی تھی۔ ہاں میدالزام آپ پر آتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھی آپ َ جو ''' قنُّوان'' کو'' سَتَنِیهٔ ورجع'' قرار دینے والے ہیں (بیان القرآن ص۰۰ ) انتاء نیا کرتے ہیں كرتمي احدى عالم كرماته وآب كالجث كرنا جائز الأنبي مجعنا ربامة فريس ولوك محمط معاحب ادران کے قام ایسے ساتھوں ہے جن کے دلول علی معربت کی موجود (مرزا تجادیانی) کی افزات ے خدا کے نام برائیل کرتا ہول کہ وواب اس موقع کوٹ کئے نہ کریں ۔اور لا طاکل اور لا تینی باتوں یں دفت نے تحوالمی بہت جلدا مورشرور یہ کے تعلیہ کے لئے تیار ہوجا کمیں باتا ایاتا ہے جت کا جلدا علان کردیا جائے۔ اور حق اپنی میری شان میں فاہر ہو۔ ے خدا تو جسم اپنی رضا کی راہوں فاكسار بوالعطا معالندهري (الغنس قاديان) مدميره ١٩٥٣) يرجلا\_آشن-"

مکتوب مفتوح بخدمت جناب مرز ابشیرالدین محموداحمرصاحب (بیام منام ایر)

بسم الفدة فرحمن الرحيم

مَرِي جناب ميان من حب إالسلام عليم ورحمة القدو بركاية

عمر نبایت درودل ہے آپ کی غدمت میں گذارش کرتا ہوں کرستار تھٹے سلیمن ادر ستلہ نبوت معفرت مسیح موجود (سرزا قامیانی) کے بارے میں جو انسانا ف جماعت الاہور اور جماعت تاویان میں باکس سال سے چلا آ رہا ہے اور جس پر اخبارات فریکٹوں شہرارول رسالوں سربوں میں بحثول کی کوئی انہ نہیں دیں۔

موجود وطر لق بحث مکطرف سے اس سے جاعت کو دروسر نے لوگوں کو ب عک کو گ فائد واس لئے کیس پیچا کہ پیسب بحث بکطرف سے دونوں بھاعتوں کی قربائضوص بدھائت ہے کران کے سامنے ہردفت موال کا ایک پہلوآ تا ہے ادرد دسرے قریق کے دلاک شنے کا ان کو سوقع خیس ملا۔ ادر عام طور پر سلمان پیک کی بھی میں حالت ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی فریق کے بیان کودکچ کے تیں۔ اور اس کئے جب وہ ایک فریق کے بیان کو پڑھتے ہیں قو وہ اس سے کسی تمجے پرٹیس فیٹھنے۔ اس کے کرون کا خیال ہوتا ہے کہ دوسرے قریق کے پاس اس کا میکو معقول جواب ہوگا۔

#### فيصله کے لئے جماعت لا ہور کے تما کد کی تجویز

اس مشکل کوش کرنے کے لئے قریباً دوسال کا حرصہ ہوا جماعت الا مور کے قبائد نے ایک تجویز جماعت کا دیان کے عمائد کے سامت نیش کی تکی کر دولوں فریق کے امیر باہم ایک مباحث کریں۔ جس میں چند آ دی جماعت گادیان کے جماعت الا ہود اور ای قدر آ دی جماعت الا مور کے جماعت قادیان متحب کرے اور مباحث کے آخر پر سرس آ دی ایل مانے کا اظہار کریں میکن ہے ایک محمل میکولائل ہے دوسری جماعت کے بعض آ دی متاثر ہوجا کی آؤ فیصلہ کی ایک داد کال آئے مگر ان کی وسی تجویز کو قبول نہ کیا گیا۔

<u>دو سمر کی تجویز: ۔ یہ خیال کر کے کہ ثابہ اس طرح کی وکلست کا خیال حاکل ہوجا تا ہو۔ ایک ماہ سکتر بب ہوائش نے خوداس ٹر اوکوزک کرکے بید دخواست کی تھی کہ بہتے تک بھی اور آ بہا یک چکر جمع ہوکر ایک دوسرے کی باتوں کوشنس اور نامروہ تو یریں ایک جگرشائی ہوجا نمیں تا کہ دولوں ہما متیں افریقین کے دلاک کا مواز نہ کر مکھی اور مسلمان پیکٹ کے لئے بھی کی تھی ہو چھنچنے کی داد نکل آئے ۔ اس کا بھی کوئی جواب اب تک ٹیس طا۔</u>

تيمري تيحوين بريال بين الرك كد شايدة ب أيك جكد في الان كورة كالكيف كوبردا شدة كرة ايد و تيم ميرة بي و يتكلف بي داشت كرة ايد و بيم كورة بين المين كردة بين المين ا

و ہیں اور شن ہائی کا جواب سات وان کے اندراند را گھوکر آپ کے پائی بھی دول اور پھر یہ دونوں پر ہے دونوں انبادات شن ایک مق دفت شن جہب جا کیں۔ کل پر چوں کی تعداد اس سکلہ بٹ چھ چوہو۔ اس کے جو مسئل نبوت کو لے لیا جائے اور اس کے متعلق میں اپنا پر چاآپ کے پائی جھی دول اور آپ اس کا جواب آئی دفت سعینہ کے اندراند میرے پائی بھیجے ویں اور جس طرح پہلے مسئلہ شن جے جے بر سے ہوں ای طرح اس شن بھی جے پر سے بول ۔

می آب کو بقین دانا ہول کہ آب کے اس طرح تھوڑی کا تکلیف افنا لینے سے تلوق خدا کا بہت بھا ہوگا۔ اور شابد آئندہ یہ چھوٹی چھوٹی بھیٹی جن سے آئے دن اخبارد ل کے اوراث مجرے رہتے ہیں ہند ہوج کمی اور ان کی ہی ئے خدست اسلام کا کوئی اور زیادہ مفید کا م ہوجائے اور مسلمان مجی ان جم رواں کی ہما ہر کم سے کم یہ فیصلہ تو کر شمی کہ دھڑے موجود کا اصل خرب کیا تقار اور خلافہ یاں دور ہوکر اگر خدا کو منظور ہوتو سلسلہ کے لئے دلوں میں مجت پیوا ہوجائے اور اشا عت جنانے اسلام کا دو کا م شمل بنیا و معرت سے موجود نے رکھ تھی بجرتو سے کا رہے ۔''

غاكسار محريل \_ (بيغام ملحاله بوران ومبر ١٩٣٠).)

☆....

## قادياني جماعت كوفيصله كن مباحثه كي دعوت

(پيغام منع به لاءور)

وقتی فال کی این میں میں نے بھی پیدا کی ہے۔ ایک ہیں جو کہ ویتا ہے ہم بداست آتھیں بند کر کے قبول کر بیٹے ہیں اور کم کی اس کی اس کی ایک کی فورٹیش کرتے ۔ اس کی بھی ایک مثال س میجے ۔ نفر بیا دو سال کا عرصہ ہوا۔ ہماری جماعت کے اکا ہرنے فادیائی جماعت کے اکا ہر کو ووٹ دی کہ مسئلے تھے اسلمین اور مسئلہ نہیت معنوت کے موجود کے تنعلق جوافشا فات عرصہ ہے دوئوں جماعتوں عمل جان آر ہا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے دونوں جماعتوں کے امیر باہم ایک مراحد کر کیس ۔ جماعت فادیان جماعت ان ہور عمل سے چھرآ دی افخیب کر لے اور اس طرح جماعت الا ہور کئل جماعت جس سے سان کے طاد و مساوی قدواد عمل کی تھرآ دی غیراز جماعت اس طرح اس میں ہے کہ لئے جائیں۔ میاد ہے کے آخر پر سب پھنے۔ آور ایل ان سے کا اظہار کریں۔ اس طرح اسید ہے کہ فیصلہ کی کوئی داؤنگل آ

## قادیانی جماعت کی طویل خاموتی کے بعد 'الفصل' کا اعتراض

اس تجویز کے متعلق تقریباؤیز در سال تک خاموثی دی ۔ حال ی علی مولا ہم تحرائی دی ۔ حال ی علی مولا ہم تحرائی صاحب مرحوم کی ایک تحریب تقریب کے مقتبل آخی ہے۔ کا اس برقادیا فی جائی جرائی ہم تاہدیہ کا اس محروم کی ایک تحریب تاہدیہ کا اس دخت بجدید کا اس کا تعرب کی نظر ہے ترک ذرا اور کا ادا کو در اور کا در اس کے ارائی محروب کا الفضل ایک مطالعہ کے بعد آج مجھے کی اس محتوج کے اس کا علم ہوا۔ اور کیارہ و محبر کے بینیا مسلم علی جناب میاں حاصب کے نام میرا ہو کا سیستوں شائع ہے۔ کا محاصل کو انتقال ایک کا مورو کا محتوج کی اور میں مانشوں کے طور این استخاب پر بیام عزائی کا اور مضان کو اکھا تھے۔ مارائی کو بر کے الفضل ایک مورو کے مقرب کے ایک میں انہوں نے اس میں انہوں نے اس نامون وال اور کا اور کی انہوں نے اس نامون وال اور کی انہوں نے اس نامون وال اور کیا ہے۔ اس موروز کی انہوں نے اس نامون وال اور کیا ہے۔

جم غيراز جماعت الثول كي تجويز كوچيوز سق جي

م کو بٹس اس سے قبل اس خیال ہے کہ کی طرح مہا مذہبو جائے۔ ٹالٹو ل والی تجو ہز کو چھوڑ پیکا ہوں بیکن آگر امتر انس کی ہے تو بھر بٹس کہتا ہوں کہ ہم چے رغیراز جماعت ٹالٹو ل کو چھوڑ رہے تیں۔

جناب میاں صاحب کا اعلان:۔ ۱۱ رومبرے 'الغشل' میں ریمی تکھا ہے کہ جناب میان صاحب نے فرمایا ہے کہ:

''میری فرف ہے اعلان کر ویں کہ بٹی فود مولوی مجیر کی صاحب ہے نوست معزے مسیح سوتور ( سرز ا کا ویا آن ) کے متعلق بحث کروں گا۔ انہیں جا ہے کہاں کے لئے فریقین کے لئے میں مساوی شروط کا تصفیر کرلیں۔ بحث بٹی خود کروں کا وافظ واللہ ۔''

اوئی مسئلہ تکفیر پر بحث ہوئی جا سنٹے :۔ اس اعلان سے ہر پر سے تک فوٹ ہو ہے گیں۔ سے کہ خیفہ سا حب مسئلہ ہوں پر بحث کے لئے تیاد ہو مجھ جیں۔ لیکن افسوں میاں سا حب نے تحفیر کے مسئد کو چھوڑ دیا جو کہ اصل چیز ہے ۔ شمیا تو کہی جو ڈی ٹر انڈا کا آڈکٹر ٹیمل ہوں شان کی سر درے بھتا ہوں چیلے بھی جی نے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہا ول بحث مسئلہ تلفرانسلمین پر ہوئی جا ہے کہا کہ دوئوں جماحق ن کا اختراف اس مسئلہ پر ٹر ورج ہوا تھا۔ مستلت تفيرانتها ف كل اصل بي تبوت اس كي فرع

تحفیرا قبلا ف کی اصل ہے اور مسئلہ ٹیوت اس کی فرج ۔۱۱۱ اوھی ٹوانہ صاحب مرتوم نے اعلان کیا کہ تمام کلر کوسلمان ہیں اور تمام مسلمانوں کے درمیان اصولی رکھ شن کوئی افتہا فٹ ٹیس ۔ اس کے مقائل بھا ہے میاں صاحب نے کہا کرتر م ماموروں کا ماننا ضروری ہے جو مجم کی مامورکونہ مانے وہ وائر واسلام سنہ خادج ہے ۔ یادر ہے کرمیاں صاحب نے بہائشام ماموروں کے متعلق کی ۔ ' نیول' کا لفظ استمال تیس کیا تھا۔ خیراس بات سے بھکڑ اعروح ہوا۔ تا ویا تی جماعت کو تھرکی جماعت کے لئے نبوت بھائی ج کی۔

جارا قاد یانی جماعت سے اختلاف کن امور میں ہے؟

عارا اورقاد يائى بما عن كااشكاف كن باتول يرب ؟ مياس ما مب كيت إيل ك

(1) جولوگ عفرے مرزاصا مب کوئیس مانے و کا قراد ردائر واسلام سے عارج ہیں۔خواد انہوں نے آسید کا نام بھی نہ شاہو۔

° (۳) معزت برزاما دب مراحد کی پیٹکوئی کے معداق ہیں۔

بهمان تغول بالول كونبين مانية .

قاد بانی تعفیر پرمباحث سے کول اجتناب کرتے ہیں؟

ان باقول کوما ہے رکھ کر ہرکوئی و کیداور کھ سکتا ہے کہ اختان نے کہ اصل بڑا تھٹی ہے۔ آخریات کیا ہے۔ گادیائی تھٹی کے مسئلہ پر تجاولہ خیالات سے کیوں فارتے ہیں؟ بھی تو اس سج کے تقدراس مقام پر کھڑا ہوکراعلان کرتا ہول کہ اگر قاویا ہی والے تھوڑ تا ہوں۔ چھوڑتے ہیں، تہ مرککہ کومسٹمان میں توشی مسئلہ ٹیوت پر بھٹ کوآئے چھوڑتا ہوں۔

عجاؤی دیگ چی بھی جوت ار ہوئ کوجازی دیگ ہیں تو ہم کھی مائے اور تمام اولیا مائف سے ا سیٹھا سے ہیں۔ فود معرت مرد اصاحب نے قرمایا کہ سسمیت نیٹ میں الملاسہ علی طوبق السمہ جاز قاعلی و جد المحقیقة میمی فعالی طرف سے برانام ہی بوز کے طور پر کھا کیا ہے۔ کرمتیقت کے طور برائین کھن المد تھائی کے ماتھ بھی اس بوجازی یا نوی مینے میں نبوت سے جمیل اٹکارٹیس کر بیٹری مسطاح میں نبوت نیس رہم تو اس نبوت کی تفالفت کرتے ہیں جس ک افکارے نفرلازم، تا ہے۔ خودعغرت صاحب نے فر مایا ہے کہ ابتدائے بھیرائی نہ دب ہے کہ میرے دموئی کے انکار کی دیدہے کو کی مجنس کا فریاد جائن تیں ، وسکنا درامس دیگر مسلمانوں کے ساتھ میمی فادیانیوں کا میں امو فی اختیاف ہے اوراحہ بہ کی قالف میں ای مسکنہ تیفیر کی دورہ نے زیادہ ترجہ

ر ہے۔ شرا کط کیا بھول؟ باتی دہیں شرائط سوپر چوں اور دقت کے لحاظ سے فریقین کومساوات حاصل ہو۔ مسئلہ تکفیر کو اول لیاجائے اور مسئلہ نبوت کو اس سے بعد رسٹلہ تکفیر ہرواگر اختلاف ہے تو وس سے محریز کا کیا مطلب؛ باید کمید میں کہ ہم کسی کلے کو کا فرنیس کیتے ۔" (بیام میٹل بور 10ء مبر 100ء)

## نبوت حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) پرفیصلہ کن مباحثہ کا چیانج مودی مریل صاحب لاہوری بحث ہے کریز کررہ ہیں

غیر میالامین سے درخواست کہ مولوی صاحب کو مناظرہ پرآ مادہ کریں (افعنل تادیاں)

در میں تھر بی کرتا ہوں کریں نے مولوی ابواصلاء صاحب سے کہا تھا کہ عی سنلہ

نیوت عمی مولوی محد علی صاحب سے خود مبا دھ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ان سے خرطیں سے

کریں۔ موسوقول شرائلاجی شری کوئی ننویت آور کھیل کا پہلونہ ہوا ہیں بھی سے ہو جا کی تو جھے

مولوی صاحب سے مبادھ کرنے عمل کوئی عذر تیں۔ او ان بھا واللہ۔ مبادھ کی نوشی اگر ایک

جماعت تک بی کی آ واز کا پہنچا ہوتا اس می چھے عذری کہا ہوسکا ہے۔ عذری ای صورت میں ہوتا

ہوا عت تک بی کی آ واز کا پہنچا ہوتا اس می چھے عذری کہا ہوسکا ہے۔ اوالمام ۔ فاکساد مرز انحووا ہے

ہوب مبادہ کو کھیل و قداد کا وربی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اوالمام ۔ فاکساد مرز انحووا ہے

ترقی تھی کہ دارے معمون الموادی محمل صاحب کا بھی منظم و منظور استوری اشاد کی اس اندے کی کھی دیجت نہ کریں ہے جس سے مفعلہ کن مناظر والے دیکھیا تھا۔

" ہم مگرا کیا سرجہ یا والی لیندا علان کرتے ہیں کہ اگر سولوی محد کی صاحب اوران کے ساتھیوں کی گئی صاحب اوران کے ساتھیوں میں جرائت ہے قا آئی معظمت کی سوجود (مرز ا قاد یاتی کی نبوستان کے ہارہ میں تم مری اور تقریبی کی نبوستان کے اور تقریبی کی سوجہ میں اور تقریبی کی سوجہ کا استعمال جائے ہیں ہے جو اور ساتھی سوجہ کی استعمال جائے میں کا مرسم سیسیان نے " فادیاتی میں کی معلود " کے متوان کے ماتھ نے ایک میں کا در معرف و باتی کی تاریخ منظود " کے متوان کے ماتھ کے ایک میں کا در معرف و باتی کی تاریخ منظود " کے متوان کے ماتھ کے اور تقریبی کا در معرف و باتی کی تاریخ کی بارد کا مقرف والی شرکھا در

یہ کہ غیر مہاہیمن کی طرف ہے بھٹ کرنے والے جناب مولوی محد کلی صاحب ہوں ہے۔ اود چھاعت احربہ قادیان کی طرف ہے سیدنا حضرت امیر الموشین خلیف آئے الگانی (مرزامحود ) کو پیش کیااودکھیا:'' اپنے خلیفہ صاحب کوائں مہاحث کے لئے تیاد کریں ۔ مضرت مواد نامح ملی صاحب بروقت اس کے لئے تیار ہیں ۔''مح یاموضوع بحث تیوے مضرت تیج موجود (مرزا قادیانی) کوشلیم کرنیا۔

جائنت میکرتری صاحب کے جواب عی آئی نے اٹھنٹل سے اماکٹو ہو 194 اوا عی اٹھنٹل سے اماکٹو ہو 194 اوا عی رستگیم کرتے ہوئے کے بہر حال مناظرہ فیصلہ کن ہوگا۔ خواہ قریقین کی طرف سے حضرت امیر دائم شین خلیفت اُسے انگائی (مرز بھور) اور جائب مولوی تھے تلی صاحب مناظر ہوں۔ یا ان کے شمائند ہے۔ ان قوم ان الحق مناظر ہوں۔ یا ان کے مسلے ۔ اوا دوم رو ان الحق مناظر ہوں ہے آئی ۔ اس پر مولوی تھے تلی صاحب نے انہوا مسلے ۔ اور فوم کی میں مائٹوں کی شرط کو چھوڑ کے ہوئے فر ایا ان مرف یہ جاہتا ہوں کہ وہ فود الحق منالہ کا مرف یہ جاہتا ہوں کہ وہ فود الحق ورداری کو مقال کر انہوں کہ وہ فود الحق ورداری کو دراری کے ہوئے قدم انھا کی ۔ ا

نعی موضوع کے متعلق جناب مولوی محملی صاحب نے ای مقالہ بھر ایکھا:

"سادی بحدی نہوت تو دو جھوں میں مطے ہو جاتی ہے۔ اگر معزب کی موجود نے دور سے سلمان ہیں۔ دور کا فرخیں بلکہ سلمان ہیں۔ دور کر ہے مار کر اسلمان ہیں۔ اور اگر آپ کو خدا کہ میں اسلمان ہیں تھا۔ اور اگر آپ کو خدا کا میں اسلمان ہیں تو ایک ہیں ہے اور اگر آپ کے اور اگر آپ کی سے اور اور اور ہور ک

م کو یا موضوع مناظر و تبوت دھرے گئے موجود (مرزا قاد یا آن) ہو گا۔ جے عل کرنے کے لئے مواد کا محرشی صاحب منکہ کفرواسلام یا جناز دکو چیش کرنا جائے جی ۔

خاکسار نے مولوی مجرعی صاحب کے 11 نومبر والے معمون کا ذکر معترت امیرائی شین(مرزامحود)کی غدمت میں کیا۔اس پرمضور نے قرابان

'' میری طرف سے اعلان کردی کہ بھی خود مولوی جھی صاحب ہے نبوت معزے مسیح مؤود (مرزا قادیانی) کے متعلق بنت کر دل گا۔ انہیں جا ہے کراس کے لئے قریقین سے تی جس مساوی شرد ماکا تصفیر کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا۔ افتاد فائڈ'

چنانچہ بیں نے ''الفضل ۔ الرومبر'' بیں'' سرلوی محد علی صاحب کا پہلنج سناظر و منظور'' کے ہاتھت سیاعلان کرویلاد رساتھ ہی الکھی ہا۔ ''منٹمون بحث سفیترہ اورسلر فریقین ہے۔ بینی نبوت مفرت سیح موجود ( مرزا کاریائی )۔ اس مشمون بین بہلوی بحریکی صاحب چاہے غیراحمہ ہوں کے جناز وکودکیل بنا کیں بیاان سے کفرواسلام کو۔ بدان کامل ہوگا۔''

ان تحریات کو پڑھ کر برطقمند یقین کرے گا کہ اب مرف جگداور وفت اور طریق مناظرہ ایک معمولی باقوں کا تصفیہ علی باتی ہے جو با سانی ، وسکتا ہے۔ چنانچ اس لئے جس نے مولوی صاحب سے درخواست کی تھی کہ بہت جلدا پی طرف سے دو نمائند سے مقرر فرما اس ج صفرت امیر المؤمنین خلیلہ اُسی (سرزامحود) کے تجویز فرمودہ دونمائندوں سے ل کرفوران اسور کا تعفیر کرلیں اور تاریخ سناظرہ کا اعلان کردیں۔

قاركين كرام : آب يقيناً جران ده ما كي حك جب آب كومعلوم بوكا كرسيدة حضرت ابرالومنين (مرز المحود) كم مندوجه إلا اعلان سعد بناب مولوي تمري ما حب كي تمام تعلیع ں پر بچا گریزی اورون کی سارمی شیخیال کرکری ہوگئیں اورانہوں نے جود طیرہ خشیار کیا ہے وہ 🕏 🥏 ان کے شایان ندتھا۔ میر ۔ پینزہ یک دینا کا کوئی معقول پیندہ نسان مولوی میا حب کے اناز وجواب کو بنظر استحمال نہیں و کھوسکار بھائے معقولیت سے بحث کرنے کے آپ کے رجب تہم ی اختیار کر لی ہے۔ ٹالٹوں کی شرط کے متعلق جناب کا تازہ ارشاد ما حظر کر مائے۔ لکھتے جُين الشيش خوشي ہے بارہ كى بجائے آئون فن آ دكیا تجو بز كرتا ہوں اور جارغيراز جماعت آ دميون کوٹرک کردیتا ہوں۔" ( پیغام ملے۔ ۵ اردمبر ) اور اس تجویز کا فائدہ بحث ہے ٹریز کرنے کی بجائے ہوں بیان فر ایا ہے "اس سے کم ہے کم بیمعلوم ہوجائے کا کرتر یا کسی فراق کے ولاگ اس قدر کڑورٹوئیں کے خودان کی اپنی معاصت کا کوئی فردھی ان سے علمتن نیس ہوسکا۔ اس لوظ ہے على مجمتا بول كرية ويزم باحث كم ساتحة بايت خرورك ب-" الموس كرموادكا صاحب ايمر ا ہے ہوکر اورایک تروہ کے "امیر" کہلا کرامی کچی بات کتنے نے ٹیم جمیکتے اورانیوں ذرا خیال خمیں آ با کہ جس جویز کے متعلق وہ خود ککھ بچھے ہیں: '' عمل اس شرط کو بھی جس کا ذکر ابتدا عمل کیا ہے میں ان مدال سے الم ملے۔ 14 فوہر ) بال جس تجویز کے متعلق و، فودائے تلم سے تحریر کر یکے جیں۔'' یہ خیال کر کے کہ شاید اس طرح نتح وقلست کا خیاں حاک ہوجا تا ہوا کی او کے قریب بواجی نے خوداس شرط کو تک کرے بیددخواست کی تھی کدد ہے تی شرا ادا آپ ایک جكه بيع موكرايك دوسر بديكا واتون كوشش اور يحرد وتحريري ابك مكه شائع بوبيا كمين تاكدونون جمامتیں فریقین کے دلائل کا سوہز نے کرشیں ادر مسلمان پبلک کے لئے بھی سی سی سی تھے۔ بروسیخے کی

راه لكل آئے۔" (پيام ملخ الدمير)

آج حضرت ابر المؤسنين ( مرز الحود ) تے اعلان کے بعد پھرائ تجویز کو پہلے ہے ہی یہویڈی شکل میں چین کرتے ہیں۔ اگر مولوی صاحب آجی معلمت کے ماتحت اتن موٹی بات بھی نہ سمجھنا چاہیں تو کیاد میکر تمام غیر مبالع دوستوں کے متعلق تھی جمیں بھیا خیال کر فیما جا ہے۔ بھا تھا خداد افضاف ہے کام لو۔

ہم نہایت واضح الفاظ میں کہنا چاہئے ہیں کہ مولوی صاحب کی اب بدیاز و خروری تجویز غیرا جو ہوں کو تالت بنانے ہے جی بوڑ ہے۔ اور یقینا بدمولوی صاحب کی الرف ہے گریز کی راہ ہے۔ اگر ان کو جو اُت ہے قوائی تحریری اور تقریری مباحث کے لئے قدم اٹھا تھی۔ تجریری جھیپ کر چرفنس کے ہاتھوں شی تی جا کیں گی۔ اور چرفنس با سائی فیصلہ کر سکے گا۔ اس وقت متر و کرتر غا کو خروری قرار و بنا تھیں ایک سفالط دی کی کوشش ہے۔ جس کا شکارشا بدو یا جرکا کوئی محقود نے کر سکے رکیا ہم ان لوگوں سے جو غیر مہاجین میں سے افساف کا دموی کیا کرتے ہیں اقبل کر سکتے ہیں کہ دو اپنے جناب جریذ کے نیٹ صاحب کو اس تم کے تکون کا مبادا لینے کی بجائے

ميدان جمت عن آئے برآ مادہ كريں۔

معنوات؛ آپ پڑھ آپ کے ایس کر معنون مناظرہ نیوت حفرت کے موجود (مرزا اور یا کی معنوات کا موجود (مرزا اور یا کی اسلم قریقیں ہے۔ اور نیم مہاجین اس کے عابت کرنے کے دی جو اور امرزا اور ایش ہے۔ اور انیمی کی جو ت کے مشکر ہوں گے۔ اور انیمی کی جو ت کے مشکر ہوں گے۔ اور انیمی کی جو ت کے مشکر ہوں گے۔ اور انیمی کی جو ت کے تاب استاد کر اور انیمی کریں۔ جا بیس افر جا ان کا سند کے لیس معنوات کی جو بنازہ کا سند کے لیس معنوات امر المؤسمین (مرزا جمود) اپنے دلائل تک سے کیسا تھ مولوی جو تی صاحب کے جرامتر انیمی میر جست اور جرولیل کا ہورا ہوراابطالی قربا کی گے۔ لیکن آپ کی جیرت کی معدند ہے کی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اب مولوی تجریحی صاحب نوت معنوات کی موجود (مرزا تادیاتی) ہے گئے۔ گئے کہ نے بی اور خطوں بھائوں سے اس امسوئی جرے کو المانا جا ہے جیں۔ چین کی بین کرنے ہے جین اور خطوں بھائوں سے اس امسوئی جرے کو تالیا جا ہے جیں۔

(۱) افسوی میان صاحب نے تعیفر کے سند کو بچوز دیا جو کہ اسل جن ہے۔"
(۱) محقیرا فقاف کی اصل ہے اور سند نوت اس کی فرع۔" (۲) اول فرجن کی مسلسین کے بور اس کے برائے۔"
را ہوئی جائے ہے۔ سند تحقیفرکو اول ایا جائے اور سند نبوت کو اس کے بعد۔" (۴) "ان کے زو کیک
وہ لوگ جو معرف کے جو جو کی جہت جی شال جیس کا فراور وائر واسام ہے خاری جی ہی اس قو چر بچی
تو اس ما بالنزائ ہے۔ اس کو ترک کرنے کا کیا مطلب؟ (۵)" جب تک جناب میاں صاحب
ای تقلم ہے صاف اس بات کا اعلان ندکری کی کہ وہ ان دوسوالوں پر جو بہاں تھے جی جو کرنے ہے۔
کو تیاد جی اس وقت تک کو کی شرائد کرنے کے کوئی فائدہ جیس۔" (بینا میں۔ اس اور جو اور اس کا مطلب کا ظرین کرام! جناب مولوی محق می صاحب ایم۔اے کی ان بائی فقرات کا مطلب

نہایت واسم ہے۔ (الف) آئے بجوزہ مورت می معزت فلیلہ آئے النائی (مرزامحود) کے ساتھ ہوت معزت مسمح موجود (مرزا قادیاتی) کے متعلق فیصلہ کن جٹ کرنے کے لئے ہوگز تیارٹیمی۔ اور نہ ہی ہولوی صاحب کو بجود کرنے پر دخامند۔ اس کے متعلق ہم کیا کرسکتے ہیں۔ ہمیں مولوی صاحب کو بجود کرنے کا کوئی تی تیمی۔ ہاں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی جزائت کر کے ان سے رہے و سے قربتر ہوگا کے قرض کرو" قادیاتی "جھول آپ کے "مجھوراسلیمین" پر بجٹ کرنے سے تی ججائے ہیں تو آپ نبوت معزت کی موجود کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ میں بھوائر دو مضاحین کے موجود (مرزا قادیاتی) پر موٹ کرنے سے تی ججائے ہیں تو آپ نبوت معزت کی مبادية تيس موتا أو ايك على الل واكرة ب في اب مناظره تدكي فو عاد يالي المنشرة و حضرت كسي موجود (مرزا كادباني) ير بحث كالمليج و يركز بهادا باعظ بندكر ديا كرين مے ۔ کیاکوئی غیرمیانع بھائی موادی صاحب کریہ معمولیا کا بات سمجدا تھیں ہے؟ سولوی ساحب کتے ہیں۔ "ستلے تلفیر کو اول لیا جائے مور متلے توت کوان کے جعد " کیونکہ جماعت احمد بیکا پیعقیدہ ہے کہ جوحضرت میچ موعود ( مرزا قادیانی ) کونہ اپنے

ووسلمان میں ۔ آگر مدیات ورست ہے تو کیا دنیا کا کوئی وانا انسان کیدسکا ہے کہ سند محفر کو بیلے لیا ہائے ، کو نکه معقول ملریق بی ہے کہ بیلے امل کی محقیق ہوتی ہے بعدازاں قرع کی۔ اگر ہم مشرین معنزے مسیح موجود (مرزا قادیانی) کواس لئے کافر سکیتے جیں کروہ خدا کےایک نبی محمکر جیں۔ تو بیعتبیرہ نو حضور (سرزا خادیانی) کی تبدت يعتفر كرب الرحفزت كي موجود (مرزاة دياني) كي نبوت ابت اوجائة ا اس سے تابت شدہ تمام نمائ کو میں تسلیم کرنا یا ہے گا۔ اس بھرمال موادی صاحب کا " ميلي اور بعد" كا مطالبه مراسر فعظ اور ناواجب بيد كيا مولوي ساحب اسية ال مطالبه كما تير معقوليت يرفظرنا في فرما كب ميج؟

(5)

(0)

سم بهاد كي سيفروات بي - " تحفيرا فتلاف كالعل بادرمتك بوسداس كي فرع" بعلا كونى ال سے او يہ كھي كو تھي مك كونى اور يون ؟ يدمراسر ملط سے كو تكيفرا حلاف كى امن سے ایک بیا کہنا رہ سند بائے والوں کومعوم ہے مولوی محرفی ما دب کے مركز سلسلہ سے منتبع ہونے كاباعث بدمساك تبيں۔ بلكہ خلافت اور انجس وفيرہ مسائل جن را گرمووی معاحب کوجرائت ہے و خام مدراتین اس بارہ علی بھی جی کوتا ے کدوا 'اسباب انتقاف' برخود بااینے کی ٹمائندہ کے ذریعہ جمعے سے تحریری وتقریری بحث كرليس . كيا اشكاف كي المل وجود وجهيان والياس يرجرأت كريك جيره؟ اقسیل مولوق صاحب نے سراسر غلط بیائی سے کام نے کر کھے ویا کہ معترت امیرالؤمنین (مرزامحود ) نے تکثیر کے مشلہ پر ہمنے کو چیوز دیا ہے۔ مالانکہ ہم " الغضل الرومبر" عن ساف هور برلكويك جي كه مونوي محد عل ساحب وإب غير احمد یوں کے جناز وکودلیل بنا کمی باان کے تفروا سلام کو۔ بیان کاحق ہوگا۔''

پس ہم اس سندکوچیوز نمیں رہے۔ ملک جیسا کدآ ہے نے پیغام مسلح (19 رُومبر ) میں ا ہے تبوت جھزے سے موقود ( مرزا قامیالی ) کے خلاف ابھورا یک ولیل پیش کیا ہے۔ ہم بھی آ پ کو پودائن دیتے ہیں کداس دلیل کو چورے ذور کے ساتھ نبوت معرت میں سوجود (مرزا قاویانی) کے مسئلہ میں ہوائی درائی ہے ا مسئلہ میں بیش کر لیس ۔ باہی ہمیآ ہے کا تحض اتہام کی راہ ہے بعض نادان غیراجو بیل کوفرش کرنے کے کوئشش کرنا آ ہے کے متاسب شقاء اگر آ ہے نبوت معرف کی موجود (مرزا قادیانی) کی تنی کرسکیس تو یقینا کلروا سلام کا سئلہ فود ہو وال ہو جاتا ہے ہیں آ ہے نبوت معرف میں موجود (مرزا قادیانی) میں تاریانی ) پر بحث کرنے ہے کہ لی گھراتے ہیں۔

آن بائیس سال کے بعد موادی محریل صاحب نے تبوت صفرت کے موجود (سرزا قادیاتی) پر بحث سے بہتے کے لئے جوؤر بدا تقیار قربال ہے وہ تحق سفا انداور سرائس باطل ورجیہ ہے آپ سنلے تحفیر کو اجس الاور سنلے نبوت کواس کی افرج استحفیر کو ہے ہیں۔ آپ سنلے تحفیر کو الاہم کی چاری ہے کہ بیر تقیدہ نبوت معترت میج موجود (سرزا قادیاتی) پر بحث ندکر فی پڑے۔ طالا کے کی جاری ہے کہ بیر تقیدہ نبوت معترت میج موجود (سرزا قادیاتی) پر بحث ندکر فی پڑے۔ طالا کے کی جاری ہو مولوی جھ علی صاحب اسے اتھے سے تحریر فراعے ہیں۔

(۱) "ہمارے درمیان جو اختاد ف مسائل ہے اس کی اصل بڑ سکار نبوت ہے۔ اگر ہمارے احباب صفی الشائعالی کے سامنے جواب دی اور سلسلہ کی خیرخوا ہی کو مذاظر رکھ کراس کا فیصلہ کرنا جاہیں تو اس کی راہ نہایت آسان ہے۔"

(۳) " مجرا کا سئل نوت رکیفیرالی قبل کیمی بنیاد ہے۔" (بلدہ فی اوسلام باچیرا)

(۳) "منس الله تعالى كالم كما كركيتا بول كريش سلسان حديث في في ول ين سياده و كمتا المسلسان حديث المتعالى المتعا

(تریکن ۱۹۱۲ ویس)

(۵) میں ٹم کوخدا کی شم دے کرکھتا ہوں کہ ڈسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کراوا ور ہے۔ تک وہ فیصلہ تدہوج سے دوہ مرے معاطات کو انٹوی دکھو۔ اصل ہز ہمارے اختیا اُف کی امر نے معرب مسیم موجود (مرزا قاد بالی) کی شم نبوت کا مسکلہ ہے۔''

( تریکست ۱۹۱۵ وس)

معزز قاد کیں! آپ نے ملاحظہ قربایا کہ مولوی محرفی صاحب کے تاز دارشادات اور پہلے بیانات میں مرتع تناقش ہے۔ یہ کول ؟ ہمیں اس سے بحث میں۔ فیرم بیعین اس محمل کے سلجھاتے رہیں۔ ہمارا مطالبہ توریب کے مولوی صاحب کی طرق تبوت معنوت سے سواود (سرز ا قادیاتی) برجے کرنے کے لئے تیارہ وجا کیں۔

بالاً ترجی فکر کیلے طور پراطان کرنا ہول کہ میدنا حضرت امیرالمؤمنین ( مرز امحود ) نے مجھے فرما یا ہے:

'' بیری طرف سے اعلان کردیں کہ بی تو مولوی تی بھی صاحب ہے ہوت معزت مسیح موجود (مرز اقادیال) کے متعلق بحث کردن گا۔ انہیں جائے کہ س کے نئے فریقین کے ان بھی مسادی شروط کا تصفیہ کر لیس بحث بھی خود کردن گا۔ انتا داخذ'

"علی تم کو خدا کی تم : مے کرکہتا ہوں کہ آؤ،سب سے میلے ایک بات کا فیصلہ کراہ۔ اور جب تک وہ فیصلہ ند ہو جائے دوسر مے معاملات کو ملتز کی رکھو۔اصل جز سارے انتقلاف کی صرف معرت سیج موجود (مرز القادیان) کی آئے نبوت کا سنلے ۔"

خا كسارا بوالعطاء جالتدهري-١٩١٨ وتمبر - (النسل قاديان ١٩١٠م تمبر٢٠ ١٩١٠)

# فيصله كن مباحثة كي دعوت كا قادياني جواب

جناب مرز ابشرالدین محموداحمرصاحب قادیانی سے کیک درومنداندورخواست (یفات سامیر)

تحرم معظم بناب میں ان حب السفام علیم وزندہ انٹرو برکا ہڈ کر شیز ایک ماہ کے اندرچونی کی سے دور فعد آپ کو ان دو سائل پر جنٹ کے لئے خاصب آپاجن پر ہم دوفر بق سے اندرچونی کی صدی سے اختیاف چلاآ تا ہے ۔ میں ایک کوشریشین آ ومی ہوں جھے مہاشات کا شق ٹیس ۔ بکسا پی جماعت کو بھی زیادہ مہشات جی بڑائے ہے دو کتا مول ۔ جھیج جس بات نے آپ کو خطاب کرنے پڑا مادہ کیا وہ اسرف ای تقدر ہے کہ اس دخت جو آپھے ہم دونوں قرمین کی طاقت یا بھی مباشات ہے ضائع جودی ہے دہ کسی ہم ترمعرف پر سکھے۔ جھے اس بات کی خوتی ہے کہ آپ نے اس کی طرف اس قدر توجہ فرمائی کردد اختیاتی مسائل ہے ایک سنگ پر بھٹ کی آ مادگی ظاہر کی ۔لیکن اس بات کا انسوں ہے کہ آ پ کی طرف ہے جو سولونیا صاحب کھود ہے تیں انہوں نے اسے ابھی ہے فع وفشت کا سوال بنا لیائے ۔حالہ تک اصلی فرض ہے ہے کہ اختلافی سنائل پرآ پ کے وائل میری بھاعت کے سامنے آ جا کہ والحقائی سائل جی سنائک آ پ کی جماعت کے سامنے آ جا کی رکھن تھے رکھنٹیں آ تا کہ والحقائی سائل جی سنائک بات کو انھی طرح جانے ہیں کہ عقائم کے کا ظاہر جماعت قادیاتی اور جماعت انہور جل ہے آ

() ۔ اہم لوگ ہر کیے کلہ کو کومسلمان تکھتے ہیں۔اس کئے جوکلہ کو عفرت کیے موجود کے وع سے کہنیں بائے آئیس کی مسلمان تکھتے ہیں۔آ پ کے نز دیکہ ترام کلہ کو یوعشرے کئے موجود کی بیعت ہیں واٹل ٹیس ہوئے کوائیوں نے معفرت کی موجود کا نام مہی نہ سناہ دکا فراہ دواز واسلام سے نیازی ہیں۔

(۲) نارے زو کیے تھڑے موج و (مرز و قاریانی) نے کھی وادی ٹیوٹ ٹیوٹ ٹیوٹ کیا۔ بکد اپٹی خرف وجی تیوٹ مشوب کرنے کو نپ ناویرافتر امترار دیار ہیں جازے طور پر یا افوی معند کے فائل سے اپنے نئے غفائی استعمال کیار آپ مطرت مسم موجود (مرز ا تادیانی) کومٹ ٹیوٹ ساتے ہیں؟

اب آپ اس دوسرے جمعے کو آبول کر کے اس بعث کرنے کے بنے تیار ہیں۔ کیسی محت اول پر بخت کرنے سے افکار کرد ہے ہیں۔ (پینا پیسلج ابور یہ دوہم (معاوار)

#### جناب مولوی محم علی صاحب لا ہوری سے ضعاکے نام پر اجیل (افعنل - قادیان)

جناب مولوی صاحب! آپ کا ٹریکٹ 'ایک در متدان رٹواست' اور' پیغام ملے'' اگارد کمبر کا مقال افتتا عبداس دفت میرے زرِ نظر ہے۔ جہ عت اتھ رہے کئے نہایت نوش کا مقام دوما ''کر آپ از روے دیانت والعماف سنگہ نبوت معزت مسلح سوجود (مرز، قاد بالی) پر سید ہ امیر اموسیمن معزے منظیمت شکتے الٹائی (مرزا محود) کے ساتھ تح بری تقریری با بر دولتم من ظرو کے کے مستعد ہوجہ تے ادواس طرح جول آپ کے'' سنڈ کفر داسان مودس ہوجا تا ایس نیسیمن افسوس کہ آپ نے اس رکسی رنگ میں آ دوگی کا ظہر وثیری فرویا۔ جناب اورا فی بارسا حب بینا مسلم کے ا خلا بیانات کی مفعل تروید یا دو بھیرا خیاد الفعنل کرنے سے ویشتر جی چھرا کیے۔ مرتبہ آپ سے اس خدا کے نام پر ما ہزاند دو تواست کرتا ہوں۔ جس کے ساسنے ہم سب کومرنے کے جد عاضرہ ونا ہے کہ آپ اپنے مندرجہ ڈیل الفاظ کو دفظر رکھے ہوئے حضرت کیا موجود (مرز) قاد باقی) کے مشفر کن و باروجی جلد فیصلہ کن مناظرہ کر لیں۔ آپ کو حضرت کیا موجود (مرز) قاد باقی) کے مشفر کن و کفریان کو مسلمان کینے کا فیادہ لگر ہے۔ برنست اس کے کہ خدا کے مقدل کیا موجود (مرز) قاد بانی) کی شان کواصل دیگہ جس طاہر کیا جائے۔'' (المنسل قادیان اس موجود (مرز)

#### جناب فلیفه صاحب قادیان سے خدا کے نام پرائیل (پیغائشے۔ ۱۶۹۷)

فیصلہ کن مباحث کے حقیق اماد کا دو قاد بانی معزات کے درمیان جوسعا ملہ جل رہا
ہے قار کین کرام اس کے حقیق تمام دا قعات سے پوری طرح افر جیں بشرور کا ۱۹۳۵ء میں اداری استان کے سرکردہ امواب نے تہا ہے۔ خلوص سے قاد بانی اکا برکود گوت دی کرسٹلہ تحقیر اور مسئلہ بہرت کے سرکردہ امواب نے نہا ہے۔ خلوص سے قاد بانی اکا برکود گوت دی کرسٹلہ تحقیر اور مسئلہ کے درمیان کر موجود اور سادی شراف کے کے درمیان کر میں سیامت و بائے اور اس کے لئے ہم نے نہا ہاں معقول اور سادی شراک کو بیش میں اور اختیار کی سیامت معقول اور سادی شراک کو بیش میں اور کی میں اور مولوی افتد انہ ساحب قعر مولوی کو ایس ما حب کی آئیلہ کو برکا مہارا کے کر کچو ترکت کی اور مولوی افتد انہ ساحب قعر مولوی کو ایس ما حب کی آئیلہ کو برکا مہارا کے کر کچو ترکت کی اور مولوی افتد انہ ساحب قعر اور کے الفیشل کی مسئون کی اور مولوی افتد انہ ساحب قعر اور کہ تا ہو گا تو برائی ہو والد کے بعد جناب فلیفر ما خب نے بچورا مسئلہ ہوت پر بحث کے لئے آئا دی گیا ہو برائی ہو برائی ہوں میں اور معزرت امیر (حریقی) نے برناب فلیفر میا حب کو خاس کر کے تعیا کی:

'' عقائد کے لحاظ ہے جماعت قادیا ٹی اور جماعت یا دود جس یا آپ ش اور جھ جس دو پاتوں برا نشاف موجودہے۔

(1) مم لوگ برایک گفر کوکومسلمان کھنے ہیں۔اس لئے جوکلہ کو معزت کی موجود (سردا قادیاتی) کے دعوے کوئیس مانے اُٹیس کی مسلمان کھنے ہیں۔ آپ کے زویک تمام کلہ کم جو معزمت کی موجود (سرزاق دیاتی) کی بیعت بیں واکل ٹیس بھرے کو خیراں نے حضرت می موجود (مرزا قادیانی) کانام بھی نے بناہوکا فرادر دائر داسلام سے خادی ہیں۔
مار سے زور کیل حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) نے بھی وجوئی نوت نیش کیا۔ ملکہ
ا پی اطرف وجوئی نوت سنسوب کرنے کواپنے او پرافتر ارد دے ہاں مجاز کے طور پریا
لفوی معنی کے لی ظرے اپنے لئے لفظ نی استعمال کیا۔ آپ حضرت کے موجود کو مدگی
تبوت مانے ہیں۔'' (پیغام سمالا اور سے جنوری ۱۹۲۷ء)

جناب مولوی محموعلی صاحب سے فیصلہ کن مناظرہ کب اور کس طرح ہوگا؟ (الفعل قادیان)

جناب مولوی محم<sup>و</sup> ملی صاحب کا خطاب جماعت احمد ریہ

" جمی تم کوخدا کی تسموے کر کہتا ہوں کہ آؤسب سے پہلے ایک بات کا فیملہ کراداور جب تک وہ فیملہ ندی جائے ، دوسرے معاطات کو التی کی دکھو۔ امل جزاجا دے انڈیاف کی مرف حضرت سیج سوجود (مرزا قادیانی) کی قسم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ جن آیک حد تک ہم جن انقاق بھی ہے ادراس انقاق کے ساتھ کھوا خلاف بھی ہے۔ جس قدر ساکی انتظائی ہم ہردوفریق جس جی دوای افتظاف مسئلہ نبوت سے چیدا ہوتے ہیں۔"

( فريكت البوت كالديما ساور يزافي ليوت شرافرق رمن : )

سيدنا حضرت اميرالمؤمنين إبام جماعت احمد بيكاعلان

" على في مولوى الوالعطاء صاحب المهافقا كدي مسئلة نبوت على مولوى تحريط المساحة على مداوى الوالعطاء صاحب المساحة المستحد على مسئلة نبوت على مولوى تحريط المساحة حداد المستحد ال

کیا ہل پیغام شرافت اورمعقولیت ہے شرا نظ طے نہ کریں گئے؟ (النشل ڈریان) میں میں اورش میں میں کہتے دیری میں زیری میں میں میں ا

سنِد نا امیر المؤسنین معزے خلیفہ اسمج (سرز الحمود) نے خاکسار کو ارشاد فر بلیا تھ ک

'' بناب مولوی محرطی صاحب سے ہوت بھٹرت کے موقوہ (م زا قاد یانی) پرمباحث تو میں ٹود کروں گا۔ افضاد انتد آپ ان سے شرطیں ہے کر ہیں۔'' کو یاحضور نے معنول اور صادی شروط کے تعلیہ کے لئے نہ کسارکو شروقر بایار کر بہ تا ہولو کو محرطی صاحب نے اس مرط کو تشکر کرنے کی بجائے طویل تر بنا دیا ہے۔ اور مجود آئیمیں مجمع مضمون نکھنے پڑے۔ لیکن اشتہاد'' بناب مولوی محرطی صاحب سے خدا کے نام پرا جیل' نمایت مختصر اور فیصلہ کی تھا۔ اسے پڑھ کر جناب ایڈ بٹر صاحب بیغام نے ایک سلسلہ دشتام مرشی تر رائی کے بعد کھی ہے '

فیصله کن مباحثہ ہے جناب خلیفہ قادیان کا افسوسناک گریز ( بیغہ سلمہ ۱۱۶۸)

جناب خليفه صاحب كي بيحل وتعجب أنكيز خاموتي

افسوس جناب طلیفہ قادیان ہماری جماعت کی تخلصانہ دموت کے جواب میں بدستور فیصلہ کن مباحث ہے کر بزخر مارہ ہے ہیں اور موادی انتدون صاحب صرف اچی ہو بل نو یک کی عادت کو پورا کررہے جی۔ جذب طلیفہ صاحب بہت کچونکو سکتے یا کہدیکتے ہیں۔ لیکن ودلفظائل کے متعلق لکھنا یا بولنا بہندئیں کرتے کہ آیا دہ ساتھ کردؤسسان فوں کی پھیم سے متعلق کوئی دیل چیش

### زىرتىجويز مناظر و كے متعلق ایک مفید تجویز (النشل قامان)

احباب کو معوم ہے کرسید : حفزت اجرائما منین ضیفۃ اکسی الگانی (سرز محود) نے بغس نفیس جہ سرمودی محدثی صاحب ہے بوت معنوت سی موقود (مرزا کاریائی) پر فیصند کن من تعروکر نے کا طال نڈرالیا ہے۔ محرم دنوی صرحب وران کے ساتھیوں کی هرف ہے اس مسئلہ پر محت میں رفندا تھانزی ہورتی ہے۔ ای ساسلہ میں امار ہے دوست مولوی می الدین صاحب احد نے جرود سے حضرت امیر انکومٹین (مرزامجود) کی خدمت میں تعمال ہے:

 وہ اس احتمان کے لئے آبادہ ہوں۔ ادر انڈ تعالی کی تعرب جارے شاف عال ہو۔ صداقت احمد سے کا نورد تیاش میلے۔ آسان '

بلاشر جناب مولوی کے الدین صاحب کی ہے تجویز بہت مناسب ہے۔ کیا جناب مولوی تحریل صاحب ایم اے اس پر بھی تورفر ما تیں ہے؟ (انعقل عادیان - مذروری ۱۳۳۹ء)

#### نبوت حضرت مسيح موعود ( مرزا قاد بانی ) پر فيصله کن مناظره (انتقل قاديان ١٥٠ مروري ١٩٣٧م)

مقام فوقی ہے کہ اہل پیغام کی طرف ہے نالٹوں کی فرسودہ تجویز کو وہ ٹیس لے لیا گیا ہے۔ چنا تجے روز نامہ ' الفشنل' کی اشا عمت کا رجنوری کا 19ء میں شائع شدہ منصل سنمون ور بارہ منا تحرہ کا جو جواب جناب اٹے یئر ساحب' پیغام سل' نے تھا ہے۔ اس میں مولوی بحد تل مساحب کی اس تجویز پر جوارے معقول اعتراضات کے جواب میں کا الل سکت اعتمار کیا گیا ہے بلکہ بقا ہراب قریبا مکان بھی باتی تیں کہ جس طرح جناب مولوی صاحب نے ایک مرتباس تجویز کو والی لے کرود بارہ ای کی آ فرائع افرو کا کردی تھی۔ پر کھی اس نامعقول مطالبہ کو بیش کردیا جائے گار کو تک ایڈینر میا حب' بیغام' نے صاف کھودیا ہے:

'' کوئی ایسانج نیس جوستله نوت پر بحث من کر فیملہ وے دے اور لوگ اس کے فیملہ کوشلیم کر لیس سننے والول کو فووفر بھین کے دائوں کا سواز نہ کر کے دائے قائم کرتی ہے کہ دائوں جماعتوں کے درمیان جواضاً وقات جی ان میں دائتی پرکون ہے درخطی پرکون ہے۔

(النعشل قاديان جفروري ١٣٦٠ فروري ١٩٣٧م)

## جناب خلیفه قادیان سے مباحثہ کے متعلق فیصلہ کن گذارش . (پیام طلب الدور)

مونوی اللہ و د صاحب نے فیصلہ کن بحث کے متعلق مغمون شائع کیا ہے۔ جس کی ابتداء علی خالتوں والی شرط ہے ہوئی ہے۔ قادیا لی دوست خالتوں والی شرط ہے اس فذر تکم رائے میں کہ جونمی اس کا اگر آیا۔ بس ہوش وخرد کے طوعے آز سمے مرکف شد منصون تھی ' بیخا مسلے' نے استالائوں والی شرط کا ذکر نہ کیا۔ کیونک یہ بات پہلے متعدد بار و ہرائی جا چکل تھی۔ تحراس کی عدم موجود کی سے مولوی سا حب کی جان می جان آگے۔ کہ اور کھو ہم قریبط تی کہتے تھے بہتر ط بے معنی ہے۔ انگران کو بدخیال دے کرہ ان کی بیشر ط بست و قائم ہے۔ ولوی سا حب کو یا وہ خش میں ہوئے گئے میں ہوسکا کہ جس کے فیصلہ کو بیتین شلم کو لئے تہیں ہوسکا کہ جس کے فیصلہ کو بیتین شلم کو لیتین شلم کو لیس کے بیتا میں ہوسکا کہ جس کے فیصلہ کو بیتین شلم کر لیس ۔ بدا کی شرط کو جھوڑ و یا ہے۔ ہم نے مجھی کی میں گئے ہوئے کہ ان اللہ کے فیصلہ ہے اور کی اس میں کا شرط کی میں اور کی میں اور کا بھوٹ و یا ہے۔ اللہ کی فیصل کے فیصلہ ہے اور کئی ہوئے ہوئے کہ کوئی کر سکتا۔ ہم جامثوں کی شرط پر کئی ہے جار کی ہوئے ہوئے کہ کوئی افریق ان روقہ روز بروست و اوال رکھتا ہے کہ دوسرے فریق کی فرط پر کئی ہے کہ دوسرے فریق کے امباب کو می ظلمی ہے نکال کر اپنا ہم خول بنا لین ہے۔ بینی اگر جار وراست قادیان کے بول سال کر اپنا ہم خول بنا لین ہے۔ بینی اگر جار وراست قادیان کے بول کا گذارہ کو کر اور اور دی گر میار اور کی کھیلے مقائد ہے ہوگر اور ورد گر مسلمانوں کوئی ومدائت کے ہوگر اور دو گر میار اور کی کھیلے مقائد ہے ہوگر اور دو اگر میار اور کی کاموقع می جائے گا۔ اور مقابلاً ایس نے دیاوہ لوگ تھیلیے مقائد ہے ہوگر ہوجا کیں گے۔

مولول القدونة صاحب نے مناظراند ہیں بندی کے طور پر کہا ہے کہ اتھری اب پھر الاثوں وائی شرط پر اصرار کر پر کے گر مولول صاحب ہم نے اسے چھوڑا تی کر ہے۔ بہتر آپ کی ''حسن ختی '' ہے جوامیا مجھور ہے ہیں۔ گرآ ہے ٹالٹوں والی تجویز سے تھراتے کیوں ہیں ایک تن قد کہ ہم کی منافق کو جوآ ہے کی جماعت میں ہے السفقاد کو کا بقین ہے۔ آپ کا احتراض تو ایک تن قد کہ ہم کی منافق کو جوآ ہے کی جماعت میں ہے السفقاد کو ہز کر پن کے۔ اس کا ہوا ہے ہم کا تام بھی شائع جی کہ جس کے متعلق میہ کہ دیا جائے کہ و منافق ہے ہم اسے چھوڈ دیں مجے اور اس کو تام بھی شائع جی کر بی مجے اسرائر اس بات کا اسے ہمائے ٹر فیصلہ آپ ہے میں اور کر لوگ ساتھ چھوڑ جا کیں مجوآ تی کی خاطر آپ فرمصائب کا ساس کرنا پڑتا ہے۔ ہاں قرآ ہے بھری نے کے کہ تاک کو کی کی شرخ قائم ہے۔''

## فیصله کن مناظرہ ہے جماعت قادیان کا گریز (پیغ مسلم۔ لاہور)

سیدنا حضرت امیر ( محرمی لا بودی ) کے فیصلہ کن مناظرہ کے جنانے کے جواب میں جناب ملینجد سا مب قاد بیان کے وکیل مولوی اللہ ونہ صاحب جا اندعری کا مج موجود کے وحویٰ

نبوت پر بحث کے لئے اصرار اور مسئلہ تلغم پر تبادلہ خیالات سے بعندا نکار کی الواقد تھیں انگیز سے ۔ اگر یہ کروری جناب خیف میں سب سے رونما ہوتی تو ہماری جماعت انہیں ایک صفاح معذور مجمعتی ۔ کو نکہ ہم جناب موصوف کے افلاس واکس اور کی علم کو جائے ہیں اور اس تقیقت سے بھی واقف میں کہ میں روسسائل میاں صاحب کے بی اختر ان کر وہ میں اور مید یا معذرے کی موجود کی تحریرات میں ان کی کوئی سندئیں ۔ میکن ایک مرید کا چی طرف سے وکالت کر کے ایسے بیم کو کئی مسئد پر بحث کرنے ہے جہائے کی کوشش کرنا معاملہ کوئے تا مخلوک اور مشتر بناویتا ہے۔

قاد ياني مريدول كا" واجب الاطاعت "بيرے انحراف

سنتی بیالد کوٹا لینے کی کوشش نے ہم نے آکٹر قادیائی دوستوں کو اس مریر تا سف کرتے ہوئے دیکھا ہے کے ڈپٹی عبداللہ آگئم نے قرآن کریم پڑھوڑے اعتراض کئے۔ کاٹی وہ اور زیادہ اعتراض کرتا تو قرآن اور زیادہ ظاہر ہوتا۔ اور معنزے میچ موقود کی زبان مبارک ہے قرآن کریم کے اور زیادہ معارف سننے اور اینے فور اینان کو اور زیادہ تازہ کرنے کی سعادے لمتی ۔ بکہ جعنی قاد یائی دوست تو بہاں تک مبالغہ کیا کرتے ہیں کہ کاش عبداللہ آتھم قر آن کریم کی ایک ایک ایک ہے۔ آبت یہ امتراض کرتا تو س طرح آبت ہمارے باتھوں ہیں معنزت کی موجود کی ان تھے ہوئی تغییر ا بھوتی بھرآ ج بالنی گڑتا ہم کی تفارآ تی ہے کہ ایک شخص جوا سے علم انتقل کے نئے بین الاقوا کی شہرت کا ما لگ ہے ۔ میں ما حب کو حرف دوستلوں کی وجوت دیتا ہے اور مریدا سمام کے واحد تھیکہ دار جرامر عمی وزیرب الله طاعت المام کو اس تنظم پیالے کو پہنے ہے بچائے کے لئے جرحم کے کروفر ریب اور وجل سے کام لے دیے جیں رہا کہ اس کی جرود دوری نہ ہو۔ خاعد جدو ایا اولی الابعد اور میں اردی سے 1918ء)

#### مولوی محم<sup>ع</sup>لی صاحب مناظرہ سے گریز کررہے ہیں (ل<sup>لن</sup>ل-قادیان)

ادرے مضاعین کا مطالعہ کرنے والے معترات جانے ہیں کہ مولوی محرطی صاحب فیصلہ کن مناظرہ سے داو فراد اختیاد کرد ہے ہیں۔ کملی تحریروں کے باوجود کمی ٹالٹوں کی آڑئی جاتی ہے کمی گفر واسلام کو نہتے کا ذریعے مجھا جاتا ہے۔ ہم ایک گذشتہ منعمون میں لکھ نیکے ہیں کہ تفر اسلام کے تعلق بحث کرنے کا حق معرف فیمراحم یوں کو ہے۔ اہل بیغام اس کا بار بارڈ کرکر کے عش اپنی کڑود کی کو جمیانا جائے ہیں۔ یہ حقیقت نہاہے واضح ہے۔ چنانچ آئیس مولوی حافظ کو ہردیں صاحب میں اہل مدیدے کی شہر زیل چنی حال عمل موصول ہوئی ہے:

"جب سے اخبار الفعنل اور بیغ مسلح عمل قادیاتی اور الا ہوری احمہ ہول کے فیصلہ کن مناظرہ کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس وقت ہے ہم نے فریقین کے شائع شدہ بیا ناسہ کا اور کیا۔ آخر ہم می نتیج پر پہنچ ہیں کہ مولوی تحریل سا حب الدہوری اس متاظرہ سے کریز کر مطالعہ کیا۔ آخر ہم می نتیج پر پہنچ ہیں کہ مولوی تحریل سا حب الدہوری اس متاظرہ سے درمیان جو وہے ہیں۔ کو کہ مولوی صاحب سے الن کی اپنی مولوی صاحب سے الن کی اپنی کر درکی متا کہ جم مولوی صاحب سے الن کی اپنی کر درکی متا کہ کی جائے ہیں اور الر والوں الن کی اپنی متا کہ کا جائے ہیں کہ اس متالم ہوت پر براہ اور الر وال مراہے۔ ولوی صاحب کو جائے کہ مسئلہ ہوت پر اور الر والی میا حب کہ والی ہوت ہیں۔ در ایمل مخر واسلام کا مسئلہ ہوت پر اور تا ویا نوی کی کہ درمیان کے درمیان ہوت پر براہ ہور کول کا فریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو اور تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا ہوری تا دیا تھول کو افریکھند ہیں اور شدا کہ جائیں اور وہ لیا کہ اور الر الر الے اس کو تا ہوریکھند ہیں اور شدا کہ جائی سے اس کا انہ ہوری تا کہ دیا کہ کر ہوت کا میں تا کہ جائیں اور تا دیا تھول کو الر دیا ہوری تا کو کر اس کے اس کو تا کہ جائیں اور تا کر اس کے اس کو تا کہ جائی ہور تا کر اس کے اس کو تا کہ جائیں اور تا کر ایک کو تا کہ کو تا کو

بہر جانہ اس مناظرہ کو پلک ہشتیاتی کی تکاہوں ہے دیکے دی ہے۔ امید ہے کہ مولوی محر علی صاحب جلدوز جلد تصغیر شرائط کر سے مسئلہ نبوت پر فیصنہ کن مناظرہ کرنے کے لئے آبادہ ہو جا کیں گے۔ دیے دبایے۔ خادم حافظ کو ہروین سلخ الی حدیث درکے خلع کورداسیور

در مقیقت تمام عقل و بجدر کھنے والے اس بارہ میں وی کیل کے جو عافظ صاحب نے کہا ہے۔ کیا ہم اسیدر کھیں کہ ادارے غیر مبائع دوست اب بھی جناب مولوی تھو تلی میا حب کو آ مادہ کرسکیں کے کہ وہ اپل تحریہ کے مطابق نوست حضرت مسیح موجود ( مرزا قادیانی ) کے متعلق سیدنا حضرت ایر رائوشین خلیانہ آسیج اللائی اید واللہ بھرہ سے فیصلہ کی مناظرہ کریں۔

عًا كسارا يوالعطاء جالندهري. (الفنتل آديان الاماريّ ١٩٣٧))

#### س كاجادوسري هابوك (يفاس الاسر)

سیدنا حضرت محی میں صاحب (لا ہودی) نے ۱۹ دنومر ۱۹۳۱ء کے پیغے مسئی میں امیر جماعیہ قادیان کو فیصلہ کن بحث کے لئے دعوت کے عنوان سے آیک مختصر سا نوٹ شاکع کردایا ۔ جس کے جواب میں جناب خلیفہ صاحب کی خرف سے قریباً آیک باوکٹ کوئی جواب شائع فدہونداس کے بعد حضرت موج ہے ااور مجر ۱۹۳۹ء کے 'مینا میں ''میں مکتوب منوج بخد مت جناب مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب' تکھا۔ جس میں جناب خلیفہ میا حب قادیان کو مسئلہ محفیر سلیمین اور نیوت حضرت میں موجود (مرزا قادیائی ) مرفیصہ کن بحث کرنے کے لئے دوبارہ یادد بائی کرنی ۔ بیکتوب اخبار میں جب چاتھ الدید بار اس میں مضمون نگار نے تکھا کہ جناب خلیفہ منا حب نے ان سے ادر مادان بلور مقال افتاحیہ شائع ہوا۔ اس میں مضمون نگار نے تکھا کہ جناب خلیفہ صاحب نے ان سے ادر شاؤر مایا ہے۔

م میری طرف سے اعلان کردی کری کے عمل خود مولوی تو علی صاحب سے نبوت حضرت مستاج موتود (مرزا قادیاتی) کے متعلق بحث کردل کا۔ انہیں جاہئے کدائل کے لئے فریقین کے تق میں مدادی شروط کا تصفیر کریٹس۔ بحث میں خود کردل گا۔''

اس پر معتری امیر (محرملی لا بودی) نے ۱۵ دومبر ۱۹۳۳ و کے پیغام سلے بھی تحقیز اور نبوت کے سراکس پر فیصلہ کن بحث کے عنوان کے مانخت میں تکھیا:

مر الفضل على جواملان بواسبة اس من معفرت من موجود كى نبوت ير بحث كاذكر ب در مسئلة مخفر كاذكر كوئي نبيس مكن ب كربيس وأروكم يا بور مر تصدف وسب كرجناب ميان صاحب

انہوں نے معفرت کتے موقو د کانا م بھی ٹیپل شناو د کا فرود انٹر واسلام ہے خارج ہیں؟ کیا حضرت کتے موقود ( سرزا کا دیائی ) نے دبوئی نبوت کیا؟

جب تک جناب میاں صاحب (مرزامحود) این قلم سے اس بات کا اطلان تذکریں کدووان دوسوالوں پرجو بہاں لکھے جی ایسٹ کرنے کو تیار جی اس دفت تک کوئی شرائل سطے ترینے سے فائد دئیس ۔''

## فیصلہ کن من ظرو سے جنا ب مولوی محد علی صاحب کا گریز (افغیل قادیان - اینا ۳۳،۲۴ ریمبر ۱۹۳۷)

جناب موادي تحرطن صاحب المرغير مراعلتن فيح رفر مايا تعاد

(۱) سیمیر آب درمیان جوافتگرف مسائل ہے اس کی اصل جڑ مشد نہوت ہے۔ اُس حاری احتیاب تعلی انتدائیاتی کے سابٹ جوانیدہ می اور سلسلہ کی فیرخوا می کو پر نظر رکھ کراس کا فیصلے کرنا میں جن آواس کی راہ نہا ہے تا اسکان ہے۔ ا

(۲) منگرائم کوخدا کی تیم دیگر کیتا ہوں کہ آ کسب سے پہلے آبک بات کا فیصفہ کر لوفار دیا ہے۔ تک وہ فیصد نہ ہو جائے اور سرے معاولات کوسٹری رکھو۔ حمل ہج زارے انگلاف کی صرف جھرے کیج موقور (مرزا قادیاتی) کی تیم نوب کا سکنے ہے !!

(الرأة عنية منته كالمستامل المائم في أو يعد أروف في إ

یدداشتی بھت قسان رکھل تحریرات نگھتے کے بعد آج اگر سولوی تحریقی صاحب فودی فیصلہ کا اس ' نبایت آسان راہ' کوچھوڑ ویں۔ وہرے معاملات کو بلتوی رکھنے کی بجائے انہیں مقدم کرنا ہوجی اور'' سب سے پہنچاس آیک بات کے فیصلہ کرنے'' پر رضامند نہوں۔ تو فرہ سے کیا اس کا بدیکی تقید بیٹیس کہ جناب مودی تحریح میں ساحب اللہ تو ٹی کے سامنے جوابدی اور سلسنہ کی فیر خواتی کو مذکفر رکھ کر ہائے جس کر رہے ۔'' کح

### قادیانیوں پرآ خری اتمام جست (بینام ملے۔ امر)

الفضل جمریہ استاد کا سام دیمبر ۱۹۳۵ میں مولوی اللہ و صاحب نے ہوئے دورا و اللہ و ساخب اور براہ و سازہ رشور سے شاک کرایا ہے کہ کو یا فیصل جم بر بھا ہوت انہ ہو یہ اللہ و سے شخرت مولانا کھوٹی صاحب امیر بھا ہوت انہ ہو یہ اللہ و کر کر ہے جو اس مفاطن کا جو 'الفضل ' بھی شکے بھے جلسر مالا نہ کے کو تھ بر مشاخل ' بھی شکے بھے جلسر مالا نہ کے کر تھ جو اس کے لئے حوض کیا اقد انہوں نے فرایا کو اگر میان صاحب کی ساخت ہوئی کہا تھ ہوت کا کھوڑی اللہ و بنا مفاجن بھی مولوی اللہ و بی کھوڑی ہوئی کہا تھ کے بھی مولوی اللہ و بی ساحب کی کہا تا مضاجی بھی مولوی اللہ و بی ساحب اپنے آپ کو بران صاحب کے تمان میں ہے موش کی کہا ان مضاجی بھی مولوی اللہ و بی مولوی اللہ و بی کہا تھ بھی انہوں کے موش کی کہا تھ بھی انہوں اپنی انہوں اپنی انہوں اپنی مولوی کی کہا ہے ہے موش کی کہ بہت انہوں اپنی انہوں اپنی مولوی کے کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہ بہت انہوں اپنی انہوں اپنی کہا ہے کہا

میحث کیا ہونا جا ہے؟ ہمارے اور قادیائی حفرات کے درمیان جوس سے ہوا اختاا ف
ہوت کیا ہونا جا ہے؟ ہمارے اور قادیائی حفرات کے درمیان جوس سے ہوا اختاا ف
ہوا ویہ ہے کہ جمعرت کی موجود ( مرز : قادیائی ) کے دعوی کے تکاور کرنے والے اللی آبلے کو دائر و
اسمام سے خارج ٹر ارٹیمل دیتے اور جناب میان صاحب تمام اللی آبلے کو دائر و اسلام سے خارج
قرد دوسیتہ ہیں۔ اس لئے ہم ہے کہتے ہیل کر سب سے پہلے اس موضوع پر جو ہوئی جا ہے گر
قادیائی بھا ہت کہدر تی ہے کہ اس موضوع پر مستقل جو کی ضرورت نہیں ہے کوفکہ کفر نتیجہ ہے
ادر اس کی علمت محترت مرز اصاحب کی نبوت ہے ہیں جملے اصل پر بوئی جا ہے نہ کہ فرع پر ب
غزا سرکام ہے کہ ہم مسئل کفر واسل کو اہم اور مقدم کرنا جا ہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزویک سکے مب
سے بڑا سواں ہے اور قادیائی جماعت ہا ہتی ہے کہ جو نبوت کی حمود پر ہواور درمان مسئلہ کفر و

#### نبوت حصرت سيح موعود (مرزا قاد ياني) پر فيسله کن مناظره (النهل - قاديان)

مے جاعقور:۔ الفنل ۱۳۰۱،۱۳۰۱ رومبر ۱۹۳۵، پی خام ارتباط میں ان ممارے "فیملکن مناظرہ سے جناب مولوی تحریق مد حب کا صرح کر پڑ" کے عنوان سے تین مقالات لکھے تھے۔ جن کے جواب سے مولوی صاحب موسوف نے کلیڈ قامونی اختیار فرمائی ۔ مولوی عمرالد کین صاحب کھیے ہیں:

'' میں نے ان مضافین کا جو' الفعنل' میں نکلے تنے۔ جلسہ مالات کے موقع پر حشرت امیر کی خدمت میں ڈکرکر کے بواب کے لئے عرض کیا ۔ تو انہوں نے قرطا کہ اگر میاں صاحب خود یکی تکھنے تو میں جواب دیتار مولوی اللہ وہ صاحب کی تحریروں کا کیا ہے وہ جوجا میں تکھنے رہیں۔''' (پیاسٹے موری موری موری موادی

افسوں کہ جناب مولوی کھی کے ساحب کو بینڈ رد کمبرے ۱۹۳۳ ، پھی موجھا۔ جیکسان کے گریز کودائشے کردیا مجاتی ۔ در ذیکل از میں وہ خاکساد کے مضاعین کے متعلق تھیتے ، ہے ہیں۔ بلکے نطبات جعدش ارشاد قربات رہے ہیں۔ اب یہ ہے اختائی ہے مئی ہے۔ جناب مولوی صاحب کو معلوم ہوتا جاسے کہ میدنا معترب امیر المؤشمین (مرزامحود) افراد کھنٹل ہیں شائع فرما تھے ہیں کہ

'' بیں تقدر اِن کرتا ہوں کہ بی نے مولوی الواقطا وصاحب سے کیا تھا کہ بی مسئلہ ''جوت بین مولوی کھونلی صاحب سے خود میا حثہ کرنے کو تیاد ہوں آ ب ان سے شرطیس سے کر بیں۔'' (۱۰ مذہر ۱۹۳۹ء)

ہیں تک جو جناب مولوی تھے خلیاصا حب کی خدمت میں بعض معروضات بیش کرناریا جوں۔ وہ یو ٹی تیں بلک اس تحریر کی بنا پرتھیں۔ اور انحد دند جھے مولوی تھرسی صدحب کی طرح مجمی ضرورت بیش تیس آئی کرایک بات مان کر چراس کا انکار کر دوں۔ یا ڈیک شرط کو فیرسعنول قرار وے کر چھوڑ نے سکے بعد پھراس پراصرار کروں ۔ بہرحال مولوی عد حب کا ہے کہنا درست تیس کہ'' مولوی الشدہ عدما حب کی تحریروں کا کہا ہے وہ جو جا چیں کھے دیں۔''

انتلاف كا اصل جزائيا يه مولوي عمولدين صاحب في تكماي:

(۱) خلاص کلام برکہ ہم سند کفر واسلام کو اہم اور مقدم کری جاہے ہیں۔ کونکہ ہمارے زو کیک بجل سب سے برا اسوال ہے اور قاویا فی جماعت جاہتی ہے کہ بحث ٹوٹ سے سوکاو پر ہواور خسنا مسئلہ کفر واسلام پر بھی جسٹ ہوجائے۔'' (+) " بحث صرف تفرواسلام میں ہوتی جائے تا کے اسل بر جوسارے اختگاف کی ہے۔ ووسٹائی ہے باہرنگل آئے۔''

م کو یا مولوی محرالد مین صاحب کے نزد کیا ب جماعت احمد بداور نا ہوری فریق میں صرف سنل کفر واسلام پر بحث ہوئی ہا ہے ۔ کوفکہ دراصل بکل سنلہ اہم اور مقدم ہے۔ اس سے آج سے چال کرمونوی صاحب تکھنے ہیں:

''و یکھو ہم میں اور تم میں سے موٹوو (مرزا قادیاتی) کی نبوت پر انقال ہے۔ کیونکہ باد جو نظرے آخر تم بھی مانے ہو کہ تھڑے کیے موٹو نظلی' نہوزی یا بجازی نبی میں ادریہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صفرے افقد س مجازا نبی جیں۔ نظلی نبی جین، بروزی نبی ہیں، اسی نبی ہیں۔ کو دو حقیق نبی نہیں جیں۔ بھی نبوت کی موٹوو در بحث کی کیا ضرورت ہے؟''

جب وضان تحوکر کھا تا ہے تو کہاں ہے کہاں جا کرتا ہے۔ مولوی عمراندین صاحب منتلہ نبوت پر فیصد کن بحث سے مولوی تحریلی صاحب کو بچانے کے لئے کتنے دکیک استو دال کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا بر کہنا کہ'' ہم میں اور تم میں موجود کی نبوت پر انفاق ہے۔'' ہالکل خلط ہے۔ اور اس بنا پر مسئلہ نبوت پر بحث کی عدم ضرورت نابت کر تابیا، والفا مدیلی الفاسد ہے۔ مولوی محرالدین صاحب تحقی طور پر جماعت احمد ہے اور افل پیٹام کے درمیان برزقی حالت ہیں ہیں ۔ در نہ مولوی تحریلی حاصہ کا بہ نظر بہیں۔ مولوی تحریلی حدید شرق کھا ہے :

" میں آم کو خدا کی جم و کے کر گیتا ہوں کہ آ و سب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لواور جب
سکے دو فیصلہ نہ ہو جائے دو دسرے معالمات کو لتح کی رکھو۔ اصل جز سارے اختیاف کی امرف صفرت
سکے موجود (مرزا تا دیاتی ) کی تیم نبوت کا مسئلہ ہے۔ وس سئلہ ہیں ایک عد تک ہم میں افغان بھی ہے
اور اس افقائی کے ساتھ بھی اختیاف بھی ہے۔ جس قد رسائل اختیافی ہم ہر دوقر بتی بی بی دوا می
اختیاف سئلہ تیون سے بید اور تیں۔ " (ریک انہوں کا ملتا سوری فی جو سے مرفق میں)
اختیاف سئلہ تیون سے بید اور تیں مناحب کی جیا دیمی ظلے اور اس سے احتداد ل بھی ہا ملل ہے۔ "
(افتائی اور ان ہی ہا ملل ہے۔ " (افتائی اور ان سے احتداد ل بھی ہا ملل ہے۔ " (افتائی اور ان سے احتداد ل بھی ہا ملل ہے۔ " (افتائی اور ان سے احتداد ل بھی ہا ملل ہے۔ "

جناب مولوی محمطی صاحب اور قیصله کن مناظر د (افعنل قاویان) "بعض درستول کا خیال ب کرفیمله کن مناظر و کے سلسادیں بہت کو تکھا ، چکا ب در نبرے صرت سے موجود (مرز ا تا دیانی کرفیملہ کن مناظر دے جناب مولوی محملی صاحب کے صریح قرار کے متعلق ہوری دھنا حدث ہو مکی ہے۔ اس لئے اس معاملہ کو بانگل آرک کر دیا جائے۔ شمدا حباب کی دائے کے پہلے حصہ سے بھی انقاق کرتا ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ جب تک مولوی محموطی صاحب ایک مند دجہ ڈیل تحریر پر نعبا تھنے نہیں تھنچے دسیتے ۔ اس معاملہ کو ترک نہیں کیا جا سکا۔ ''مولوی صاحب تحریفر بائے ہیں:

'' شی آم کو غدا کی قتم و سے کر کہتا ہوں کہ آ ؤ سب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کراوا در جسب تنک دہ فیصلہ شہوجا ہے دو مرب موالمات کو علق کی رکھو۔ اِصل بڑ سارے اختلاف کی صرف معرب تنک موجود ( مرز اٹاد بانی ) کی تسم نبوت کا مسئلہ ہے ۔''

ٹیس جم و دسرے معاطات کوملتو کی کر سکتے جیں گر نیوستہ کی سوجود (مرز) آنا دیائی) پر ٹیملہ کن مناظرہ کرنا دہارا اور سولوی صاحب کا اوٹین فرض ہے۔۔۔

" پینام سی ۱۲ رجوری ۱۹۳۸ و شرمولوی عمرالدین صاحب نقعا تھا کہ جند۔
سالان کے موقعہ پرانہوں نے بناب مولوی بحرال حب سے میرے مضاحت کے جواب کے
کے درخواست کی تو بناب نے فیر اتداز سے نیوز کیا کا ظہر کرتے ہوئے مولوی عمرالدین
صاحب سے کہا" آپ ان مضاحن کا جواب تعین نہ مولوی تھے ساب مولوی عمرالدین صاحب تطبات الله یشرصاحب " پینام سلم" کے شرد باد مقالات او تی تھے ساب مولوی عمرالدین صاحب جواب تکھیں ہے ۔ بہت اچھا ہمیں معقول جواب چاہئے ۔ مولوی عمرالدین من حب تکھیں یا کوئی اور جناب مولوی عمرالدین من حب تکھیں یا کوئی اور جناب مولوی عمرالدین من حب تکھیں یا کوئی اور جناب مولوی تو اور بینام ان کی بنام ای موضوع و فیملے کی مناظرہ کے لئے تعدی کے بارے شردہ مولوی عمرالدین مناظرہ کے لئے بلادے بیں۔ اور بیم ان کی بنام ای موضوع و فیملے کن مناظرہ کے لئے بلادے بیں۔ مولوی عمرالدین مناظرہ کے لئے بلادے بیں۔ مولوی عمرالدین مناظرہ کے بین ا

'' قا دیاندل کومرف نوت بر بحث کے لئے غالباس کے مقد ہے کہ اس مشابہ عباد تول سے دورموکر و عباد سے سکتے ہیں جن ہے وہ خور مجی فریب خورد و عی ہیں۔''

حیل صاحب! ہمیں اس لئے ضدنین کرہم کی کو قشار عیارتوں سے دموکہ دیں آپ جانیں اور آپ کا کام - ہم تو معقونیت کی دید سے اس پرمعر ہیں ۔ ہاں مولوی جمع علی ساحب کی تعمید دفوت کی بنا پرمعر ہیں ۔ اور اس اسرار کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سوات اس کے کہ جناب مولوی جمر علی صاحب فرماویں کہ میں اس تحریر کو غلام بھتا ہوں ۔ اور بھی اس دفوت کو دائیں لین ہوں ۔ دجب تک اصل والی اور اس کے افغا ناموجود ہیں ۔ اس کا افراد موجود ہے ۔ اپنے چست سوابوں کے بھی اوجوکہ او غیرہ کے شریفان افغا فاسے خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ اپنے ۔ فریاسیتے کہان کالیوں کے وعظ ہم اپنے معقق مسلک سے ایک ایٹی بھی اوھرادھرنہ ہوں گے۔ ۔ اگر بیاد رست ہے کہ مولوی فرالدین صاحب کو مولوی تھے تل صاحب نے جواب کے لئے مقرر فریا یا ۔ ہے قیصلہ کی اُمید کی جانکتی ہے ۔ کیونکہ مولوی عمراندین میں حب کی حسب فریل دوتھ رہے ہیں جرے ۔ یا کی اموجود چیں:

میم تخریز - "میرایقین برگراگر جناب میان صاحب نے حسب تجویز موانا تا محوظی صاحب امیر جنا صند احمد بدلا بورمناظر استار کفر واسفام پرمنظور و کیزاد دصرف نبوت پری بحث کے لئے تیار ہوئے تو مولانا محد مل ساحب اس حال جس سنڈ نبوت پری بحث کے لئے تیار ہو جا تیں۔ مے -"

(دار جو ری عاصر)

د دسری تحریر نید ۴۰۰ پ (خاکسار) کفرداسلام پر بحث ے انگارتین کرتے بلک منسناوی بحث کی بوری معجائش دسینة بین، بین اب معامله مرف این قدرره کمیا که بهمستنق ابحث سنله نغرو اسلام کوقر اردیے میں رآب اے تمی بحث رکتے میں رفرق کو بھوٹیں ریا۔ اگر میں خود مناظر ہوتا تو كيدوينا كه يطنع يكي بكي رخم مواده نامحوطي صاحب بهن يشاط انسان جير \_'' \_ (۱۵ و دمبر ۱۳۵۵) جوری ۱۹۳۷ء شر مولوی عمرالدین ساحب نے ایک انتقان ' کا افضار کیا۔ شاکد ونہیں جناب مولوی محربنی صاحب کے متعلق حس بھی ہوگا ۔لیکن قروممبرے ۱۹۴ء میں سال بھر کے ہمارے مغمامین کے بعد فیصلہ کیا کہ جہ نعت ابھہ بہقادیان کئی موضوع پر مزاخرہ ہے۔ گر بر ٹیمیں کرتی۔ بلکہ برموضوع پر بحث کی ہوری مخوائش وی ہے ، ور در حقیقت مولوی محد علی صاحب سے مطالب كفردا سلام كويمي موراكر دياهميا ہے۔ كوئي فرق فيس دم۔ اب جو مناظر وثوب ءور ہا تو اس كا یا عشام رف ادر صرف میر سے که 'مولا ت**ا تو تل** صاحب بمبت تکا طالسان' واقع ہوئے میں لیکن ش کہنا ہوں کہا ہے' محامدانسان' کوچینج مناظرہ وینے کی کیا منرورت بھی؟ غرض مولوی محماطی صہ حب اپنی تحریر کی رو ہے بھی مجبور میں کہ نبوت حضرت سے مومود ( مرزا قادیانی ) نے موضوع پر فیسلد کن مناظر و کریں اور ایسے و کیل عمراندین صاحب (وگریج عےمولوی صاحب نے ان کووکیل مناہ ہے) کی گریر کی طرف ہے بھی مجبور میں کہ تا دی چیش کر دہ معقوب اڑتیب کو قبو ساکر کے مناظرہ آئریں۔آٹر اب بھی جناب مولوی صاحب کا معتاط انسان'' ہوٹا آ ڈے آ ہے تو کیا مولوی همرالعہ بن صاحب بتا تھی ہے کہ ہم ان کے طر زمل کا : مرّ ہارتھیں؟"

خا کسرارامجالعط و بیالندجری (بلغستل قادیان پیموربون ۱۹۳۸ه) نا فطرین! آپ جانے ہیں کہ اجری گردہ اپنا شغل علم کام بنایا کرتا ہے۔ علم کلام جیں شغل مرکزی نقط پر فوراً بینی جاتے ہیں۔ اجری کہاجاتا ہے۔ مشکمین بڑے دور دس ہوتے ہیں وہ مرکزی نقط پر فوراً بینی جاتے ہیں۔ لیکن احمہ ستنظمین کی روش دگر کول ہے کہ اتی طویل بدت علم محت (منحون قابل بحث) طریس ہوا ہم اس امر جی فریقین کے مسلم منکم (خالث) میں جی جی ایس کے ہم نے 10 برجنوری 1972ء کے بیس ایس کئے ہم نے 10 برجنوری 1972ء کے المجاد میں مولوی تحریلی صاحب لا ہوری کو مشورہ دیا تھا کہ آپ "جوت مرزا" پر بحث کرنا منظور کر لیس کی خرکا و کس میں لا بحث ہیں۔ خاتر پر ایک شعر کھا تھا۔ امیر جع جی احباب دود ول کہ لے امیر جع جی دور دل کہ لے امیر جع جی دور دار کہ لے در ب

البوالوفا وثناوالله امرتسري



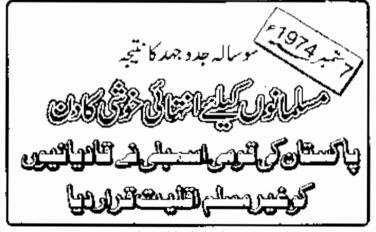

www.besturdubooks.wordpress.com



## بطش قدير برقادياني تفسير

بسم الله الرحمان الرحيم تحمدة رمصتي على النبي وآله واصحابه اجمعين ممذ مجمد ككين

مهنّے مجھے و کیجھے چاہ

قرآن مجید دسب نازل ہوا ہے اس کی تغییر ہیں تھنگ بگوں بیں تھنگ گوں بی تھی گئیں۔ محرآ ج کل ہندوستان بی تغییر نوری کا شخل ان آئی ترکیا کی کر کیا ہے کہ ہر کہ و ساوھراُدھر کے زائم جی کر کے تغییر قرآن لکسنا شردع کر دیتا ہے جس میں وہ قرآن باشریف کی تغییر تغییر کرنا بلک قرآن شریف کو اپنے خوارت کے ہاتھ کرتا ہے سامی تقامیر اور تراجم کی اصلاح کے لئے ہم نے حسب طاقت ایک کما کی تھی شروع کی ہے جس کا نام تغییر بالرائے رکھا ہے ۔ اس کی ایک جلد شاتع ہو چکل ہے۔ جس جماعات نے کل کی جدید تقامیر اور تراجم میں سے اس تغییر یا تراجم کا کراصلاح چیش کی ہے ۔ جس کی دوسر کی جدید تھا ہے اور تراجم میں سے اس تغییر یا تر جدائی مثالی دیمو گی ا

ای انگاہ میں قاویان کے خیفہ مرزامحیودامی کی لمرف سے چند مورتوں (سودہ یونس سے کہف تک ) کی تغییر کی ایک جدشائع کی گئی ہے ۔ جس کا گل ڈکرا تقلیم ہالرائے '' کی جارہ نیڈ میں ہوگا ۔ کمرائن تغییر عمل انہی بضاخ میں کہ ان کو دکھے کہ میرے دل میں خوف پیوا ہوا کہ تقییر بالرائے کی جد فائی طبع ہونے سے پہلے ہی نمیں اس دارہ فی کو بھوڑ کی تو خدا کے ہاں جھ سے سوال ہوگا کہ بیشرودی کا مقم نے کیون انہ کیا لا کیونشائی تقییر میں اعلوطات اور تحریفا ہے اس حد سک تھری ہیں ۔ جن کونجو فار تھ کرے ما فت یہ تھرزیان ایرا کو قاعیہ

ا میں میں معتون کے بھو اور استان محل ماشق کسی معتون سے بھو اور ساتھا پر تیرے عبد سے پہلے تو سہ وستور شاقعا بیتنیر یوں تو خاہر میں ظیفہ قادیان کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ مرہمیں بند خرفی ہے کہ اس میں قادیائی علام یا تھومی اسائیل ستونی قادیائی کا باتھ زیادہ رہا ہے۔ کیونکہ خلیفہ قادیان کا ابناء عزاف ہے کہ قرآن کو بی شن ہے اور میں امریکی بینی جاشا۔ "

(الفنل بي ۱۹۸م من ۱۹۸۸ جزوي ۱۹۳۰)

ریجی آپ کواعتراف ہے کہ'' قرآن کی تغییراور زیمہ کرنے بھی تو بیت کی ضرورت ہے۔'' تاویائی تغییرکود کی کرمؤ لف اوراس کے اعوان واقصار کی نہیں سیجے والے قائم ہو کئی ہے۔ اس کے میرے ول بھی وال مجال کے قیمر بالرائے کی جلد نائی کا 'نظار نہ کیا جائے بلکہ بلود

نمون چنداخلاط کا ایک دساله کلماجائے ۔ اس کے میں نے ستوکل علی اللہ تھم اٹھایا کا در کلمائٹر دع کر دیا۔ رسالہ انداعی بطور نموندوس آبات کی تنطیق ووٹ ہوئی ہیں ۔ باقی حسب شرورے تغییر بالرائے جاد عالی میں ہوں کی ۔ افشاء اللہ !

ظیفہ قادیاں نے اس تمیر کا نام اہام دارتی رشہ اللہ علیہ کی تغییر کیے ہے ہام پر ''تغییر مجیز'' رکھا ہے ۔ جوشش مشہور '' عیر قالین وگر است شیر نیستاں ڈکر'' کا مصداق ہے۔ اس نئے میرے دل میں ڈالا محیا کہ میں اسپے تعاقبات کا نام ''بطش قدیر پر قادیانی تغییر کیر'' رکھوں ۔ جنانچہ ای نام ہے بید سالہ موسم کیا جا تا ہے ۔

اطلاً ع: \_ الطلاً ع: \_ الولي كالنتيجيّة ويا حميا مين في الرينيجيّة كوقول كريح الدفروري ١٩٢٣ء كـ "الجوريث" مين ليك بسيط معمول لكها مين كاخلا صرب بيكر"

''مرزاصاً حب متونی کی شروط پرتمبرتکھی جائے لیعنی معری قرآن جمید سے سوا کوئی کتاب ساتھ ند ہولیا و تغییر عرفی زبان میں ہو۔''

ال كرجواب بمن عليف والناف في جوكها الساكا كلم يديك

''عمل و و معادف بیان کروان کا جود عزت کی موجود (مرز اکادیاتی) نے تکھے پر ''

اس كالدوآب في المرامي كالماك

''میرابیددگوکیآئیس کدیش مودی تامالفہ نے زیادہ حربی جائز ہوں۔ بیرابید دولی ہے کہا حمد یہ تماعت معارف قرآ نہ جائے میں معزرت کیج موجود ( حرزا صاحب )

www.besturdubooks.wordpress.com

ہتم ہنمہ 'کر داری نہ ہو ہر مکل اور خور است ایر قیم اور آور (نوٹ)اس انتظار کے تنعق سادی تحریات ایک رمزائے کی صورت پس ٹرائع ہو پکل میں رہس کا نام ہے'' خلیفہ قادیان کی طرف سے تعمیر تو تک کا چکتن اور قرارا 'ربیار سال وفتر آباہ ؟ سے ال سکت ہے۔

۹۳: دش فلیفدة و یان سفه و بکھکھا تھا تا تخرین سف طا مظرفر مالیا پیم آرخ کل آپ کاردیم نی اینک:

''' جی قرآ آئی عنوم کا ایسا ایر ہوں کہ ہرخانف کو ساکٹ کرسٹنا ہوں ۔'' (تغییر کیر ہیں ۱۳۰۳) جس ان کے ان وہ کے تغیید کے لئے بیدسال کھنا گیا ہے ۔ خداقع راکز ہے۔ قادیائی عمیرہ ''' اور' اعلی ماسلام تو ''آپ لوگوں کو قریبنا چھوڑ بیٹنے جی گر میرا تعلق تمہار ہے ساتھ و خرص ہے۔ جو مرزا تا ویائی کے اعلان آخری فیصلہ مورید 10 ادام میل سعہ اور جل قرباہے اس کے تمہار ہے تن عمل عمرار کوئنا کا گھڑتے ہے

بھی سا مشاق جہاں میں کوئی یاؤ کے تیمیں کر یہ ہمحضرہ کے جہائ ڈرٹے ڈرپ کے کر اخیر میں خدات ان کی ارکاہ میں وعاہے کہ وہ اس نائیز خدمت کوٹھول ٹر اپنے ۔ اللّقیمُ اخسین عافیتنا فئی الافور کیلھا و تفقیل بنا اِنْکٹ آنٹ السّمیلے انغالیا نام و زیرالشہ ایراو تامیمارشام ترکی

ابوا و ۱۵ ما هاماندام شرن جمعیان ۱۰ ما هامان مشر ۱۹۴۳،

## اصل مقصود

خلیات قادیان نے اپٹی تمبر کیرے دیا چین کھا ہے کہ: (۱) سال تعبر کابہت سامنمون الارتعان کا علیہ ہے۔" (ص)

(۲) " " ترتیب کا معنمون ان مضاعی جی ہے ہے جو اوقد تو فی نے بھے خاص طور ہے۔ سمجا ہے ہیں۔ " (مراہدہ) جوائے نہی جارافرض جو کا کہ ہم اس تعمیر یود وطرر نے سے نظر کر ہیں۔ ایک و تغییر کو تغییر کی ویشیت

ے دیکھیں۔ دوسرے بحیثیت الہام نے برکھیں۔ بس کی طرف فلیف کا دیان نے اشارہ کی ہے۔ جیسے بم ان کے دالد ما جہ کے کل مور کھا کرتے ہیں۔

ان ربكم الله الذي خلق 💎 شم استوى على العرش رسوره مونس 🗝

عرش ادر اسنة ى على العرش كے متعلق كما يوں بنى حقد شن مغر بن كے دوسلك ہے۔ ہیں۔ ایک تفویش الی اللہ ہے جو جہور تد جین كا مسلك ہے مين اور استوى علی العرش كے دوسرا مسلك متعمین كا ہے۔ جوعرش اور كرنى ہے مراد حكومت البير بناتے ہیں اور استوى علی العرش كے متى سخيذ احكام كے كرتے ہیں۔ چن ني معرف شاہ ولى اللہ صاحب قدس مرف نے اسے فارى تر جر قرآ ان عمر او مسبع كسومسيسه المسسنوات والاو عن كاثر جديوں كيا ہے! فرائر اللہ است بادش كي آدة سانها وزيمي دائمين ان كى بادشا كات انون اور ذيمن برحادى ہے۔

مرزاصا حب کادعوی تناکهٔ علی تعلیم عدل ہوں۔اس کے علی دینی امور کے متعلق ج کے کہوں دی گئے ہوگا۔'' (الجازائدی میں استرائی کا اسلام العمل)

ای لئے آپ نے فرش کے معنی میں فرب جدت سے کام لیا ہے۔ طیفہ کا دیان نے ایٹی تغییر عمد انٹی کا اِتباع کیا ہے۔ چنانچان کا قول ہے کہ ' میرا کیال میں ہے کہ میں اسٹے باپ (مرز اکا دیائی) کی بتائی مونی تغییر ویش کر دن۔ ' (الفنقل اس مؤدی ۱۹۳۸ من مدانہوا ہوں) عوش کے متعلق مرزا تادی تی ہے اسل الفاظ چیں کرنے سے پہنے ہم اپنے الفاظ جی گرنے سے پہنے ہم اپنے الفاظ جی مقدیل بتا ہے۔ تقدیل بتا ہے خدائی مقات کوود تصویل بتاتے ہیں تا کہ معنون تا طریع سے حراد دو تصویل بی تشریع ہے۔ ایک تعمیل سفات بتا ہے۔ ایک مقات تو بہر کے مثال جی النہوں نے دب ارد والا دو اور مالک ہو جالد ہیں۔ جارمقات کو چیش کیا ہے۔ اس کی مثال جی النہوں نے دب ارد ان وجم اور مالک ہو جالد ہیں۔ جارمقات کو چیش کیا ہے۔ اس کے علاء ود وسری صفات کا اسم تر سے درکھ کر بتا ہے کہ وی سفات کی ۔ اب فاظر میں مرزا تاد باتی کے وصل الله المسئی رہ ہے ہیں۔ اب فاظر میں مرزا تاد باتی کے وصل الله المسئی ۔ آپ استوی علی المعرض کے متی بت ہے ہیں۔

"اس (قرآن) نے قدا تھائی کے ایسے طور سے صفات بیان کے بیل جن سے قرید باری تعالیٰ شرک کی آلائش سے بھی پاکس دینی ہے۔ کیونکہ اول آئس نے خدا تھائی کے وہ صفات بیان کے بیس جن سے جہت ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان سے قریب ہے اور کیونکر اس کے اضاق سے انسان حصہ لیتا ہے۔ ان صفات نا نام تو تھیمی صفات ہے بھر چونکہ تھیمی صفات ہے یہ اند دیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو محدود خیال نہ کیا جائے با تھوں چیز وں سے مشابہ خیال نہ کیا جائے اس کے ان او ہام کے ڈود کرنے کے شام خدا تعالیٰ نے اپنی آ یک دامر کی صفت بیان کرد کی لیسی کرش پرقراد کیائے کی صفت ہیں کے میسمی جس کہ خدا میں معنوعات سے برقر واعلیٰ مقام ہے ہے۔
کوئی چیز اس کی شہیر اورائی طور پر خابت ہوگئی۔''

(چشر معرفت من الافرائن بي ۱۲۸)

<u>منقد نہ</u> ہے تو ہے بڑے میاں کا کلام ۔ اب ان کے صاحبر اوے کا ارشاد ہے ؟ جو ہمارے خاطب اورقاد <sub>کا</sub>ن تقریر کے خلف ہیں۔ آپ تھتے ہیں :

 یں۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت ذوالعرش ہوئے ہیں ہے۔ یعنی صفات تر سیدے ذراید سے۔ جن شن کوئی تھوں اس سے ایک فروجر بھی مشاہمت میں رکھتی۔ الراع ویالی تعربر کیر جلد سام ۱۳۰۰) آگے چل کر آ ہے کی 177 کے تعدین :

'' گئی مفات تحریب سفات تزیید کی حال چی اوران کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرتی تیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ سے انسان کو آگاہ کرتی جی ۔ مثلاً خدا تعالیٰ سے سب خوبیوں کے جائع ہوئے کا علم جسل صرف ان مفات کے ذریعہ ہون ، اس کے برسکت جو افسانوں سے تعلق رکھتی چیں۔ جیسے اس کا رب ہوتا، رحیان ہوتا، وجم ہون ، الک بوجمالدین ہوتا، بیسب صفات تعییب چیں کرانسانی اخلاق بھی ان کے ہم شکل پائے جائے جی ۔ بھی انسان کے ہم شکل پائے جائے جی ۔ بھی انسان کے ہم موسل ہوتے جی ۔ بھی ان کے ہم شکل یا انسان کو ہم سال دیو ہوتے جی ۔ بھی انسان اور کی ہوتے ہیں ۔ اس سے معلق دیو نے کا کی شم کا ادراک بھی خواہ کرتا تا اور کی ہو جو ہیں ۔ بھی حاصل دیو سال ہے ہوں کے خدا شرق کی دوستات جی کا نام دو انسان کی کو دوستات جی کا نام دو انسان کی کو دوستات جی کا نام دو

تعییب و کھتے ہیں ان کی شاخت کے لئے دانشان ہیں۔ ایک بیاکہ و تکون سے تعلق رکھتی ہیں۔
دوسر بر بیک و و مفات تنزیب کے لئے و رویہ کا کا موجی ہیں۔ امار بین بیار بادار برخیال ہیں ہزا صاحب
نے بیا صطلاح سونیا مکرام کے افغاظ الہوت تا سوت سے افغہ کی ہے ۔ صوفیا مکرام کا مطلب بیا
ہے کہ مقام و داء الوراء ذیان اور تھم سے بیان نہیں ہو سکا۔ مرز اصاحب نے اخذ تو کیا کر ایسا
کرنے شن آپ پسل مجھے ۔ اسب ناظرین باپ سے دونوں کے کلام یہ عادی معروف سے شین ا
(۱) خدا کی صفات میں سے تعلق کے ساتھ میب سے زیادہ تعلق خالق بالی ہے اور اساور معبود
و فیرہ کو ہے۔ اس لئے قرآئ مجھ نے ان تین منوال سفات کو کھا بیان کیا ہے ۔ چنا تی اوشاد ہے ا
الکھ فالگ الف الغیابی البادی کا فیصف فیر آئی ہی ہے۔ ماد حقہ ہوں سند دورہ بل

لف) بيانها البناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من المسعاء والادهي. لا الله الاهوء فائمي نؤفكون. (فاطو: ٣٠) استادكواتم يرفعا تعالى يوضيس جي ان كويادكردكيا فعال سواكوتي ادر بيداكرنے والا بحى بيجوتم كواد ير سعادر ينج سعدوزي دينا بواكل كروكوكوكوميوكوكيس كرتم والتحل 43) افيس يجلق كين لا يخلق، افلا تذكرون. (-)كياج بيدا كرة بدوائل كالدونك بالواحك المواحك المواجي کیں یا ہے۔

ام جميلوا لله شركاء خلفوا كخلفه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق (x, y)والرعيد; ١١١ج كل شيء وهو الواحد القهار. کیامشرکوں نے خدا کے لئے ایسے شریک تھم اے بیں جنہوں نے خدا کی تی تھوتی پیدا

ک ہے کہان مرکلوں کی شاخت مشتبہ ہوئی ہو ہتم کیدو کرانٹہ ہر چز کا پیدا کر نے والا ے اوروہ بکتا اور زبروست ہے۔

هو المدى بنصبور كم في الارجبام كيف بشباء لا الله الا هو العزيز (4) رآك عبران: ال البوكس

خداوای ہے جورتم مادر میں جھی جا جا ہا ہے تمباری صورتی بنادینا ہے۔اس زیروست عَمَّت وليا يحسوا كوني معبود ثبين ب

الناآ بات كاسيال ومبال بنار بالبي كه صفت خاهيت وغيره كوخدا كي معرفت كرائ کے لئے بیٹن کیا گیاہے ۔ اتنی بڑی اہم مغت کو زکور وبالا صفات میں جو تلوق ہے تعلق رکھتی ہیں واخل ندکر نامی باصل وجھوڈ کرفرع پر توجہ کرنے کا معد اب ہے ۔ جس کی شکایت ورائ جامی مرحوم نے موفار رنگ میں بول کی ہے۔

رفتم بتاشائے کل آل متع طراز چول دیہ میان کلشم محنت بناز من اعل و گلبائے چین فرخ من انہ \* از اُسل جِا بقرع ہے ،اُس باز ڈ ائٹر سرمحمدا قبال مرحوم نے عالمۂ انہے ہو بات پر نظرکر کے بہت نو ہے۔ اگر ہوتا وہ مجدوب فرکل اس زمانے میں قر اقبال ایل کو سمجھای مقام کیریا کیا ہے

یا نک بیم الدین ۔ بے تنگ خدا کی صفت کے تمریجی محلوق سے اس کے تعلق کا تلہور (r) نہیں ہوا۔ بھراس کا ذکر مخلوق ہے متعلق صفات تشہیریہ میں کیوں کیا گیا ''اگر کہا مائے کہ مواہمی تك تعلق خابرتيس موار كرآ فرحمي دوزيون جائے كار فريم كين كاران روز و عقار خار

ذ وا ناخقام اور شدید المتقاب وغیره صفات کا تعلق بھی پوری طاقت سے خابر ہو گا جو کس مدتک آٹ کل بھی خابر ہے۔ بھران ویکس صفات بھوب ہے کیون خارج کیا گیا۔

(۱) واشوقت الارض بنور وبها (الزمر:۲۹)
 (نشن اسع دب كفر عددتُن بموجاستكل)

(۲) قاکشفنا عنک خطاء ک فیصر ک البوم حدید. (ق ۲۹) (اب ایم سفتراوردوناه یاب ایس آن تیری نظریب تیزید)

(r) وجوه يومنذ ناضوة الي ربها ناظرة ـ (القيد: ٢٣١٢)

( مجموع جرائی دور میکند جول کے جوابیتے ہوں کے جوابیتے ہوں گے کا میں ہے۔ استان کو الکید ہے ہوں کے ) (۳) ساخ الف تغییر کا یہ کہنا تھی تشریح طلب ہے کر مقات تھیں میاستات تزیمید کی حال جی اوران کی حقیقت سے نسان کوآگا دکرتی جی سید مفات کس خرج مقام تزیمید ہے۔ آگائی بخشی جی ؟ اس کی تشریح کی خرود ہے ہے۔

(۵) سفت منز بہید یا حز و کی مثال مرزا قادیا لی سے کام بھی صفت مہید و مفنی ہلتی ہے۔ لینی موجود و چیزوں کوفا کر دینے والی صفت ۔ چنانچ مرزا قادیا لی کے الفاظ یہ جیں۔'' خدا بسخی اوقات اپنی خالقیت کے اسم نقاف سے تلوقات کو بیدا کرتا ہے ۔ مجر دوسری مرتبدا پلی منز واور وحدت ذائی کے تقاضا ہے ان سب کا تقش بستی منادیتا ہے فوض موش پر قرار کی نا مقام منز و کی طرف اشارہ ہے ۔''

مرزا آدیائی کی وال نفرخ پراسی ایک بزاخدشہ پیدا ہوا ہے جس کا رقع کرنا ہو گفت تغییر اور ان کے آجاع کا فرض ادلین ہے۔ وہ خدشہ یہ سے کہ بقول مرزا صاحب خدا کی مغت اما تت وافنا سخ وکا مرتب ہے سطال کلہ پیصفت جلو قات ہے تعلق رکھنے کی دجہ سے صفات تصیب ہیں۔ واضل دوئی چاہئے۔ میراس مضت کو ڈکر سقام جز والہا جائے تو مرزا صاحب سے عراق ل سے کہا ہی۔ جون کے کہ خدائے ایک درا والورا وجکہ پر قرار کرگڑا تواس کے جنو واور تقدین کے منا سب جارتھی۔ سوالی بیر بوتا ہے کہمیت و کائی کی صفت کا ضمار ہو تھم روز ان مشاہدہ کرتے ہیں۔ حالا نکہ ورا ماہ وراہ مقام کا قابلی قہم جُکہ کا نام ہے ۔ امسی کی طرف ولا ناروم ہے اشار وائر ہے ہوئے کہا ہے: قرار میں میں انسان کی میں کی طرف میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں کہا ہے:

ا ہے جیوں از وہم قال 1 قبلی میں فاک پر قرق میں 1 قبلیں میں میں انسان کا 2 کا ت

چەر**ىغا**ت تشييىر جىمول تىم كاۋر ايدىس الحرح بونكتى يىل-

(1) بنا ہے بیٹے کی تصریحات کے مطابق صفات تطبیعیہ حال ہیں اور صفات تغزیب پیٹی م حرش محمول اور قیاست کے دور حاصین مرش کی تصداد آئٹ ہو ہوگا۔ بیڈ ٹور مفات ہر بہتز واوافو کس گئا۔ جس کو مرز اصاحب نے ممیعہ وشفی کی صفت ہے تعبیر کیا ہے۔ طاا ند تج مت کے روز ایا تت اور افزائیں ہے۔ جیرہ کیار شاوے لا بنظ معلمی عسلیہ نے فینیٹو نوا ( فیاطر ۳۶ ) ہجران آئا نور سفات کا مجمود کو کی صفت من بر کوا تھا ہے گا؟

(۱۰) سر داصامب کا یہ کینا کہ فرخی وقر ار بگڑنا مقام جڑ دکی حرف اشارہ ہے (موار شکور کا ان فقرہ ہے گیا می ہوئے لاکھا یہ مطلب ہے کہ خدا ہے قائدہ کی صفت پرقرار پڑڑا۔ جو رقول ہر زاصاحب جز دکا ہر ہیں ہے۔ ہیں آ یہ ہے کی تقام وجارت یوں جو کی ۔ الان را شکٹ السکسیة المیاب مساحلہ فیاب '' واقعہ کے کا فاریخ طی جسی سنگ اکسام کی المساحلہ خسکتم الحصوات خالی المیاب میں تمراس کو مقام جڑ ہے ۔ جو در داورا ہے کہا تھا ہے کا

(٨) ﴿ وَمُنْ لِعْمِرِ فَ كَانَ عُوسُهُ عَلَى الْعَاءُ فَاضْمِرِينَ لِعَدِي

'' قرآ ان کریج بینہ مو قربتانا ہے کہ دبیا تا کی پید شن کا دائے ہے ہائیں کے سیسان عمر صدے عملی الدہاء میں ای طرف اشہر و ہے کہ ضائعا کی کی مقامت کا ملیکا کلبور دبیا تا کے ذریعے سے جواب اور اس میں کیا تیا ہے کہ عرش شن مقامت کا ملیکا ظبور انسان میں کے ذریعے سے بہوتا ہے کیو دبیا تا گی ترکی کڑی ہے ۔'' دیمہ یا کی تعرف کڑی ہے ۔''

منقد نے اس اقتباس میں موانٹ نے عرش ہے مراد صفات کا عدیثا کران کا ظہور خیات کے فار میں اقتباس میں موانٹ نے در اور میں اور است موانٹ کی کا جس کو آئی کید نے بلخیلے اور میں ہے۔ ان کید نے بلخیلے مقامت کے ان کا بات کی مسلمت سے عرش میں استان مقامت کے در میں اور ان کا کہا تھا ہے۔ ان انگر پہلے آئے ہیں وقی مفات تھیں ہے کو اربیانی علم تیا آئے ہیں وہی اور میان معلم تیا آئے ہیں ۔ جس است مراد ریا ان مراد ریان وقی میں اور میان معلم تیا آئے ہیں۔ اس میں اور میان معلم تیا آئے ہیں ۔ جس

حزیریه ) کاذربیدگرد اتاسته این - هدل هدف الا عهالات قبیع رفته به به کراتول باپ بینا صفات تشییب مال این اورمغات حزیمیه رنام مرش تحول این ادر دوز حشر صفات تشییرید آشد کی خداد می صفات تزیر به کوافعا کی کی رسیست قادیاتی عم کنام رجس برای قدر ناذکیاجا تا ہے ۔ بج

> ان ہے گل کو زاکت ہے جمان عمل اسے دوق عمل نے ویکھے جماع کیس ناز و زاکت والے

 (۲) ان التفيين امشوا وعبمالو الصلحت بهايهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الاتهار في جنث النهيم.

ال أيت كالرجم بول كياب:

''جولوگ ایران السنے اورانہوں نے ٹیک (اورسناسیہ حالی) عمل کے آقیمی اُن قارب اُن کے ایمان کی جہ سے ( کامیانی کے داستی طرف ) بدایت و سے گا ''(اور ) آس نش والی جنتول عمل قبی کے (تصرف کے ) بیچے تیم میں بھتی ہول گی۔'' ( اور ) آس نش جائی جنتول عمل عمل سے انگر تیم نے جائے تیم میں میں اُن کے نیکر تیم ن عمل عمل ا

تغييران كي يوب كرية جي:

" تحت كا خفافق كرمقابل من استفال بوتاب ليني استخواس من يا من من ين كروح المن اورائل كالففائل ين كالمن ين كرمقابل من استفال بوتاب ليني ال كالكرق به المنظم المن الكرون في الكرون بوال من الكرون به المنظم المن كم ينتج بين بوكن وحرى بين الكرون بين بين بين و كرف وحرى والمن بين بين والمن المنظم المن الكرون بين الكرون المن الكرون المن الكرون الكرون المنظم المن المنظم المن المنظم المن الكرون المن الكرون المن الكرون الكر

زمینداروں کولو شع بیں۔ یا انہیں سرکاری تیکس ادا کرنے پڑتے ہیں وہاں ایسان ہوگا جکہ نہر ہیاان کی اپنی مکلیت ہوں گی۔'' منظلہ نے اس اقتباس میں مؤلف نے کئی غلطیاں کی میں۔

میل ملطقی: یہ میل علمی یہ ہے کہ اعلی اور تحت میں جو فرق بتایا ہے وہ میجی نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے تحت كامفيوم وواضافت بياييه الي اسفل بحجاد واضافت بيدي

ووسرى علطى الداس عبارت من بي كما المثل كالقفاقت كمعنون بس محى بونا جاتا بيد يز الففارة في اور ما تحمد الوكول ك المتي استعال موتا برينا تي صديث من آياب الاستفوام المساعة حنى بطهر الصعوت الخ ليزيه لفاكا ثناره لفنا إمثل كي طرف ب يعني مؤلف تقيير بیہ بنانا میا ہذاہبے کہ اعمل رو بل کے عن جمل مجل آتا ہے۔ اس کی تمثیل عمر ایک صد بٹ کو ویش کری ے. جس عمدالفاظ (منظهو النحوّات) وغيره بيں۔ يہ تسمنيل معنق له (اسکر) كے مطابق نيس ہے۔اگراس كے مطابق موتى تو حسى يطلهو النسفل موتار جس كے منى اعلى مين روايل کے ہو سکتے تحریبہال ایرانہیں ہے۔ اس لئے اس نقص عبارت کے فرمدہ ارمؤ لف اوراس کے مشیر

تیسری غلطی : \_ یہ لفظ افتوت معلوم بین کیا چیز ہے۔ غالبًا مولف نے تحت کا مصدر پروزن میں میں میں اسلام اللہ معلوم بین کیا چیز ہے۔ غالبًا مولف نے تحت کا مصدر پروزن تَعْفُل مُثْلِ تَعُولَ تَحَ مِنْ بِإِبِ - الرَّبِي مِراد بِي فِي لِنظا غاط بِ- يَوْمُد بابِ تَعْفَل كل ت اصلى نہیں ہے۔ تین حروف ف رم ل اصلی ہوتے ہیں۔ اور یبان تو ت میں لفظ واؤ جو'' ع'' کے مقاتل ہے اصلی معنوم ہوتی ہے ۔ حالا نکہ اصلی مارہ اس کا تحت ہے۔ جس میں واؤنہیں ہے۔ اور '' ت' ' اصلی ہے۔ لبندا میں معدد کی شکل نظط ہے اور اگر آفوات بروز ان افغول ہے لیسی تحت کی آٹھ تحويت بنالي كي بيرتواس بخفا كاستعمال دُها با جا ہيئے۔

چھی تعلقی: ۔ بیعدید سے س سماب علی ہے۔ اس کا کوئی حوالیسی دیااور توسند بتائی ہے۔ لہذا اس کا تبوت بطور آر ندم کف کے ذکے ہے۔

ع ذواحَانت الدلفظ كوكتية بين بشن كريج بل ووييزي مفيده يون رحثاً أب ابن وغيرو. اب كم مثل چي هن قه ۱۲ بن ( جمر) کا پيکايا يني بو کانان سے مني چي هن له ۱۴ه سه ( جمر) کا باب بو ) رائي طرح تحت جوافی کے بیج ہو۔ اعلی جو کسی اعلی کے بیٹے ہو۔ آر آن جیوش ہے: نے و دونیاہ اصفل صافلین (الیمین زی ) نیزان المسافقين في اللوك الاسطل(الضاء ١٣٥) وفيروا بات. یا نیچو ک<u>ی خلطی اس</u> پانچو بی نسمی بیر ہے کہ دس مدیث اور آیت کو بوشو کیا تحریک ہے متعلق کیا۔ تعمیر ہے حالا نکرنہ حدیث میں اس کا اثرار وہے نہ آیت میں۔

چھٹی تلطی آ<u>۔</u> جھٹ تھٹ گی تھ ہو یا معد رہو۔ ہم سال اس کے معنی بگل موانٹ کے ہیں۔ ان الفاظ تو بیر کے بیام تی ہوں گے کہ قیامت نہیں ظاہر ہو کی جب تک کرونیا ہیں یا سفر بت اور مشکلات ترکیل ہائے رکوئر یسطھ کا مصاد طبھور ہے۔ چوہٹل وشنی قرآن می جمید میں استعال ہوا ہے۔ ارشاد ہے طبھو الفساد فی الیو والب حوص ظہور سے نلے مصور نہیں ہوتا ہے تھی رکے معنی نجھے کیاس وقت ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ علی کا صلہ ہو۔

یکن ان معنی سے بیا لغاظ جن کو آپ نے صدیت بنایا ہے ۔ آپ نے دلوے کے افالف ڈین ۔ کیونگر مطلب ان الفاظ کا بیادہ گا کے آب کیا مت کی عدامتوں میں سے ایک عدامت غریب اور مسکنت ہے شاریخر بیان اور مزود وروں کی تفکومت۔

<u>ساتو کی خلطی :</u> مسن صحتھے کالفاظ سے بننے کوائل بنٹ کی ملکت بناتا بھی نسط ہے۔ کیوفکہ تُنٹ کالفظ جیاں اس آیت بھی اٹل بنٹ کی خرف مضائے ہے۔ ہاں دوسری آیت جس بھی تسحتھا آیا ہے بیلفظ بنٹ کی طرف مضائے ہے راور فوام الفٹ نے جوڑ جمد کیا ہے وہ اس دکوے کے نفذ ف کیا ہے۔ جس کے الفاظ بیل 'انہی کے تعرف کے بیٹے نہریں بہتی ہوں گی''۔

سیافظ تھے با اہلائی بتائے ہی صاف ہے۔اس کے منی وسنعال کے ہیں رہیسا کہ کرایہ دارمکان میں تعرف کرتاہے تھر ما لک تیس ہوتاں

<u>آ تھو سے تلطی ن</u>ے فریب تیامت کے مرزاصاحب کا تیج مواد ہو کرآ تا ۔ یا لگ بحث ہے جس کے متعلق ہوری بہت می تعلیفات شائع شدہ جیں ۔ جن جس سے بہاں آیے ہی فقرہ کا لی ہے کہ

''مرزاصا حب نے بیٹیت مرقی سیجیت موتورہ ۱۵مام میں ۱۹۰۷ کو انداان کیا تی کہ مولوک گاء اللہ بھو سے پہلے نہ مرے تو میں جوز'' (مجموعہ اشتہارات ن ۳۳ میں ۵۷۹) مؤاف قادیا کی تغییر نے اسپے دسرائی تھیۃ الازبان (بایت، وجوز بوز کی ۱۹۰۴ء) میں اس کو پیٹیٹو کی تکھا ہے بڑے معرزامیا دہے کو انگال کے ہوئے آئے تیجیس ساں ہو گئے اوران کا یہ مقافی آج یہ طور کھر باہے کے ہے:

> کھا تھا کاؤب مرے گا ویٹنز گذب میں پکا تھا پہنے مرائی

#### ان في ذالك لعبرة لاولي الايصار. (20) - يَدَ أَمْ مُ تَدَّ مِنْ أَمْ مُ يُعِمْ كُنْ مِنْ اللهِ عَمْ كُنْ مِنْ اللهِ عَمْ كُنْ مِنْ اللهِ عَمْ ك

۱) – ان نبری آیت مرقامهٔ پل پربشت کی ہے مسابق

كدافك بجزى القوم المجرمين. (يونس ١٣)

اس، یت کی تغییرے ذیل جراکھا ہے کہ

''سیامر بھی یادر کھنا جاسینا کر عذاب کے لئے بیشرط ہے کدا وقرآن برآ ہے۔ بیش کیے وری است پر نازل ہو نہ کہ بعض صداقوم پر یا' ( قامیال کنیر کیرج سی ام) انڈرٹھا کی کاخلاب جب کی قوم پر نازل ہوتا ہے تو اس کے نام وکٹال کک کومن دیتا ہے ۔'' دیتا ہے ۔''

متقد نے و نف کے بیفترات ہارہ ہوتاں کریں سے مرادا صاحب کا دعول کا دعاتھ جو طاعوں کو اسے مشروں کے لئے عذاب تر ادو ہے دہتے ، خیاست کال میسے سے موان کل عوما کل قوم پر کھیں آنے بلکہ افکل کھیل پر آیا یہ جو بقول مؤانف تعمیر خواعذاب سے موسوم کیس ہو مکتا ہے اس کے جمواس بارے عمل مؤلف کے شکر کڑا دیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی کائی شند یب کروی ۔ نگا ہے

> الجما ہے ہاؤں بارکا دائب ادار اٹاں او آپ ایٹ ااپ ایک ایم میاد آ کی

افسمان کیان عملی بینهٔ من ریه و بطوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی
 اماما و رحمهٔ اولئک یؤمنون به.

الله الميت فالترجمية والفسيخفيير كماية بالكياب

'' ٹین آیا چوا شخص کا بہتے رہ کی طرف سے ایک روش المبلی پر ( تا تم ) ہے اور ( اس کی سدوقت کا ) ایک گواواس ( بعنی خدانہ آخائی ) کی طرف سے ( آ کر ) اس کی ہیروی کر سے کا اور اس سے پہلے سوئی کی کہائے تھی جو ( لوگوں کے لئے ) انام اور رحمت تھی ( ایک جو نے مدلی جہیہ دوسکتا ہے! ) اوو ( جنی موک کے سے ہیرا ) اس پر ( بھی شرور ) ایران التے تیں۔!'

(اليشاع بالمرام)

منظع نے اس آیت بھی بوش ہوکا نفظ ہے ہوگف نے اس پر برائے بیاد فود قبلنہ آنیا ہے چنا نجہ آ ہے کے الفاظام بارے بھی بیر بین ک

الم جاند جا منظ کہا اس جُردُنسومیت کے ساتھ دسنرے سے سوبور مرز مساحب کا علی واکر ہے۔ جن کا فزول خدائمانی کی طرف ہے۔ ای رنگ جس ہونا تھا جیسے پہلے بیند کا قزول ہوا تھ اور جن کی آھ کی فوش بیتی کے دہ اسلام کی صدافت کی شبادت تازہ نشانوں سے ویں جبکہ اسلام کی صدافت اوراس کی آئے سے قد سید کے خلاف بہت ہے وسود جج جو نے والے بھے ا

(ابيزاج عن ١٦٤)

منقدن الرتغير كلاك أيت يعتن كياءوع؟ بكي وعاكد

'''مِعلا بوقف خدا کی جایت پر ہواوران کے بیچھے سرزا سامب قادیا ٹی جی آ رہے۔ میں اسٹاک سے

۔ بھائی اور اس سے پہلے وکی کی کیآب امام درصت بعود ہی لوگ کس پر ابیان و کھتے ہیں۔'' تقریح میں مصرفان میں اور استفادہ کی ساتھ کے انسان کا میں انسان کے ایک میں انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے

ي تغيير كل وجوه مصطلط مي:

(اول) اس لئے کے صحیح شرین اور صحت تغییر کے سے بھارا اور آپ کا پیستنشا صول ہے کہ ہم فی لفت ترجی اور تغییر کے لئے سب سے مقدم ہے خدات کی فریا تا ہے بھر نے اسٹر انا عربیاً اجارا ہے ۔ ٹی جی سے اسٹے پائی ہے معنی نگا لئے کے م فی لفت کو دیکھنا میا ہے ۔ (مغربیظ فروز کے معالی علاقے ویان در المسئل نے ۲۵ نیسر ۱۹ مراکست سے ۱۹ س

میں اس منفقہ معیار کے وقعت ہمائں آیت کی تر کیب کرتے ہیں۔

من موسوزهم اپنے صلا کے سبتداواؤ حرف عضف یتلو افغن معطوف او پر کان کے و خمیر منصوب راجع بجانب من ( مبتدا مند ) مغیر بحرور انجی را جع بھائب من کتاب موی معطوف او پر مشاهلا کے اصاما ور حصة دونول لفلامنصوب علی الحال دارنگ (اسم اشرو بجانب مُن ) مبتداها فی روسو مسدون جمد معطیر فیرمبتداها فی کامیتدا قافی پاخر نود جمل سریہ وکر فیرمبتدا اول ( من ) کی یئن مبتدا اول پاخر فود جملہ اسمیہ ہوا۔شاہد سے مرادار جمعی کا خمیر مدفی یہ قب

الهاتركيب كالمحتاة بيت يتمجع معنى يدجيها كما

جولوگ خدا کی ہدایت ہم ہوں اوران کا دینا قلب شیم بھی ان کی رہنمائی کرنے ہیں۔ ہدایت کہی کا مؤید جواد واس سے پہلے موکی کی کہا ہا ہمک جواشت ہیں امام اور دھست تھی اس ہزنہ کی تا سُرکرتی ہو ۔ بجی لوگ اسپنے وب برا بھان رکھتے ہیں۔"

ہم نے آبیت موسوفہ کا جو ترجہ کیا ہے نفت فرب اور ترکیب نبوی کے بین مطابق ہے۔ خلیفہ قاد بال نے جو ترجہ کیا ہے دوافت فرب اور خلائو کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ آپ کے ترجر سے بیسی معلوم ہوتا کہ بیسلو اکا عضف کس پر ہے۔ اور کتاب موٹی کا از جرجمی ایسا ہے وُ عنگا کیا ہے کرتر کیٹ ٹوک ہرگز اس کی محمل نہیں ہے۔ کوئی عالم یاطا سے علم ایم کو بنائے کہ یہ جمل کے 'اس سے پہلےمویٰ کی کمائے تھیا' کس پر معطوف ہے۔ نیز یہ اومرا جملہ کہ بولو کون کے لئے عامہ وردمت تھی۔ ''ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے اورو کن آبلہ میں بوصف کا واؤ ہے اس کا معطوف علمہ کماہے؟

(ووم) کے بصلوہ کے لفظ ہے آگر صرف کی موجود کی آ عدمراد ہے تو بیا آیف ہے متی مزیت ہے۔
کیونکہ پیشل وی کھنی کا نہیں ہے جو قید پر قائم ہے بنداس کے قبل کا حصر ہے۔ بلکہ بیا
قبل زیادہ ہے ذیادہ آئیس امرہ افتد کا اظہار ہے۔ جیسے آئے کوئی کیے کہ جعلا ہو گئیس تماز
دوزہ کرتا ہے اوراس کے بعدہ المعہدی آئے گا قو وہ اس برشل جیسا ہے کوئیس مہانتا
کر انہ مہدی کے آئے کا فقرہ نماز روزہ کرنے ہے کوئیس رکھتا ہاں حکلم کی
طرف ہے نظہارشو آخرہ درے۔

معفرت اُبویکر معفرت عمر معفرت عمّان معفرت علی وغیر معابده وان الدّعیم ایعین بیّدهٔ عدلی بیشه ہے چمرکی بسلوہ شاہد ہے بھی ان کو مصدا تھا؟ پاان کوآ پ کے شاہر ( مرز : صاحب ) کا بھی علم تھا۔ کم فیمی تھا تو ان سے حق جس بہ جند بے کا رَضِراً۔

مرزات حب کے مریدہ ارائی ہے کہناان بزرگوں کو کے شاہد(مرزا) کا تصوریا خیال مجی شا ؟ کرنیں تعاادریقیون نیس فعانو دولوک یو نون کی تعریف سے خال بلک عسلسی بہند پر بو نے ہے بھی ہے بھرور ہے جوں کے سفا کا سحایا کرام کی بیٹا میں نیس تو کیا ہے؟

کاظر بین کر مواقر آن جید عمل کس فقر سید جاتھ رفسالداند تح بیف ہے جو قاد یا تی خلیف اور ان کے مشیر کام کئی عمل وہ رکھتے ہیں ؟

وں ولیو شیاء ویک فیجیعل اقتاص امدّو احدۃ و لا پر الون مختلفین الا من وحمرویک و لذالک خلقہم ایس آیت میں قابل تجو بات سے کہ کرف ششاءالا کے بعد ہوستی سے بقاعد و ملرشح دوستنظی میزشن سے بوصف خاص ممتاز ہونا جا ہیئے۔اس محوی قاعدے کو یادر کھ کر خیفہ قادیاں کا ترجمہ بنتے۔ کیستے ہیں کہ:

'' ادرا گرخیرارب آئی (عل) مثیت نافذ کرتا تو تمام لوگوں کو ایک علی جا عت بنا تا ادر ( کیونکھا ان نے ایسٹیس کیا) دو بیٹ اختراف کر تے رابیں کے سوائے ان کے جن پرتیر سندرب نے رحم کیا ادراس (رحم کا مورد بنانے کے ) لئے اس نے آئیس پیرا کیا ہے۔''

(تادياني تغيير كبيرن مهمره عه)

منتقد : اس ترجیعی جوموایت کافغا ہے دہ استفاد کا عموم ہے۔ اس کیا مجا انفاظ (دہ من پر تیر سے دب نے دم کیا ہے ) سنتی کا معد ق جی ۔ یہاں تک ڈ کمیک ہے محرز جمد میں اس سے انگے الفاظ (ادرا می دم کا مورد بنائے کے لئے اس نے انہیں پید کیا ہے ) اپنی تفریح کے ساتھ جو غلیفہ قادیان نے خود کی ہے محل نظر جیں۔ ایس ناظرین دہ تشریع سٹیں آ ہے تھے جیں:

°ولىغالىك حىلىقھىيە ئەسمادە بكائە كەلىمان كەرم ئىڭ لىڭ پىداكيا ئەندىدكە اختكاف ئىكەلىڭ پىداكيا ئېرگەدەمرى چكەللەتقان فرماتا ئېر وخسە خىلىقىت الىبىرۇ ۋاكونىش إڭا ئىنقىلىدۇن دەداكرالىرى قىماتائىپ الۇخىنىقى ۋاسىنىڭ كىڭ ئىنىي «

( قاد يا لي تغيير كبيريٌ معن ١٤٠)

منقد : ریشرن تاری ہے کہ و لدہ الک، حداقہم عام السانوں کے لئے ہے۔ اور جب عام ہے و سنتی منہ سال کا تعلق ہوگا۔ جب اس کا تعلق سنتی منہ سے ہوا تو پھر سنتا من سنتی منہ کے خلع الکہ سنتی منہ کی تر دید ایک بیوا جائے ضدین کے بطل ہوجائے گا۔ کیونکہ تقریر کام ایس ہو گی۔ خلق اللہ المنامی للوحمہ الا من وجع ریک۔۔

کیای ایچها شقاه اورکیای ایچهاستی مندے بو جستاه رصد الا رصد سه بحی ای می است می ای ای می ایک می ایک می ایک می ا صورت ہے۔ اورادی می مند میں اس کے بوق کہ مس رحم بعنطوف بنارہ ہے کہ سکی کرارہ م ہے اوراسٹیا ویتار ہے کہ پہلے سستینی منہم جو معلوق للوحسة بیں اس سے قارح ہیں۔ کین غیرم حوم ہیں رحل حذا الا نہافت قبیح و تنافض صوبح۔

آلہ یان کے ملاء کے علم کی تعریف تو بہت کی جاتی ہے اور ہم کو ہانے خبر ملی ہے کہ واس تغییر کی تالیف میں طیفہ صاحب سے شریک یا مشیر بھی رہے تیں ۔ شرجہاں کو کی علی مقام آجا تا ہے معلوم میں طیفہ قادیاں خود خزش میں رہنا جا ہے ہیں یاوہ ان کو لفزش میں جھوڈ جاتے ہیں۔ اس کا فیصد دہ خود کریں۔ خلیفہ قادیان تو معذور تیں کھوئے وہ تو علوم عربیا ہے ہیں ا جیں۔ (انفعن ۱۰۰ موری ۱۰۰۱ را۔ انسیس قال کے شیروں پر سے جوان کی روندائی نادائر کے جیں با ان کواچی تلقی پر قوائر رہنے دیتے جیں۔ تاکہ ان کی قابیت کو گوں پر دوختم او جائے۔ اس کی تفعیل ہما آئندہ تھی کریں کے رائٹا دائڈ تی ٹی

(۲) قال انشیطان لما قضی الامر (ابراهیم ۲۳)

اس آ یت کی تغییر عمل خوند قادیا را شد جو تیجہ نکا اسب و دیرے جیب وغریب ہے۔ جگہ آیل منی سے شیطان کی جمایت ہے ۔ ناظر این آ سے پڑھیں گئے قوائں امریش ہم سے پہنی امرا سند ہو جا کیں گئے کے قادید کا اسوں کا امریسے۔

ن جیرونی علیس ند آمراد کریں کے ہم طربے جنوں اور می ایدو کریں کے جس باقل میں ضیف آدیان کا تیجہ آجید سیس آب فرات میں

"انسي كلفوت بعا اشوكتمون من قبل" بيالمغديك كشيطان واليوكادمويدر ہے اور کہتا ہے کہتم مجھے ضافوانی کاثر کید بنائے تھے اور میں ستر تھا اور یہ ہے جمی درست ۔ وہ شيهان جوانساني كزوديور كونفا بركرت يرمؤكل بيده وتوانينا فرش اداكره بإسياده خدا تعالى كا جلال میں نے سامنے ہے۔ وہ شرک کس المرح کر مکتاہے۔ شرک فوجب پیدا ہوتا ہے جب انسان شیطائی تحریک واست اندر ساکر کسے تاقر مائی کی فکل میں احال دیتا ہے۔ عمیا جب تک انسان کے بیٹ شن خیل جاتا کیا تھی دوا ہے۔ جب السان اس کا نلھ استعمال کرتا ہے تو وہ زہر تاتل ین جاتا ہے۔ کی مثال جیطان کی ہے۔ البان کے امردوشل ہوئے ہے میسے دو ایک استحان کا سوال ہےا در کچھ جی کیس ۔ بعض لوگ احتر اش کرتے ہیں کہ بھر شیطان اور نے میں کیول جائے ' ١٩٤٤ س كا جواب بيد بيم كريم يلان كي توست؟ الماسية خسل غُف مني جل مُناو مجع توسيف ( يعني القد تعالى نے) آگ ہے پیدا کیا ہے۔ لیس جو چیز آگ ہے پیدا ہے آگ میں جانا اُس کے لئے مذاب تونیجل ۔ آیک انگار وکوا کر جو ملجے جس ڈال اوٹو آ ہے۔ کیا عذاب ہے ۔ سوفیا وکا عام حور پرائی طرف ر ، ي ان ہے كرشيعان كا تقال تو خراب يا تمي كاليمن خود شيطان نبيل كايوند و دقوا يك امتحان ہے والی طاقت ہے اور قریفی اوا کر رہی ہے۔ ا (البينيان مهر ١٣٠٠) منتخد رب وظرين كرام اكها ى المليف تخير ان ججها تجديب زوا رامل البيطائي طايعت سيسدان روان می خلیفدة و بان سفر بهت ی آیات مرید که ضاف کهاید به آب وشیعای کوور رخت آ عذاب سے تحقوظ رہنے کی جمیب ایل ساتھی ہے کہ جو چیز آگ سے پیدا ہوا ہے آگ سے نیزا اور

> شاد کھیے فی الاموال والاولاد ایش اسوطیل : ۲۲ : ''فیدیشیطان! آوان اوگول سے نال ادراد کا ایش فرک کردند

می همی چین س ارشاد شداوندی کے ا

الشيطان مبول لهم واملي لهم . . . (محمد . ٥٠)

'' شیطان ہے ایران لوگوں کو آن سکوکام' چھے کروھا تا ہے اور ان کے دلوں ش ایمیل ڈالگ ہے۔''

شیطان کا جہم میں جانا بھی آصوص آر آئے میں ندگور ہے۔ شیطان کی سرنجی کے جواب میں ارشاد دوائق

> لامنتن جهنم صک و صمن تبعک منهم اجمعیں ۱۹۱۶عواف : ۱۸٪ \*\* کی آبیرڈ شیطان کا درجے ہے: پیداروں سے جتم کو تجرون گار!\*

شیفان کے داخر جنم کے شکان سے زیاد واور کیا جوت ہونا جا ہے۔ خلیفہ قاریان کو شیفان کی تمارت بہاں تک منفور ہے کہ وہ شیفان کے داخلہ جنم کی صرح کا رہت کی تح جنس کر نے ہے بھی بیس بچ کے رہنا تھے؟ ہے کے افغالا اس بارے میں یہ جن ک

" جب شیطان کے انٹراقائی ہے مہنت ماگی ڈ خدا ہے فر ایک لیمن تبعیک منہم الاصلامین جھنے منک احمد میں ایک آٹر ہے شک انسانوں کو رندائکر ہے یاد کیکر کس انسانوں میں ہے اورج ہے تالع موں کے آن میس ہے جئم کوجر دور کال ' ۔ ۔ ( کادول کمیر کیوس کا) <u>معقلہ :</u>۔ اس آیت بھرآج یف ہاک ہے کہ حشکتہ جوجع کا طب کاصیفہ ہاں کا ترجہ مینوش<sup>ع</sup> نا آپ سے کیا ہے ۔

قادیان کے الل علم اور مدرسداحمریہ کے طالب علم فعار الفعاف سے بڑا تمیں کی خلیفہ الادیان کا ترجمہ اگر مقعود خدادہ تا تو منھیں کی بجائے سکتم کا صیفے نکا مب کیسے بچے ، وسکیا ؟

التداكيرة من قدر شيطاني حمامت ب- الرسوقع برا كرهليف قاديان كي فل من لوني ا

مؤتن بالقرآن بيشمريز مطيق بجان يوگاك

میرے پہلو ہے تکمیا ہوالا مشتمر سے پڑا مل منی اے دل کیجے تھوان نعب کی سرنا

<u>تضرف قد رت :</u> خدا تعالی این کارم کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس کے محرض کی تح بیف ایک کے قلم منطقا ہر کرادیا کرتا ہے۔ مندرہ ذیل آیت پائ<mark>ے منت</mark>ے جوشیطان کے اخلہ جہم کے محلق ہے۔ منابع استفار مرکز ادیا کرتا ہے۔ مندرہ ذیل آیت پائے منتے جوشیطان کے اخلہ جہم کے محلق ہے۔

قال افعت قدمن تبعک منهم قال جهنم حوّاه کم جزاء موقوران(ق امرائل ۱۳) این می می می دوخمبر سی "میم" اور" کم " بین اس آیت که تر بیر ظیفرها دب تاویان

ا من مان حادث کے اس مقید ہے کے خواف ہے الکیما ہے: نے سیج کیا ہے جوان کے اس مقید ہے کے خواف ہے الکیما ہے: منظم کا مار میں اس میں اس مار کا اس کا کا میں میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا کا میں کا اس کا کا کا می

'' الله تقالی نے فردیا چل ( دور ہو ) کیونکہ تیری ادران میں سے جو تیری پیروی کریں تو جہم بقیمنا تنہاری ادر ( ان ک ) سب کی جزا ہے یہ بودا پورابولہ ہے ۔''

( قاد يالْ تغلير أبيريّ ۴٠٠٠)

ناخرین ایرترجد فلف قادیان پر بہت التی ہے۔ اس میں دوطرت سے شیفان ک داخلہ جنم کا عمر اف کیا کی ہے ۔ ایک تیری کے فنا سے دوسر انسباری سب کی کے الفاظ ہے۔

کادیائی تمبرو! ایک دن قریفے وا استحاد بیٹینا آئے والا ہے کرتمہارے فلیف میا دب کا درتم کو کا طب کرکے میٹر جمدو کھا کر کہ جائے گا ۔ افسو آسخت ادبیک محتصلی جنصب تک البوع علیک حسیدا۔ (بی امرائیل ہم)

بھے تہر و سے حال پر رم آتا ہے کہ بھی اس وقت کی جواب دوں گا۔ امیر فسد دکی طرح عمر بھی تم سے درخواست کرتا ہوں کہ دو جواب مصلے بھی بتا دو۔ شاید عمل بھی تہر دی تائید کر کے تنہیں پھڑا نے کی سفادش کرون۔ امیر فسر والے سفا کے معشوق کو کا طب کر کے کہتے ہیں: یہ دوار حشر کر ایر سند خسر والرواج استی جے خوالی گفت قربانت عمر تائین دہاں تھی کے ربائي عقور كديميطان الرسلغ جيم عربيس جدة كاكودا تخال اليفو في خافت سهدائر المستعقاد بال في غوات بهده مي المراجع الربيطان في خوش مي سهده مي ن أوت كافر أوجى اوزرة سدي با جائز كري الله المسلم المول كم المحتاز في المحتاز في

ہوا تھا تجھی ہر تھم تاسدوں کا یہ جیرے زبائے بین دھور نکلا

رعم قبال با بنيّ اني اوى في السام اني اذبحك فانطو ما ذا ترى قال يابت الفعل ما ذا ترى قال يابت الفعل ما تنافري قال يابت الفعل ما تنافري في السلما وتله في المجيدين وتباديته ان با ابر الهيم فلا صدقت الرؤيا اما كذالك نجرى المحسنين وتباديته المحسنين والصافات، أبات أمان ما المحسنين والمحافات، أبات أمان المحالم المحا

ان آی ہے جمی دھنم نے براتیم علیہ السلام کے آئی فواب کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنے ہونیار بیٹے اسامیل کے مناف نے بیان کی تھا کہ بھی نے فواب شن و بکھا ہے کہ بھی تھے فرن کا روا میوں۔ آئی نے کہانہ جان آ آپ کو جس کا مرکو تھم موہ ہے آ ہے کر اندر بیٹے میں ( فرز مج ہوئے ہے ) مہر کروں گا۔ جب دوقوں وہ ہیٹ فرمان خداوندگی کے ڈائی ہو گئے اور وہ ہا اپنے بیٹے کو انوا لٹا کرون گاکہ نے مگانو ایم نے ( ان پر نظر معایت کی اور ) کرنے یہ ایم اور نے بنا قواب مجا کر دیا۔ ( اس کے بدالے میں ہم نے من کو ایک برا ذیج ویا گاندر ای طریق ہم میکو کا روں کو جدارہ یا

اس آیت بیل مغرشار بینم کشواب و کھنے اور ہوہی پہلی کرنے کا ذکر ہے۔ برائی ہات یہ سے کہ خد شان کی خرف ہے ان کا ان بھل کی تصدیق قرمائی گی۔ جیسا کہ جملہ حساد صف افوا ہا ( تو نے اپنے انو ب ہے کروہ) سے منہوم اوٹا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ می معمون بنائے نے نے کائی ہے مرتب ہے واس باری جرائے اور دیری ہے تھے جی کہ:

أحير الداره بينز عزية الراقيم في جوياخوب عن ويكعاها كياه ومعترت العاصل

کو ان کررہے بیں اس کی تجبیر بھی تھی کہ وہ انہیں ایک وان ایک غیسی دی ذرع واوی میں جھوڑ جا کس گے۔ ایک جگر ہے چھوڑ نا ان کو اپنے ہاتھ ہے ان کا ان کرنا تھا۔ حضرت ایران کم نے زماندے روازج کے مطابق اس کی تجبیر خلاج تھی تھی۔ کو تک می زماندیش لوگ ونسا تو اس کی قربانی کہا کرتے عظرے آنہوں نے بھی سمجھاتھا کہ شاہدات تو تعالیٰ کا بھی خشاہے کہ معفرت اسامیل کو ڈرٹ کر دیا جا ہے۔ میکن درامیل اس کی آجیر بھی تک تک کہ وہ ان کو آئیس غیر دی ذرع وادی میں تھوڑ تیں گے۔ نے

( قاه وزُ تغییر کیبرج ۲۰۸۳ (۲۸۸)

منظد : \_ القدائد المحل قدره برى اور جرائت بي كرمعزت ابرائيم ميدالسلام كي قوب كي تعبير كو يحمل كي خدات تعدد في قريائي بي خلد كهاج تا بيداسة العال الوكون في في قوت بالاراب و بين الوكون فيس جيت جاتى بها و والم كيون فيس كريزت رقاديان بشر الهياء كرام كي بخت توجين ودي بيدان كيلم ودخوائي تعدد في كونلاقر دوياج رياس بهركيم بين كد

المبعم نے قرآن کی جوتھیں ہو و خدا کے سجھانے سے تھی ہے۔ او صرا) میمال کی کرمیراول مینیا جارہ ہے اور بدن کا اب راہے و بالا کر اراق ہے کہ الی یکیا اجرائے کے تیزوہ م لے کر تیزی تناب کی تعمیر کی جاتی ہے۔ جس میں انھیا و کروم کی تعلیط اور تیزی تعمد این کی تحقیب کی جاتی ہے۔ اچھاتھ جان اور جیراہم جائے بھیں تو تیراا دشاہ ہے۔ خذ جی و الک تحقیق اُو بھی الدُنگھ نو نے فیلی کھیا (المرس الا)

فاوياني ممبروا بإدرتكمون

ق معو مغرود پر ملم خدا دیر مجرو مخت مجرد مر ترا

توٹ نے سیمیر تر کے بہت میں ۱۳۵۱ میں بنات اور مکالے وہ اینس کی تاویا: ے وہ کا گئی ہے۔ میں جرم میدا حد خان مرحوم کل گڑھ نے اپنی تغییر میں کی بوئی ہیں۔ یہسب اٹنی کی کا سالیسی ہے۔ بے سراوی احد دیرہ ساحب امرتس کا بھی تلیشہ اور این کی تصادر اُس با چلے ہیں۔ (تقییر بیان انڈس منزل عشم

مراج) نشابهت فلونهم(۱۰۰۰)

ع خيفة تاديان ۾ کيا موقوف ٻيده اکثر مِثارت اجر صاحب الايوري يورها هٽ مردائي ڪوٽن رکين جي بلک اُون ڪاپ چرجي هذائب محمدان فتح ڪرساگل جي مرسيداهد خان اُل گڙهي کي جودي کرتے جي ۽ فيسسس هذا جاوال خياد و دره محسدون في الاسلام ۽ حکن ہے کہ جمان ڪرها تبات شراعي يوفيند شاني کول رمال معين ۽ رسار تغيير ۽ ادائے جيءان وجي وافل کري، ۽ (جن کے جوابات ہے ہم خمیر خاتی میں فارخ ہو چکے ہیں اور انتخب بائرائے "کی جارو فائی میں بھی فی الجلے از کرکریں گے۔ )اس کے باوجود ہے جوئی بھی ہے کہ:

" من الله كفنل ع برمعز فل كوساكت كرسكا بول " (مقدام ورتفيرس ١١٥)

 (A) قبال رب قبائظ وني الي يوم يبعثون قال فاتك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم.
 (حجر: ۲۹،۷۳۲)

اس آیت کی تغییر میں فلیف قادیات نے جیب بھول تعلیاں دکھائی ہیں۔ یہاں تک کر این قریعے کے خلاف مجمل کہ میں اس آیت ہیں جو یسعنوں کا انظام ہم میں کا ادوب عث ہے۔ اس کے مثلی قادیائی کو لف نے کئے ہیں انسان کا ٹیکو کا دہوجا نا مطلب ہیں تریاس کر انسان کے ٹیک بنے تک جو کو (شیطان کو) مہلت نے۔ ناظرین جران ہوں کے کراس فترے کا مطلب کیا ہے۔ بچے تو یہ ہے کہ ہم خود بھی جران ہیں کہ پیطفلاندگلام کیا متی رکھتا ہے۔ اس لئے ہم مطلب کیا ہے۔ بچے تو یہ ہے کہ ہم خود بھی جران ہیں کہ پیطفلاندگلام کیا متی رکھتا ہے۔ اس لئے ہم

''أس (شيفان) نے کہا ہے میرے دب چرق تھے ان کے دوبارہ اٹھائے جائے کے دن تک مہلت دے فر دیا تو مہلت پانے دانوں میں ہے ہے معیّن دفت کے آئے کے دن تک ہے'' مظاہر آنہ ناظرین اس ترجے میں الفاظا' دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک'' کو پاور میس اور طابقہ صاحب کی تعیر شیں ۔

"اس امر کا جوت کے بیم بعث سے مراوز وحالی بعث ہے فیکرنشر اجد و بیہ ہے کہ اس جگہ موت تک ٹیم قربالی بلکہ ہوم البعث تک فربالی ہے اور بیا خار ہے کہ تنتی ہوم البعث تک موقد ملے کے کوئی معنے تی ٹیم ۔ کید تک مرنے کے بعد تو حاکم استخان تم ہوجا تا ہے۔ بیرتو کی خرب کا مجی احقیہ ہیم کیم نے کے بعد مجی شیطان اور خاتکہ ہوگوں کو شکل کی طرف کا تے بدی کی تحر کے کرتے ہیں۔ بھی اگر ہم بعث سے بیمان حشر اجماد مراولیا جائے تو یہ بہت قرآنی تعلیم اور عقل سلم کے مخالف ہوجائی ہے۔ جس بر حملا میں عشر اور دوحائی بعث ہے اور مطلب ہیں ہے کہ: می وقت تف شیطان یا شیطانی لوگ کی کھر اس کا سمیق و سے سکتے میں جب تک اس کا دوحائی بعث نہ ہو یا وہ سر ساختوں میں تشر مطمد نہ اور جب شس مطمون میں جب تک اس کا دوحائی بعث نہ ہو یا دوسر ساختوں میں تشر مطمد نہ اور جب شس مطمون منقد نیے ناظر بین کرام! خلیفہ گادیاں کی ان جفوات سے پر بیٹان ندہوں۔ آخر آپ می باپ کے بیٹے جیں جنہوں نے دسٹن کے معنی گادیاں کرنے بین ابناسارا از در قلم خرج کردیا تھا۔ بلکہ جن کی سادی عمراس حتم کی تادیات اور تح بیٹات میں گزری۔ جس کے نمونے ہم نے اپنی کتاب '' نکا سے مرزا'' میں دکھائے ہوئے ہیں۔

طاحظ فرمائے کرتے کے لیے 'دوبارہ افعائے جانے کے دان تک' تکھا ہے جس سے سراد یقیبة میں حشر ہے اورتغیبر جس اس کی تروید کرتے جس سناظرین ان کو ان کا اپنا ترجہ یدد ولا کمی قرشامید آ ہا ہے' مجود نسیان کا عقد رکرجا کیں۔ جیسے استاد غالب نے اپنے معتوق کی طرف سے کیا تھا:

تم ان کے دعرے کا ذکر ان سے کیوں کروغالب یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کمیں کہ یاد نہیں ہم اینے دموے کا ثبوت ویش کرتے ہیں۔ ناظر مین میں دورقادیاتی آنیا کا انساف کر میں قرآنی الفاظ یہ ہیں:

ہ عمر مین کرام اِنصرف قدرت تو آپ نے بنا حقد کرلیا۔ کر طیفہ قادیان ہمی کوئی کی گئی۔ محولیاں کھیلے ہوئے تیں ہیں جن کاکہ کرکڑ ٹائدا آتا ہو۔ کیونکہ واس بزرگ ویس کے بیٹے ہیں ہو بھیٹ اپنی مخذیانہ پیٹلوئیاں کے منی بنا کر بموقع عدم وقوی اس سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ (تفصیل کے لئے حاراد مبالہ الہا ہات مرزا اسلاحقہ ہو )اس لئے ظیفہ قادیان بھی اگر اپنے والد بزرگوار کی الحراج کی کر پھر مجے موس قاتھے تیں۔ بیات اظہر کی الفتس ہے کہ قیامت کا فقط اسلامی اسطال بیس آیک فاص دن کے اللہ مقام دن کے سیستر ہے۔ کو کھائی کو آن بجید بھی بھٹرت ہم الفصل فر مایا کیا ہے طاح تقدیوں آیات فیل :
(۱) ان و بک یقضی آیہ بھید ہوم الفیامة فی ما کانو افید یہ خطفون ، (السحد فید د ۱) ان و بک هو یفصل بید بھید ہوم الفیامة فیدا کانو افید یہ خطفون ، (السحد فید تا) ان و بک هو یفصل بید بھید ہوم الفیامة فیدا کانو افید یہ خطفون ، (السحد فید تا) میں کہ توا سے اور اسطاح اسلامیہ ہے جم پڑی کرکے قیامت کے مقام کے مقال اور د جال کے معنی بھاڑے ہے تھے۔
کے مقال کو ای طرح بھائی ہیں جو درج فران کے دالد نے وشکل اور د جال کے معنی بھاڑے ہے تھے۔
اس آب کے الفاظ کا علی ویدو تشفید ہیں جو درج فران ہیں :

" قیاست سے مرفوط منول کی ترتی کا دفت ہے۔ کیکٹ اس دفت کا فرول کی قیاست بذر بیر جائل کے اور مرمول کی قیاست بذر بدیکا میابی کے آجاتی ہے۔" (ایسان جاس اس اس اس م منقلہ :- کیا جی معقول تقریر ہے کہ مرموں کی ترقی عمل ووٹوں قیاشی آجاتی ہیں۔ کیا جم امتباع کا دیان سے مج چو شکتے ہیں کہ محابد اور تا بعین کے ذالے عمل سلمان ترقی کی معراج پر بھی کے سے یائیس ؟ بیٹین بھی کئے گئے جس کا اعتراف قادیاتی امتباع کو بھی ہے۔ تو چران معزات کی قیاست قائم ہوگئی تھی اگر ہوگئی تو چراج مالفسل بھی ای زبانے عمل قائم ہو چکا ہوگا ۔ اگر ہو چکا تھا تو ہم الفسل کا تیجہ بھر آن جمید نے تایا ہے فسریستی فسسی السمندة و فسریسق فسی السمندة و فسریسق فسی السمندة و فسریسق فسی

ناظرین ایدیں ان لوگول کے معادف قرآن جن پر بدلوگ نازکیا کرتے ہیں۔ جن کہنا پرآیت کرید لا بسمسہ الا العطهرون کے نظامی کر کے اپنے آپ کوملی بتایا کرتے ہیں:

> اللہ رے ایسے حمل یہ یہ بے نیازیاں بھو نوازہ آپ ممی کے خدا نہیں

ناظرین کرام ای سے زیادہ اسمح لفظ ہم کیا چیش کریں۔ جو بھی لفظ چیش کریں ہیں کو قو ٹرمروڈ کر دوسرے منتی جی لے جانا ان لوگوں کا با کیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

عرمة درازے ماراور كى بى كە قاديانى جماعت كے بانى مرزا كاديانى جماعت امرائى ئے مشتین تھادداس كانا كالى ترديد توت تم اپنے رسالة "بهادالله اور مرزا" ميں دے كيكے بيں ۔ قيامت كے بيائل (جومؤلف نے بتائے بيں) بهائيوں سے مافوذييں ۔ بهائيوں كے رسالة " بيام " دعلى مى ١٩٤٠ وييں تيامت كامشمون بكثرت لكنا دبائے ۔ جس كے جواب ميں ا شہارا الحدیث اندار ہوتار ہا گر قادیانی پرلی خاسوئی دیا۔ ہم جزان سے کہ ایسے شروری سنط پر قادیانی پرلیس کیوں خاسوئی ہے۔ آ فر قادیانی تغییر دیکھنے سے جارا تجب دور ہو گیا کہ یہ خاسوشی درامیل اس تعلق کی وجہ سے ہے جو مفیض اور مستقیض میں ہوتا ہے۔ جس پرافسوں کرتے ہوئے ہے ساختہ جارئے تملم سے بہشعرنگل کھیا:

میرے بہلو سے کیا بالاستم کر سے بڑا ال کی اے دل تھے تفران نعت کی مزا مؤلف تغیر نے بہات بھی بجیب کھا ہے کہ:

"اس وقت تک شیطان یا شیطانی لوگ کی کو گرائی کاسیق دے شئے ہیں جب " تک اس کاروصائی ابدی شہور" (ایداج جمر اند)

اس كى ترويد شريق آئى نص كافى بيديس كالفاظ مبادك يديين

بیہ آبیت شاری ہے کہ منتقبول پر بھی بھی جمعی شیطان کا اثر ہوجاتا ہے۔ شاید تاہ یان میں ایسے تقی ہوں مے جوسب کھاشتم کر کے بھی روز دوار کہلائیں۔ اِللحجب وضیعة الاوب

مختفر یہ ہے کہ قیامت کا عثقا داسلام کے اُن عقائد شی سے ہے جو مدار ایمان میں ۔ محرقا دیائی خلیقہ اوران کے آتیا خرنے اس بھی ہاتھ ساف کر دیا۔ یک ہے

> ناوک نے حربے سید نہوزا زبانے میں ترب میں مربع تبلہ نما آشیانے میں

 (9) اداوى الفنية أنى الكهم فقائرا وبنا اتنا من قدتك وحمة وهيى، قاء من امرنا وشقال

مورہ کہفت میں اسحاب بکیف کا ذکر منصل ملتا ہے۔ ان کی تعداد صریح الفقول جی ہمّ منہیں بتائی کی انہت منہوم ہو بھی ہے کہ دوسات اشخاص بنے رسورہ کبف میں ان کے لئے دوجگہ ''تحیہ'' کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معنی جی'' چند نوجوان ہ'' چنا نچے منالف قادیا کی تغییر نے آیت مرتو سر بالاکا ترجمہ جس جی بیافغ آیا ہے ہیں کیا ہے۔

'' جسید وہ چنداہ جوائن دکتے غاد تک پناہ گزیں ہوئے اور ( دعا کرتے ہوئے ) انہول نے کہا ( کہ ) اے ہمارے رہیمیں ایسے حضورے ( خاص ) رضت عطا کر اور ہمارے ( اس ) (الين عهم عام)

معامله شی درست دوی کاسالمان مهیا کریا

اى موروكى ايك اورآيت عرامى فية كاخفاة بايهاس كالفاظ وين

انهم فتية امتوا يربهم وزدتهم هدى. 🧪 (كهف: ١٣)

ال كاريمة ب فين كياب:

'' وہ چندنو جوان نظے جواہیے رہ پرحقق ایمان لائے تنے اور آگھی ہم نے جاریت (ایمنڈی سرعایاتھا۔ معظمہ :۔ ان ودنو ل آتھول کا ترجہ مسمح ہے۔لیکن کا دیائی مؤلف نے تفلیر عمل ایسے جو برخوب

وكمائة بير، چنانچة بيرا:

''لوگ اسماب کبف کے واقعہ کو کئی ایک بناعت کا دافعہ کچھتے تھے لیکن ہے واقعہ ورحقیقت ایک جماعت سے یا ایک زمانے بھی ٹیس گز دا بلکٹ کی جماعتوں سے محلف زمانوں بھی گز راہے۔'' انظر من کرام! قرآن مجید کی نس مرت بھی اسماب کہنے کو فتیہ اور الفتیہ کہا گیا ہے۔ جس کا

ر جہ خود و افسانغیر نے چندنو جانول کے انتظامے کیا ہے محرطیفہ قادیان نے اوجود می ترجہ کرنے کے اسپیغ جو برد کھانے کو ان چند جوانوں کو مختلف زبانوں میں کی ایک جمامتیں قرار دیا ہے۔ جو قرآن مجد کی نعی مرج کے خلاف ہے۔ اس موقع پر ہم آپ بن کے الفاظ میں انسوس خلا برکر برانو بجا بوگا۔ آپ لکھتے ہیں:

" کیا لعیفہ ہے بکسرو نے کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ قر کہتا ہے کہ اسحاب کہف کوئی جو یہ چے نہ تھے بلکہ اور آبھوں کی طرح ہیا گئی ایک آب ہی تھے تکر اعام سے مسلمان اس کوایک جو ہیں ،

ہم بھی اٹھی الفاظ میں مؤلف تغییر اور ان کے اعوان دانسار پر انسوں کرنے کو کہتے ہیں ''کر'' رو نے کاسقام ہے کہ خدا تعالی فر کہتا ہے کہ اسحاب کیف چندٹو جوان تقے کر قادیاتی مفسران کو 'کی مختلف جمامتیں بتار ہاہے۔ الی اخترافیتیں۔ قادیاتی ممبروا۔

> بہت مشکل پڑے گی برابر کی جوٹ ہے آئینہ و کچھے گا ڈرا دکھے بھال کر

(۱۰) : والقریمن اور باجرج ماجون کا قصر سوره کبف می مقسل ندکور براس می کوشک نیس کرد والقریمن کی تعیمن اور محتق می مفسر من متقریمن کے اثر ال مختلف میں اور آج کل می گ تحقیقات ثنائع موردی ہیں۔ اس نے ہمیں اس سے پھوزیادہ تعرض نہیں ہے اگر ضرورت ہن کی تو تغییر بائرائے میں اس کا ذکر کر ویا جائے گا۔ یہاں صرف ایک بات کا اظہار مصود ہے جس کوئو تف تغییر نے اپنے والد (مرزا تا ویائی) کی تغیید میں ذکر کیا ہے۔ بڑے میاں نے اپنی کتا ہ براجین اندید کی جلد بھی میں تھا ہے کہ ' خدا تعالیٰ نے برانام ذوالغر نین بھی رکھا ہے۔''

(براين کرد ارزش چاوکر) (۱۱۸

مؤ لف قا دیائی تغییر نے اپنے والد کی تغلید عمی ہوئے پر ہو ہا کہ کا کام دیا ہے۔ آپ تفییع ہیں:

'' او الغرشین کا ذکر اس جگراس ہے کیا گیا ہے تا اس خرکو بطور پیشکو کی بیان کر کے آیک دوسر سے ذوالغرشین کی خبروی جاسکے جوفہ ری الاسمل ہوگا اور یا جون کا جون کا مقابلہ کر کے اس کے زور کو تو ڑے گا اور اس طرح پہلے ذوالغر نہیں پر سے الزام کو دور کر سے گا۔'' (ایستاج میں اوالاس) منظار نے ہے۔ اس افتری میں خایا ہے کہ ذواغرشی والی (مرزا قادر نی ) یا جون ماجری کا زور توڑے گا۔ اس امرکی تحقیق کے لئے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نزو کی یا جون ماجوج کون ہیں؟ مرز اصاحب کا قول ہے ک

ان بساب و جوماجوج هم النصارى من الموص و الاقوام البرطائية
اما قولمنا ان ياجوج وماجوج من النصارى لا قوم آخوون طناب
بنصوص القوآنية " (حدة البحرفان ١٩٣٩ ترائين عاش مائير ١٩٣٠ (١٩٣٠ ترائين عاش ١٩٠٠ عاش ١٩٠٠ و ١٩٠٠ )
(يمنى يقول مرزا صاحب) اصوص قرآ عيد عابت بشكر فسارى روساورا أحمرج وغيره ياجوج ماجوج جي مرزا ساحب ( والقرئين ) كازور كيد وقيره ياجوج ماجوج جي مرزا ساحب ( والقرئين ) كازور كيد وقاحت من من المقتمل منا في مروود جيم رسنب لوگ جانج تي من وقتم و بيت كربوت ميال انجريزى مكومت كي ها قدت كي لئة يقول فود تو يذ تته و جنانج آب كالفاظ يدين .

'' عمل اس کورشنٹ کے لئے بطور ایک تھویڈ کے ہوں اور بطور ایک بہتاں ہے۔ '' فتوں سے بچاہ سے اورخدا نے بھے بٹارے دی اور کی کرخدا ایسائیس کے ان (انگریزوں) کود کھ '' پہنچاہ نے (اس حال عمل کہ) تو ان عمل ہور جس اس (انگریزی) گورشنٹ کی فیرخواتی اور عدہ عمل دور انتخاص میرکی نظیرا درشل تھیں ۔'' عمل دور انتخاص میرکی نظیرا درشل تھیں ۔''

اس کے علاوہ موجود و طبیقہ قادیان کو لف تنمیر نے یار ہائی اسر کا اظہار کیا کہ '' حکومت وفت (برخانی) کی اخاصت برناحت احمد بیکا فیک اصول ہے۔''

(الفعشل قاديان ٢٠٠ جرن ١٩٣٩.)

یہ تو ہوا باپ بیٹے یا ڈوالقر ٹیمن اور ظیفہ قادیان کا یا چوٹ ماجوج کے متعلق عمتیہ و اور مسلم سال میں بھی فلفہ معاصب کی غیر حاضری بھی ان کے سرید سولوی شیر فل نے قادیان بھی بھے کا خطید دیاہے جس بھی جراض کے بڑائے معے ہے انگلتان کے محفوظ دینے کا ڈکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: '' یہ حفاظت بھی دراسل معزرت سے موجود (مرز اصاحب) کی دعاؤں کی برکت ہے ہے۔''
ہے۔''
معتقد نے آگرین یا جوج با اجراج کسی خرش تسست تو م ہے کہ خوامرز اتا و فی اوران کا خلیفہ کا یہ خلیف کے جاتھیں تک میں اوران کا خلیفہ کا یہ خلیف کے جاتھیں تک مب کے موجود کسی عزت و آبر و کے کے جاتھیں تک میں اوران کی عزت و آبر و کے موجود بھی۔ کے جاتھیں تک میں اوران کی عزت و آبر و کے موجود بھی۔

تاظرین ایر ہے یا جوج ما جوج اور فوالقر نین کا یا ہمی تعلق۔ اگر ان تو کول کا ایر اتعلق سمی اسلامی حکومت کے ساتھ ہوتا تو اینکے دارے نیارے ہوجائے۔ آج اسلامی سلفتیں اور سلم قوم قادیا تی فوالقر تین کوفا صب کر کے کہر دی ہیں :

> کل بینے بی ادروں کی طرف بکد ترجی اے اور کرم میروفا کیے تو ادعر بھی

<u>روی حکومت : م</u> حامدہ البشر کی کی عبارت مرقومہ میں روس کا ذکر بھی ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ یا بوج ہے یا اجوج ہے۔ ہبرطال ان دوش ہے ایک خرور ہے۔ سواس کی طاقت اور قوت کو جمی مرزا صاحب ( دُوالقر نین ) نے خوب قرا ہے۔ اور ایساقر ڈاہے کہ وہ آج ( انگست 1971ء ) تک یقول مولوی شیر علی صاحب برختی جسی شدز در حکومت ( جربور پ کے اکٹو حکوں کو فتح کر چکی ہے ) کے مقابلہ میں ڈیچ ہوا ہے۔

> واقعی ایسے ذوالقر نیمن کی شد زوری کائل داد ہے۔ کی تو ہے کہ۔ کوئی مجمعی کام سیجا ترا چرا نہ ہوا نامرادی عمل ہوا ہے ترا آیا جانا

اطلاع: بم نے انتقار کے ساتھ ہواں مقام بطور تونٹ آئے کے جیں۔ باقی مقامات کی تقیم اسکی تقیم اسکی تقیم اسکی تقیم ا مستمیر بالرائے "کی جدد تافی میں کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالی ۔

ا بوالو فاتنا مانندام تسری حمیر ۱۹۳۱ و

### خوشخبري

#### ایک تحریک...ونت کانقاضه

حمد و تعانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپ اکبر کے مجموعہ رسائل پر مشتل

المساب تاديانيت ك عام الدائر وقت تك مات جلدي شائح كى بين.

(۱) ...اخساب قاد یانیت جلد لول مجمومه رساکل..... حضرت مولانالال حسین اخر "

(۲).... احتساب قادیانیت جلد دوم مجموعه رسائل ...... سولانا محد ادر بیم کاند معلویّ

(٣) إ القساب تاويانية جلدسوم مجوع رسائل ..... مولانا مبيب القدام تركاً

(٣) .... احتساب كادبائيت جلد چيلام مجموعه د ساكل..... مولاياسيد محد انورشاه تحميريٌّ

عميم للاست مولا **ئالثر ف على تعانويٌ** 

حعزت مواد ناسيد محديد رمالم مير شق

... حضرت مولانا علامه شبيرا حمد مثاني

(٥).....اخساب قاديانيت جلد بنم مجموعه رسائل محائف رحمان مهم عدد خانقاه موهمير

(1) ... اختساب قادیانیت جلد مصفم جموع درماکل..... علاحد سید سلسان منعوم درگ

...... د فيسر يوسف سئيم چيني "

(٤)....ا منساب قاويانيت جلد بفتم بجوعد رساكل.... حطرت مولانامحر على مو تكيريٌ

(٨) .... احتساب تادياتيت جلد المتم مجوعه دساكل. . معزمت مولانا تقاء الله أمر تركّ

(٩) ....امتساب كاديانيت 📗 جلدتم '

( یہ نوجلد ہی شائع ہو چکی ہیں ) اللہ تھا ل کو منظور سے توجلد د ہم ایش مرز ا قادیائی کے ایم نراد تصید وا عجازیہ کے جو لبات بھی است کے جن فاشنی علاء نے حرق قصا کہ تحریر

كے دوشال اشاعت دول مے راس سے آئے جواللہ تعالى كومتلور بوا۔

طا نب د عا! تزیز انرحن جالند هری مرکزی د فتر ملکان



بممانة الرحمن الرحيم

# مصلح موعود

# بهل مجهد كيهن

مرزا قادیانی نے میچ موجود ہونے کا دموی کیا تو اپنی معدالت پراپنی پیٹھو ئیوں کو دکیل اخمرايا - كتاب شبادت الغرة ن شريكية كديمري تين بينيمو يَان اس وقت شائع شده بير جوتين قوموں کے متعلق میں۔ فریل عبداللہ آتھم مناظر از جائب سیمیاں کی موت مکے متعلق پیشکو کی عيما لَي قِي مِنْ عَلَق ہے۔ معاة فحرى بيم ماكنه في كے نكائ كي بيشكو كي مطابق وم كے متعلق ہے۔ چذہ کی کھرام آ دیر کی موے کی پیٹلو کی بندوقوم کے تعلق ہے۔ بینٹوں پیٹلوئیاں کیے بعد وتکر غلوا فایت ہوئیں۔ ان سب برخویل بحث جارے رسالہ'' البایات مرزا' میں ملاحظہ ہو۔ بالخصوص لفحرام والى يبيكوني ك تعلق عادارسالة البكحر امرادا " فافل ديد سدان تول پایٹٹو کیوں کے بعد کئی ایک پیٹھ کیاں علوا تا ہت ہو کمی محر مرزا قادیانی اور اُتیاع مرز اوان کے جواب میں بچھے نہ کچھ کہتے ہوئے۔ آخر فعدا کی حکست نے مرز اصاحب سے وواعلان شائع کروا دیا جس کا موان ہے" مولوی شاواللہ ما حب کے ساتھ آخری فیملہ"۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولوی شَّاوالله جومير كالحَذيب ورثر ويدكرنا ب، يم ووقول عن سے جوضا كرز وكي بمونا بو و پہلے مر جائے گا۔ اس اشتہار پر تاریخ ۵ار اپر ہی ہے۔ اومرقوم ہے۔ خدا کی شان اس کے بعد ٦ اركى ١٩٠٨ كومرز اصاحب فوت بوكراس شتباركي تصديق كرم محصر باه جوداس بنين فيصله ك ا تباع مردًا في الي صد كونيم جيوزار بهال محد كداس مضمون ير مجيه من ظرو كالبيلني ويااور ورصورت میرکیافتحیالی کے نکن مورد پیدانها م و کھا۔ وومنسف فریفین کے اور درصورت انتہاف ا کیسان کا سرنگاغیرسلم مقرد بوارمها حشام فی ۱۹۱۱ ویس به نقام لد صیاندقر ادیایا روسنعنول چی المنكاف دائ كي وجدت مرج كوفيلات تمن مورو بيدش في حاصل كياراس مباحث ادر. فقِيلَ كَارِدَسُواهِ بِعبورت رساله موسوم بِه " فاتح كا: يان" ال سكن هيداس كه علاد ومّا خرى لفيلي مِ

www.besturdubooks.wordpress.com

منعنل ہوت ایک اور دسائے عمل میں شائع ہوئی ہے۔ جس کانام ہے ' نیسلہ مرز'' کہ بیادسال پر پی واُں و کے ملاد واگریز کی عمل محل شائع ہوچکا ہے۔ اس پر بھی اُتیاع مرزائے سکوت نہ کیا جگہ کھونہ ''چو کہتے تھے ۔ اس لئے خدائی غیرت نے خاص طرحی ہے اُن پر جست قائم کرنے کوظیفہ قادیان عن کو ذریعہ بنایا ۔ جس کی تنعیس ورج ڈیل ہے:

مرزاصا حب نے تکھاتھا کرمیری اولادیش سے ایک ٹرکامعلی موجود ہوگا جواہیے ایے کام کرے گا۔ بھی کیا خرورت تھی کہ ہم اس پر بحث کرتے۔ جب ہم اصل کوٹیس اینے تو فر راکو کمیے یا تیں؟ خدا کی مخست نے بھیں سوتھ ویا کرہم اس جی وخل دیں۔میال محمود طیفہ کا دیال کو خیال ہوا کراس پیٹلوئی کے ماتحت معلم موجود شن ہول ۔اس دمج ہے کوانبول ساندا تنااہم سمجھا کہ سب سے میلے جوشیار بور میں بتاریخ مار زفروری ۱۹۳۴ و کو جلسہ کیا۔ جس شی وور دراؤ سے مریدوں کو بلاکر بیسٹردہ شایا کہ جھے خواب میں متابی کیا ہے کہ معنزت صاحب کی پیٹھ کی کے مطابق ملیج موجود بی جول به بیمرای ترض کے لیے ناجور بی بنارخ ۱۲ رباری ۱۹۳۳ مبل كيا كيار يُعرجو مزيد شوق عالب مواقرين رخ ١١٨ مرابر بل ١٩٨٨ و وفي شي جسد رجايا - بم في عقد كامرتسري بحى اس تم كاجلسة وكار محروبل عن بكما يسعة موافق واتعاد ويش أست كر خليف في کوا مرتسر دغیره بدادی جلسد کرنیکا حوصله ندیوا به ادهرنایودی بارنی نه مرافعایا اور و تصیره و تیسی غلیفہ قادیان کے اس دموی کی مخالفت شروع کی۔ ادھر ہم نے بھی اس پیشکوئی ہر اعتراضات شروع کے رکم عاری اور ما جوری بارٹی مرزائیے کی جنٹ کیانوعیت الگ الگ ہے۔ وہ تو صرف اس امر کی قروید کرتے میں کدمیاں محمود معلم موجود نیس میں۔ ہم کہتے میں کسرے سے بات میاں کی پیٹھوئی ندو ہے۔ اس معمول کو ہم نے اخبار الحدیث اافرودی ۱۹۳۴ء سے الحرکر ١٥٥ م السنة ١٩٢٧ اء على بار با لكما - جس على تفاضا كرت ريب كر مسلح موجود كابية بناسية مكر ند قد و بانیوں نے بید بتایا اور تدلا ہور ایول نے ۔ بھر بھی ہم خاصوش ہو جاتے اور کہتے کہ ان ووٹوی جماعتوں کا آپس کا جنگزا ہے۔ ع

مختسب را دردن خانه چه کار

محرميان محروطليفه قاديان ناس ويشكو أناكو فيراحمد ليون ليخاعام سلم لون مح متعلق قراره ياب - چنانجدان كالفاظ فيرجن:

'' جَبَال الحَدَّ اللَّى كَمَا مُ عَلَّحُ مُوجُودُكَا تَعَلَّى بِوهِ غِيراتِهِ فِي كَ كَ لِيَّ بِهِ ' (الفنل ٤ بولا في ١٩٨٣ ومر ١١) ای لئے ہم نے توجد کی ہے کہ ہم اس پر تقید کریں۔ چنانچ آج ای نیبت ہے ہم نے تھم اضایا ہے۔ ہمارے خیال شن قادیائی تلعہ کوسمار کرنے کے لئے دومشمون کائی ہیں۔ ایک آخری فیعند رومر اصلح موجود کی پیٹیلو کی ۔ آخری فیعلہ کے متعلق ہماری طرف سے کافی اشاعت ہو چکی ہے ادر ہوتی رہے گی افتاء اللہ ۔

چونکر تعملے سونور کی پیٹیکو کی کہ عام مسلمانوں کے متعلق بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس تعلق کواچھی طرح ہاہئے کے لئے منعمل حالات مع حوالہ جات لکھتے ہیں: خالب! ہمیں ند چھیڑ کہ مجر جوش اشک سے ہیٹھے ہیں ہم تاہیہ طوفاں کے ہوئے

اهو ص اموی الی المله رایو نوفا نیادانشه امرتسری طقب ساد کخ 1 وال

# . مصلح موعود

جناب مرزا قادیائی نے بہت کی پیٹیگوئیاں کی جن جو سب کی سب اپنے وقت پر غلط خارت ہوئیں ۔جس پرایک محش کر میہ کمینے کا موقع ہے۔ خارت ہوئیں ۔جس پرایک محش کر میہ کی ایک ساتھ کا کہا ہے۔

بڑار وعدوں میں کر ایک تل وفا کرتے خم خدا کی شہ تم تم کو بے دقہ کہتے

اس کی تلمیس مع جوت ہمارے رسال الہا مات سرنا او فیرو میں ما عظہ ہو۔ انہی پیشو نیوں میں ایک پیشلونی معلم موجود کی ہی ہے جوابے چو تے فرز مرے متعلق کی ہوئی ہے جو سراسر ضاع ایت ہوئی ہے۔ محرال سے ہینے میال محدوظیفہ قادیان نے ادادات مال کی طرح اس کو اسے تی میں نے کرمشیور کیا ہے کہ یہ چیٹلوئی میرے متعلق ہے۔ اس لئے اس میں ایک اور جیدی پیدا ہوئی۔ اس کی تعمیل بتانے کے سے ہم ساطر بی افتیار کرتے ہیں کر سب سے پہلے اور حوالہ قل کرتے ہیں جوسب کے چیچے کا تکھا ہوا ہے۔ محمر چونکداس میں پہلے دالجات کا ذکر ماتا ہے

اس لئے ان کوئی نے بعدا کیے ایک کر کے د**کھا کی نے** مرز اصاحب نے کھا ہے گ " میرا چوقعا لڑکا جس کا نام سیارک احمد ہے اس کی نسبت پایشکوئی اشتہار ٥٠ رفروري ١٨٨٩ء من كي مني اور بير إنجام آخم كي مني ١٨٣ شرر بارج ١٨٩٧م تير ١٨٩١ ميد ييتكوني كي كل اور رسائداتها م آمنم براه ستر ٩٦ ١٨ و يولي لل بيل شائع بوكيا اور يحرب بيتكوني صمیرانجام آمخم کے صفحہ ۵۸ جن اس شرط کے ساتھ کی گئی کہ عبدافق غزنوی جوامرتسر بھی سواوی عبدالجار فرنو کی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے کا جب تک یہ جوتھا بڑا پیدا نہ ہو ہے اوراس منی ۵۸ بی رہمی لکھا کیا تھا کہ اگر عبدائتی فزنوی جاری ٹائفت یس جن بر ہے اور جناب اپنی شن قبونیت رکھنا ہے تواس پیشکوئی کودیا کرتے ٹال دے ۔ اور پھریہ پیشٹوئی ضمیر انجام آتھم کے صنی ہ ایم کن کی ۔ سوخدا تعالی نے میری تعمد میں کے لئے ادر تمام می لغوں کی بھذیب کے لئے ادر عبدالحق غرافوق کو متغیہ کرنے کے لئے اس پسر جہارم کی پیٹیکو کی کا امرجون ۱۸۹۱۔ میں جو بمرطابق مهمغر ١٣٠٤ ويقي بروز جارشت مورا كردياليني ومرملو بمسعود جوفعانز كالناريخ فدكورو ميس بيبرا ہوگیا۔ چنا نچے اصل فرض اس رسالہ کی تالیف ہے بھی ہے کہ تا و دفقیم اشان پیٹیگو کی جس کا دعد ہ جاد مرتبه خدا نتمالیٰ کی طرف سے ہو چکا تغااس کی ملک میں شاعت کی جے نے کیونک بدانسان کو جرائت فيس بوسكى كريدمعوب موسع كداول ومشترك طوري جاراتك بالك بيدا بوسفى پیشکونی کرے میں کداشتمار ۱۷ فروری ۱۸۸۱ میں کی گی اور بھر ہرا کیے کے بیدا ہوئے ے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیٹھوئی کرتا جائے اور اس کے معابق تر کے بیدا ہوتے جا نیں۔ يهار انگ كري ركا عدد جو كيلي پينيكو ئيول ش قراره يا تفاده پررا دو جائے رحال نكر در پائلۇ كي اس ك طرف ہے ہوگہ: دکھن افترا و ہے اپنے تیک خدا تعالی کا امور قرار بتاہے کے انگن ہے کہ طوا تعالى مفترى كي اليح مسلسل بلوري إلى مراكزتاج ي كدا ١٨٨٠. بصافايت ١٨٩٩ء جوروسال تك برابره وحدد جارى رے ركي مجمعي مفترى كى تا تبرخدانے الى كى ياصلى و تياش اس كى كو فَي ظهر بھى ے .....؟ سومها جوده دن آهميا اور ده چوقهالا كاجس كانان كاجول ش جار مرتبه وعد يو ديا كيا تما صفر كاسلاه كي يو تحي الارزي على يروز مها دهند بيدا بوكيار " از ين انتوب مسروز أن خواس ٢٠٠٠ ٢٠٠٠)

ے مرزامعا صبب کی ایس جماکت کو از متک کیجھے اور قدائی تخرید کوچی و کھنے کے ای از سے کوچم یا کا پارستگی مرح درکی محیا ہے ڈاکھی می خدائے افغالیا۔ جمسے بیشعرصا وق آیا ہے

ہے ہو کیڑی ہے گئے کی شی تحدید دہ سادی الناہ کی شخل میری در کھڑی کے بعد

منظف نے اس مبارت جی مرزوم حب نے معفر دری ۱۸۸۱ دوا کے بشتیار کا نام ایا ہے اور اس اشتباري جو پيلكونى درئ بين عن السيفي في بيني مبارك احد كانام ليا بهائ التي ام يميل ان چینگوئی کےالفاظ فائل کرتے ہیں:

" مو تجنے بشارت بوکرانیک وجہراہ رہ کساڑ کا تجنے ویا جائے گا۔ ایک ڈی تلام ( لڑکا ) تکھے ہے گا۔ ووٹز کا تیرے موقائم سے تیری بڑا وریت وسل ہوگا خوبصورت یا ک لڑ کا تمہا را مهماننا آتا ہے۔اس کا نام عنو ائیل اور بشریجی ہے۔اس کومقدس دوج وی گئی ہے۔ اور وہ دہس ہے یاک ہے اور دوفر رافلہ ہے۔ مبارک دو جوز سان ہے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فنسل ہے۔ جو اس کے آئے کے مہاتھ وا سے گار وہ صاحب شکو داور معمت اور دولت ہوگا۔ وود نیا میں آ سے گااور ا ہے کی نفس اور دوج الحق کی برکت سے بہتوں کو بیار بیل سے صاف کرے گا۔ دو کامیۃ انشاہے كيونك ضداك رصت وغيور كاسفا المساكل تجيير سي بميجاب ووحلت ذجين وميم وكالداور ول كاطيم اورعلوم طابريء ياضي عدير كهاجات كاراوره وتمن كومي ركرف والا دوكات

( تبلغ رسالت ع بس ۴ ۵۰ و ۲۰ مجموعة اشتهادات ج بس ۱۰۱)

منقد نيها باخرين كرام اس حاله بمي پيرمومو كي تعلق جواد صاف تكيم بي أن كوخو لاركيمة اورا یک واقعہ دلفگار ہے کہ موزا صاحب ہے ایک انہائی قراست ہے اس کر کے کا ان ادعہ ف ے موصوف ہونا ایرا بیٹین کرلیا کہ چے سات سال کی حریم اس کا نکاع بھی کرد ، جوٹمی ٹکائے ہوا بالبام بلی بر سما کالف کے تائے سے معنزے عزرائیل کوفیر ہوگی ووفوراً آپنچے۔ اُدھر سے قومیان اسينغالب م کاميودا کرنے کے لئے وسٹ جاماء تھے آدھ عزارا نکل آڑے کو ساتے جانے کے لئے تعر بنجدوس وتشع كاختشكى شاعرن كيانتي اعتصالغاظ بمردكعا ياسيس

ملک الموت کوشد ہے کہ جس جال سے کے تلول

مر بحدہ ہے سیجا کہ میرکی بات رہے

ٱ مُرِيزُ دَا يَكُن عَالَبِٱ بِإِورِيغِ مالنَ عُداوَتِدِي إِلَى وَيُسَكِّبُ يُؤْمَنِينِهِ وَ الْعَسَاقِي مَصْم موعود کو بعزمت واحترام عام المامش العرآ تحدسان الحاكر في كيار

(اشتهارتهره والتوميرعه ۱۹ ومندود يتملخ دمابت جدوبهم م ۱۲ ۱۱ رجمور اشتهادات من سهر ۵۸۵) معلم موجود کی پیشکوئی تو سیمی فتم او مباتی ہے۔ کیونکہ جس پسر موجود کی باہت ج ہے یزے رعمے کئے مضخورانشہ ہوگا امیر دن کور بائی دلائے گام محویا خدا آسان ہے اثر آئے گاہ خمیرہ وغيرور ودمرز اساحب اورا تباع مرز أكاولني عن عن حروان مقارقت و مع كيا يمرمر بدان بإصفاكم شاہاش ہے کہ ان کے هیشہ احتقاد ہر کمی تم کانسل نیس آیا اورود کی گئیے ہے۔ میر مانس است واحتقاد ایس است ایسے مریدوں کے تی جس کی شام نے کیا تم یک کہاہے: میرے زمانہ میکرے آساں جوا میکر جا ویوں ہے ہم نہ میکریں ہم سے کو خدا کی جا

یہ نے اس کے کہ اج عمر ذائی پیٹٹوئی کوغلظ کے کرمر ذاصا حب سے بھیٹ کے لئے تعلق قطع کر لیے آمیوں نے اس کے کہ اس محرود حرکو مصلح مود دائی اس کے بسرادل میاں محمود حرکو مصلح مود دائی الیاس کاس کے مصلح مود دیو نے گئی کر بیگے مصلح مود دیو نے گئی کر بیگے ہیں۔ (ضیرانجامز محم میں ادار خزائی نامی 1940)

معنی موجود میں ہوئی ہے ہے کہ سیال محدود ظیفہ قادیان نے دعوی کیا کرہ وصفع موجود میں ہول اس وع سے کو جیب طریقے سے شہرت دی۔ لبغا ہم نے اخباد المجدیث میں تعاقب کرنے کو گئ بار مضمون لکھا۔ سوال برسواں کئے کہ آپ کی بابت تو سرز اصاحب نے سعمتی سوجود ہونے کی گئی گ جو لی تھی آپ کیے مصلح سوجود بیٹے ہیں۔ جس عیارت جمانی کی ہے وہ یہ ہے اوراس کہ ب کا سرز ا صاحب نے تریان القبوب جمہ جو ارتبی دیا ہے۔ جمس کے افغاظ میرین

'' چرائے۔ اور البہام ہے جوفر در کیا ہ ۱۸ ویش شائع ہوا تھا۔ اور وہ ہے کہ خد' غن کو جاد کرے گا۔ اُس وقت بان تھی اُڑ کوں کا جواب موجود جین ( محمود۔ بقیر بہ شریفیہ ) نام و فتان نہ تھا۔ اور اس البام کے معنی ہے تھے کہ تین اُڑ کے ہوں کے اور چرائے۔ اور موقا جوتین کو جاد کردے گا۔''

(خيرانيام آمخم مي ١٤٠٥ د فر في ڪاهي ٢٩٩١ ٢٩٨)

ناظرین کرام! یعبارت صاف بتاری ب کرمیال محدد مسلح موبود کا معداق نمیں ہے۔ کیونکروہ پیدائز کا ادرمسلح موجود چیشائز کا نقار جوان نیٹول کے بعد پیدا ہوئے والا تھا۔ جنا نجیاس از کے کی بایت مرزاصا حب نے کماب انجام آتھ جس بدائغا کا تھے ہیں۔

فتتحوك في مسلبتي روح التوابع. بعالم المكاشفة فيادي اخوانه وقبال بيشي وبينكم ميعاد يوم من الحضرة فاطن الداشارة الى السنة الكاملة.

''وہ برمواود ( ال کرم عل آئے ہے پہلے ) بری صب عراقتم ک ہوا اور

ا ہے جو تیون کوئی طب کر کے اس نے کہا میر ہے تبدارے درمیان آیک دن کا فاصلہ ہے بعنی آیک معالی کا شریط د آجا وی گا۔ (انس م آتھم س ۱۸ مرز اور اور ن ۱۸ س ۱۸ مرد سی معالمہ کا کا قبل میزارد اور سید و قبل اور سی میزارد کردہ اور سی میزارد اور اور اور اور اور اور اور اور اور

یمی موجود ترکا بغول مرزا صاحب دو دقیدمال کے بیٹ بٹی بھی بولا۔ اور بھا کیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جمع بٹی اور تم بٹی ایک دن کا فاصل ہے ۔ اس جگرایک دن سے مراودو برس لے شخے۔ ( تریال انتھے میں اس بھرائن نے داس اس بڑوائن نے داس جس

حالاتکدواقد یہ ہے کہ کم جوری ۱۸۹۷ء سے اڑکا ہوانا کیک روز کی میعاد ہے اور پیدا ہوا ۱۸۹۹ء میں ر (حوالد ایش)

ناظرین!اس جنین کی معدات کارگی قائل فور ہے۔ بچے ہے اپن الفقیہ نصف الفقیہ ا ناظرین! مندانعالی جو فیرال کرین ہے۔ مرزاصا جب کے ماتھ اس کے امرزانعات ہے کہ اس کو فعدا ایسے بیس جو بماری بحورے بالائر ہیں۔ ہمارہ خیال ہے کہ مرزانسا حب کی تکذیب کرائے کو فعدا تعالی ان کے ول عمرالی یا تحق ڈال و بنا ہے دوآوان کا البام و کھتے ہی کم دواص ان کی بدنا کی کا یا صف ہوتی ہیں۔ ہم بچھتے ہیں کرشا یہ برسب بھمائی آیت کے اتحت ہوتا ہے۔ والا یسسمیسی المسکور السین الا بلعلہ

و کیکھے مرزا صاحب ہر موجود کی والادت کے متعلق کئی تعلق دکھاتے ہیں۔ سونی عبدائتی غرانوی کو (جنبول نے کی ۱۸۹۳ھی امرتم جی مرزا صاحب کے ساتھ مباحث کیا تھا) متنب کرنے کو کلھے ہیں کہ اصوبی عبدائتی غرانو کی تھی مرے کا جب بھے الثان پیٹھوئی جس کا وعدہ جار میاں بھے تھا کہ اس رسالہ کی تالیف کی ویدی ہی ہے کہ وہ تھیم الثان پیٹھوئی جس کا وعدہ جار مرتب خدا کی طرف ہے ہو چکا تھا لک بھی اشا حت کی جادے اور عبدائتی غرانو کی کوشتر کرنے کے اسے اس میر جداد کی طرف ہے ہو چکا تھا کہ کا مراد ہوں ۱۸۹ کے بارکہ دیا۔

ناظرین! بدوی مبادک احد ہے جس کی بابت ہم لکھ سکے میں کدنا باقعی شرافوت ہو کر جیشہ کے لئے واقع مقارفت دے کیا تھا۔ جس برمرزا صاحب کے بن جس برشعرصاول آیا۔ مباب بحر کو دیکھو یہ کیا سر افعانا ہے

مباب جرا ہو ویعو یہ لیسا سر اتفاع ہے۔ تکبر دہ تُدی شے ہے کہ فرزہ نوٹ جاتا ہے

مخضر ہے ہے کہ اس بیشکوئی کی ابتدا ۱۰ فروری ۱۸۸۷ء ہے بول سے اس کے الفاظ صفحات کوشتہ رسمالہ بادا ہر ایک دفید چر ما حظہ کر کے ذہن میں دیمیں ساور خیمر انجام آتحم میں اور

لے دسال انجام آعظم می ۱۸۳ د تزائن شاہر ۱۸ درایک دن سے مراد ایک سال بتا بیٹے ہیں ۔ (منف )

بھی ساتھ ملائمی اورم دک جھر کے متعلق بھی مرزا صاحب کے الفاظ ساسنے دکھیں۔ اور مبادک احمد کا نا بالتی بھی مرجانا بھی خوظ دکھیں تو اس شہیع ہوسائٹ پیٹھیں کے کہ یہ بیٹنگو کی سرے سے خلف جو کی ہے ریٹ ان اوساف کا سوصوف کو کی لا کا مرزا صاحب کے بال بیدا ہووٹ زندہ وربار اس کے ووجہ مسریت وافسوس پیشم ہزامتے ہوئے و نیاسے دفصت ہوگئے۔ ر

> جو آرزو ہے اس کا خجہ ہے انسال اب آرزو ہے ہے کہ کجی آرزو نہ ہو

الإولوفاء شاء الشامرتسري

ئاكسىت ١**٩٤٧م ي**رمضان بترنيف ٢٩٣٠مان



#### يعم الله الرحس الرحيم!

### تحفه احمديه

تحدد رضيلي على رسوله خاتم النبيين - لبابعد!

انی مدیدے کتب کر کے متاز رہنما معزت موبانا جاہ اندام ترک ہوتا ہے۔ اندام ترق کے مواج کار
حفوت مولانا حمدالمجد موجدہ کر کے متاز رہنما معزت موبانا جاہ انداکی ہورک تھے کی دو تھا ہے۔
نسائیف کے حمن شربا کیک رمالہ کھنے احرب کاؤکر کیا ہے۔ موبانا حیدالمجدی نے کف مرزائیے کا کی
علیمہ مذکرہ کیا ہے۔ وہول ایک جی نظیمہ ملیمہ اللہ تعالی بھڑ جائے ہیں۔ اس کے حصول کے
ساتھ دیلی کا لاہر رہاں میں حلاق کیا ہور امیادک سجد لاہر برگ اور بدائی الدین شاہ الاہر برئی موبانا
حیاء اللہ منیف کی لاہر رہی حیق کی لاہور امیادک سجد لاہر برگ اربی بدائی بھٹی مدخل الدین شاہ الاہور الدین ہوتی بھٹی
موبانا برہ فیسر حبوالمجد شاکر لاہر بری حیب بادک منصورہ لاہور اسوانا المحدائی الاہر بری امول المحدد الاہر میں امول المحدد الاہر میں امول المحدد الاہر میں امول المحدد اللہ میں موبانا میر المد شاکل امول المحدد الاہر بری الدر سری الدر مد تح ہوت الدی الاہر بری الدر میں موانا میر الداری الاہر بری الدر میں الدر میری الدر میری الدر میں الدر مد تح ہوت سلم کالوتی الاہر بری الدر میں الدر میں الدر میری الدر میں الدر میری الدر میں الدر میروں کے دورہ کے بوت سلم کالوق بیاب میں دریا کہ واش کیا کہ وادرہ کے بوت سلم کالوق بیاب میں دریا

(۱) ... مولان کا وافقہ مرح مے اخبار افل مدید کی تقریباتیں جلدوں سے ایک آیک ودق سے علاق کیا۔ صرف ایک جک اس کا شمار طالور فقف ہے کہ جو اشترار واطلان کی مبارت ہے وی سوائی فار حضرات نے اس رسالا کے تعدف کے لئے تقل کردی۔ جس کا صفی ہے کہ رسالا کا تقادف انسول نے بھی رسالہ افل مدیدہ سے لیا اصل مطبوعہ رسالہ سوائی فارکو بھی میسر فیمی آبار ۲) .... اخبار افل حدیث امر قسر کی جن جلدوں بھے جادی رسائی ہوئی موال مامر حوم سے گانا رسائل دو قادیا ہے کی بینکڑوں باد فرست شائع ہوئی حکم کمیں تحد احدید کا ذکر تک فیمی۔ رسائل دد تعداد میں کی کارسند ہے۔ اس لئے کی اشتیاد جس می تقرین کی کے بر سالہ میں ا

مر عوم کا ہے۔ (٣) اس کے شائع ہونے کا شتار ہے۔ دوشائع محی ہوایا شیں۔ (۵) ر ماند کا ہو قدرف کھا گیادہ تحریف مونانا مرحوم سے دور ماکل مٹائد مرزالاد نکاح مرزار مادتی آتی ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے ننار سائل کو منبعہ و علیمہ وشاقع کیا دو چرا لیک رسال میں دونوں کو بھیا تحت ا تعریب کے بام سے شائع کرناچاہتے ہوں۔ (یا ثانع کیا ہو) یہ تمام احتمالات رسال کے ذریطے پر پیدا ہوئے۔ اب حاش میادے بعد س کی مدم دستیال پر خود مذیذ ب کا شکار ہو کیا ہول کہ کمیں آگر ر رسالہ شائع ہو تاتو ہیے مولادا اسر شرک کی عادت تھی کہ وہا ہے رسائل کو پہلے مضافین کی شکل مِين شائع كرويية من من منال بين إين كي كوني قسلة تو لمني ؟ ووم من عبين في - الجمد نذ اعتساب ا تا بازیدند کی گزشته سامت جلدون تک کسی محق درگ کا کو فیاد ساله جس کی نشاند علی بو فیانوروه بیش نہ ما ہواس کی مثال نہیں۔ یہ پہلی فلست و ہر میت ہے جس کا اس ملد میں سامنا کر ایزا۔ عالب خیال ہی ہے کہ اس نام کارسالہ ہوتا تو کہیں ہے جیسر آجانا تھر نہیں مل سکاراس پریٹائی ٹیس قار کین ہے استدیاہے کہ جارے ججز واعتراف ماکای کے محماہ رہیں۔ کمیں کمی دوست کو معمر آ بیائے تؤ فوٹر سیائر کے عنداللہ ہاجور ہول نہ اللہ جائے کی صورت میں ایسے کمی ووسر کی جلیز میں الثالث كرك البينة طمير ك بوجه كو بكاكرين كماء وسادالك على الله بعزيزا ٢٢٠م ٣ اينوري ٣ ٣٠ وه كا خبار الل عديث امر ترجى ايك سخد كا شته راي موان كامار سوده ويش فد مت ہے۔ پلوسیہ بکونہ ہوئے ہے بھو ہو جانا بھڑ ہے۔ فقیراللدو مراز / عادی الحویہ ۲۰۲۳ ہو

#### تخذاحريه!

(یہ منبوعہ افتہاد منظوعہ سال نہ جلسہ کادیان لاہود سے مرزائی جلس ایس ایرازیا کیا ' تعدہ علی مختیم کیا کی)

احمریہ جماعت کے سوچنے کے لئے آیک ضرور کہات

اعیان احمد ایم جانے ہیں کہ آپ لوگ جو مر ذاصا حب کو کئے موجود انے ہیں تواس کے میں کہ کمی دنیوی بادشاہ کا تھم ہند بعد اس کے ان کو کئے موجود بائے ہیں کہ (عیال آپ کے بحرسول ﷺ نے میں مسیح موجود کے آنے کی پیٹھوٹی فرمائی تھی مر ذائد م احمد تاویا ٹی اس کے معدال ہیں۔ چونکد آپ محض دسول انڈ بھٹھ کے تھم سے مرزا تعدیاتی کو کی موجود ، نے ہیں۔ اس کے بھرآپ کولوگول کو آیک مختمر می بات کی طرف قوم و لائے ہیں۔ امید ہے اس بات پر ول سے فور فور کی ہے ۔ سنج مسلم میں معترب او پر اوا سے دوائے ہے :''میں النہو تاہ گائے اوا والذی خصصی بیدہ لیجلل این مودم بغیج الووساء حاجاً اوصہ صوآ او لیشنیشہ ا سر ۱۸ ، کاج ۱'''یمنی آنتخفرت منطقے نے قریکا کے موفود مقام فج الوصاء (کد عدید کے در میاں) سے شجاود عمر کا افرام ایجا تھ میں وولول ہی اوائر یں کے۔

یہ طادیت صاف در مرت طور پر بنارتی سید کہ جمتر سے کتے موطود کی ہوئی ہوئی تھا۔ کا فیائی رقی کرتا ہے۔ رقی تھی اس تفسیل ہے کہ رفیالرہ عام ہے اور امہا تدھیں ہے۔ مقام سسر سے کہ اس احدیث کو سرزا قادیاتی ہے در قبیل کیا ہوا ہے جس تھی ہو جال کو مسلمات کر کہ قارفے موال کے۔ سیک کب کویں ہے جاری کی چواب دیا ہے کہ جب ہم د جال کو مسلمات کر کے قارفے موال کے۔ جنائجہ مرزا قادیاتی کے اسپنا اعلام ہیں اند کرے کا رکھو تک معوجب مدیث کیج کے دی دی دقت میں موجود سے مجال کے انداز مواف بھیت اند کرے کا رکھو تک معوجب مدیث کیج کے دی دی دقت میں موجود سے معرف کے اور اور موافعہ کارد و کا انتواز کی جنامی ایساں

اس بیان نمی مرزا قادیانی سے مدود کی گروا ضرور کی ہے۔ تحریج بدید مرفر مست فرافت تک اس کو ملق کار کھا ہے۔ ایک مدیدے نہو کا اور کلام مرزا تک یائی ہے۔ بلا نقاق کامت زواکہ حسب فر مودہ رسالت علیکی بلا مشرور ک ہے کہ کئے موجود کی خرور کرے گا۔ اس کے نئی کوئی چڑر دک مدود کی ۔ دجال مسلمان او پارزار و کچھ خرور ہوگا۔

امری دوستوا شد بور کروی التی یوی واشع نطانی جس کور سول پاک تنگفت نے عظم کھا کر بیان فرملاہے مرز اتفادیائی جس شیس پائی گئی۔ بیٹی آپ (مرز اتفادیائی) نے بٹی اگر دوماء کے مقام سے احرام ہا بھر کر بڑج شیس کیا جب کیا جی شیمے۔ بیمان مخک کہ انتظام کر گئے۔ پھر وہ کی مو قود کیے اورے جے ہم جائے جس کہ احراق اوکان آپ کو اس حدیث کیا جوابی جست بھی سکھا تھی ہے۔ جسکی بھیاس جو لی سے جواب میں آپ کو مرز اتفادیائی کے کلام کر قویہ و ماتے جس جوادی نقل ہوا۔

ہیں، وستواسیدان محشر کویاد کرے بعادے سعروف کویا حواور حق وباطل ش تیز کرو:

بورسنولان داغ باشند ویس شتر ایکرژی شیداهامت دفترافیاه بین دنوب ام تر